"موت… بجھے تمہارے قریب لے آئی ہے… ؤیتھ!" کی بھی ایک موت کا ایک مخصوص طے شدہ ماحول ہو تا ہے .. عمرر سیدہ 'پکی ' ناگہانی 'حاوثاقی' ہے وجہ… کسی بھی موت کا… زمین کی پہلی موت پر جب کؤے اترے تھے' چو کئے ہے مٹی کھود کر تدفین کی بجھارت سلجھاتے تھے 'تب ہے اب تک لیحہ موجود کی آخری موت تک… وہی ایک مخصوص طے شدہ ماحول ہو تا ہے… بُوہو تی ہے۔

اور بُو کے سوا بین ہوتے ہیں..

فہیم سروٹوں 'سرکنڈول' کاہاں 'سر' کو ندرے 'لائی اور لہنا کے بُوٹوں اور جھاڑیوں

الله على السله بناتا... اور سرولوں پر اب و پہلے جنم کے سائے جموم نہ ڈالتے تھے 'سویر کی و سند الله بناگاں ۔.. گنگاتا... آخری مسله بناگار و بنجنان ... گنگاتا... آخری تاہے ' الله بند بیری مسله بنائے ۔.. آخری باشے اور غروب کی زردی والے دیسی اندوں کی زردی کو سنجال الرتا ہے ' سروٹوں کے گھنے وجود میں سے نکل کرریتا کے نارے پر اثر تاہے اور ریت پر اوس کی شندک اور جماؤے جس پر پاؤں رکھتا وہ سندھ سائیں کے پانیوں میں تھیری کشی کی جانب چاتا جاتا ہور جماؤے جس پر پاؤں رکھتا وہ سندھ سائیں کے پانیوں میں تھیری کشی کی جانب چاتا جاتا ہے ۔.. اور اپنی کی قید کا آخری ون تھا... آخری ناشتہ تھا..

صاحب ٔ رات محشق میں بی ره گیا تھا.. ان سے جدا ہو کراد حر آیا تھا اور اد حر بی ره گیا تھا..

سویرے' ناشتے کے لیے وہ سروٹوں کے ذخیرے کے درمیان پوشیدہ اس آخری پڑاؤمیں واپس نہیں آیا تھا جہاں چھلی شب آگ کی سرخ توانائی کی بجڑ کی' لیکتی اور پھر شنڈی ہوتی زبانوں کے گرد دہ تینوں جھومر ڈالتے تتے.. ای لیے وہ صاحب کا ناشتہ لیے کراد ھر آرہا تھا.

ا بھی بلکی د هند تھی جوپانیوں پر تیرتی تھی..

جیسے تخلیق کے پہلے دن تیر تی تھی. لیکن ابھی یہ تھم نہیں ازاتھا کہ روشی ہوجا... صرف طلوع کا نمیالا سونا تھا'جو سندھ سائیں کی آبی چادر پر بچھا ہواد کھائی دیتا تھا'جس کے کنارے وہ کشتی فہیم کے آخری ناشتے کی ٹرے کے قریب آتی جاتی تھی'جس کے اندر صاحب ابھی تک سوتا تھا...

سن مشتی کے تختوں پر جو گل بوئے نقش تھے 'وہ بھی بلکی دُ صند میں دُ صند لائے تھے پر آہتہ آہتہ قربت میں آنے پر د کھائی دیتے جاتے تھے..

فہیم نے چھابے میں وحرے پراٹھے کواپئی پوروں سے چھوا... ابھی تک گرم تھا' انڈے کی زردی میں بھی ایک نامعلوم می حدت قائم تھی اور پھر اپنا گنگنانا مو توف کر کے کشتی کے اندر جھانگا...

> "ناشته کریں گے سائیں.." سائیں...اپنے سلیپنگ بیگ میں منہ کھولے...ب شدھ پڑاتھا..

باره کهو کے مسار شدہ کھنڈر میں ملبے تلے دبے ٹیلیفون کی تھنٹی بجتی چلی جاتی تھی..
"خاور... کیا یہ آپ ہیں ""
سائیں جاگئانہ تھا... اور نہیم آوازیں دینا تھا کہ صاحب.. ناشتہ تیار ہے ..
صاحب منہ کھولے اپنے سلیپنگ بیک میں بے سُدھ سوتا تھا.. اور اس کے چرے برایک کھی تھی 'جو باز بار میٹھتی تھی ... بچے دیر بیٹھتی تھی.. اور پھر جمنبھنا کراڑتی اور پھر

یہ ہوں ۔۔۔ یہ کسی بھی موت کا... سب سے پہلی یا آخری .. موت کا ماحول تھا یا نہیں ... صرف دوائیک بھتی جانتی تھی جو سائیں کے ادرہ کھلے منہ کے ہو نٹوں پر... مجھی ماتھے پر اور مجھی بالوں پر مبیضتی تھی اور پھر ہجنبصنا کر اڑ جاتی تھی اور پھر آ مبیضتی تھی۔ تحشق میں اتریں گے تواس نے ان بدیشیوں پر اپنی جنور وں ایس کالی بھور آئھیں ہل بھر کے لیے اٹھاکر مر کوز کیس اور پھران کی موجود گی ہے عافل ہو کر ڈو کی چلانے گئی۔ یہ تحشق... ایک گٹیا تھی..

پانیوں کے جنگل میں ایک بسیر اتھا..اس کے اندر تام چینی کے پیچکے ہوئے دھویں کی سیابی میں پوہے ہوئے برتن تھے.. میلے کچلے بستر 'گھی کے خالی ٹیمن' پچھے اُپلے اور ایک کونے میں ڈھیر ایک جال تھا..اور عورت کے کیچے دودھ کی مبک تھی..

"سرور..." عباس برمانی نے دہیے تھے میں اس کا نام لیا.. وہ دہیے مزاج کا دھیمی بات کرنے والا شخص تھااور اپنی آواز کو بلند کرنے پر قادر نہ تھا..

سروراس سائیں کے دھیمے پن ہے آشانھااس کیے فور آچو کنا ہو گیا.

"ا بھی خالی ہوجاتی ہے سائیں...اوئے مکھیے.."اس نے دودھ پلاتی عورت کو ایک للکارا مارا...

عورت نے اس للکار کا کوئی انٹرنہ لیا. آنکھ اٹھا کرید بھی نہ دیکھا کہ کون ہے... صرف اپنامیلا کچیلا بھیگا جو گریبان میں اڑ سا ہوا تھا' نیچے کر لیا تاکہ اس کی چھاتی اور اس پر بیتالی سے منہ مار تا بچہ زیادہ دکھائی نہ دے' اے ان غیروں کی نظر نہ گئے.. یہ او نچی ناک والے جد حرد کجھتے تھے... بڑ پہیا مو بنجو کو جد حرد کھتے تھے اے کھنڈر کر دیتے تھے.. ان کی نظر بُد ے اگروہ آج تک بیتی آئی تھی تو آج بھی بی جائے..

''یہ توابھی خالی کھڑی ہو جاتی ہے سائیں .. ''سروراس عورت کی ہے اعتبالی سے بہت واقف تھااور شر مندگی کا پسینداگر چہ اس کے ماتھے پر دھوپ کی حدت ہے گل کر پھوٹیا جاتا تھا'کیکن دکھا کی ندویتا تھا..

غازی گھاٹ کے ناقص اور دراڑوں ہے بجرے ڈولتے بل کے پنج... سندھ ساگر کے بائیں کنارے پر مہانوں کی شمن کشتیاں.. تین کثیا ئیں.. تین بسیرے.. ہولے ہولے ہوئے واران کے قریب ریت پر کڑی دھوپ میں سرکنڈوں کے چند چچتیر سے ' جن کے سائے میں سروراور پکھنی کی نسل کے مہانے... بوڑھے 'پنچاور عور تیں... کانبہاں کی شاخوں ہے ٹوکرے بنتے تھے اور اپنے کی شاخوں ہے ڈوکرے بنتے تھے اور اپنے کی شاخوں کی ڈنڈیاں تراشتے تھے اور اپنے میں نہاتے تھے اور ان کے سیاہ بدنوں پر جو دھاریں بہتی تھیں' وہ نظرنہ آتی تھیں اور نورا اس نے اسوا پر سوار او کچی ناک والے آریاؤل کی نظروں سے نیج کر او ھر سندھ ساگر کے کناروں پر نیمین ہزار برس گزارو یتے تتے ..

اس کا چیرہ میرہ دراوڑی تھا.. چوڑا جنور وں ایسا جیڑا... بڑے مختنوں والی پھیلی ہو گی ناک۔سیابی میں سنگتی سیاہ کشکیلی آنکھیں اور انتھی ہوئی کچکدار چھاتیاں جن پر....اگر وہ سندھ میں ڈبکی لگا کرا مجرتی تھی توان پریانی زیادہ دیر نہیں تھیر سکتے تھے..

وہ اپنامیلا کچیلا بھگاگریان میں اڑھ اپنے بچے کے منہ میں ایک تنی ہوئی چھاتی وہئے اے دودھ پلارہی تھی۔ اور باربار اپنے بختے کو آگے کرتی تھی تاکہ دباؤے دودھ برخے .. اور بچی ناک اس کے زورے مزید چوڑی ہوتی تھی اور اس کادم گفتاتھا۔ اور وہ ایسے اطمینان ہے اور لا پروائی ہے دودھ پلاتی تھی 'جیسے کوڑے کے ڈجر پر دراز ٹا تگیں بھیلائے ایک گنیا ہے ۔ ہونؤل کو اپنے تھی پر پچکتے اور اس کے اندرے مال جائی کا رسی چوستے ہوئے۔ بہانے جائی کا دس چوستے ہوئے۔ بہان جائی کا دس جوستے ہوئے۔ بہان جائی کا دس جوستے ہوئے۔ بہایت اطمینان اور کسی شرم کے بغیر لیٹی رہتی ہے۔

وہ اپنے سیاہ لوتھڑے کو دورہ پلانے میں مگن تھی جب وہ دونوں سندھ ساگر کے کنارے ڈولتی اس کشتی کے قریب آئے ،جس میں وہ ہار ہار آگے ہو کر بچے کے منہ میں وہاؤ بڑھاتی تھی..

"سائیں اس کشی میں اتریں گے.. "سرور کے سیادہ سے پر پسینہ دکھائی ند دیتا تھا۔ دودھ پلاتی سیاد قام عورت کے سواایک سات آٹھ برس کی اُس کی نسل کی ایک مجمورے بدرنگ بالوں والی نہایت غلیظ سمنی ہی بچی تھی جو کشتی کے فرش پر رکھے مٹی کے چولیے پر چڑھی ہنڈیا میں بے دل سے ڈوئی ہلاتی تھی ... سرور نے جب سے کہا کہ سائیں اس

خنگ ہو جاتی تھیں۔

ان سب نے بچو چچ تروں کے سائے میں سر جھکائے بیٹے تھے ان دونوں کی آمد میں کوئی دلچی ظاہر نہ کی .. ایک بار توجہ کی کہ غازی گھاٹ بل ہے اُڑ کر کون آیا ہے اور پچر سر جھکا کر سندھ ساگر کے بیلوں میں سدا ہے اگنے والے سرکنڈوں ... لا کی اور کا بہاں کے سرکنڈوں ہے .. تب ہے اگنے والے جب او پی ناک والوں نے ادھر کارخ نہیں کیا تھا..ان سے توکرے ہاند ھے اور پکھیوں کی ڈنڈیاں بنانے اور تراشے میں محوہو گئے ..

اگرچہ ابھی سر در تیں دخصت نہ ہوئی تھیں لیکن دوپیر کی شدت پانیوں کی نزدیکی کے باوجود کم نہ ہوتی تھی... بلکہ پانی دھوپ کو دو چند کرکے چیروں کو چند ھیاتے تھے.. اوھر نیچے سندھ ساگر کی قربت میں مہانوں کی کشتیاں.. تین کشتیاں ڈولتی تھمی

برمانی سامان کوتر تیب دیے کے لیے اوپر بند پر جاچکا تھا۔

اوراوپر... غازی گھاٹ کے مخدوش بل کے داخلے پر... ملتان سے مظفر گڑھ کے راستے پر.. ملتان سے مظفر گڑھ کے راستے پر.. مسافر بسول او یکنول اثر یکٹر ٹرالیوں اور پرائیویٹ کاروں کی ایک لمبی... بے چین اکتائی ہوئی ایک کسمساتی ہوئی قطار تھی 'جو مخالف سمت سے آنے والی ٹریفک کے خاتے کی منتظر تھی .. بار بار انجن شارٹ ہوتے تھے اور پھر لا چارگ سے بند ہو جاتے تھے ... اور بارن بے وجہ اور مسلسل بجتہ چلے جاتے تھے ... دوسری جانب سے آنے والی ٹریفک کا بہاؤ کم بی نہ ہو تا تھا.. وہ آخری و یکٹر ٹرائی آتی بی نہ تھی 'جس کے بعد وہ اپنی سواری کو حرکت میں لاکر میل پر ڈوال سکتے تھے۔

میل کی تغییر کواگر چہ زیادہ عرصہ خبیں ہوا تھالیکن وہ اب دوطر فہ ٹریفک کا بوجھ سہار نے کے قابل نہیں تھا..

گنڈ ریال بیچنے والے .. مقامی کھویااور نمکین دالیں فروخت کرنے والے بیچاس رکے ہوئے ٹریفک کے الدہام میں سے اپنی روزی کشید کرتے تھے .. او پر... شوروغل کی بہی کیفیت مسلسل تھی .. اور او هر نیچ ... پُل کے آہنی ڈولتے ہوئے وجود کے عین نیچے.. مہانوں کی مید چھپٹر بستی

تھی. سندھ ساگر کے کنارے..ان کے گھر..ان کی تین کشتیاں تھیں.. ہزاروں برس پیشتر جانے دو کس سرسوتی کے کناروں پر آباد تھے جس کے سو کھنے پر...وواد ھر آنگلے تھے..او فجی ناک والوں کی نظر بدے نے کر..اور زمین کو تیاگ کریانی کو گھر بنالیا تھا..

اور الن ڈولتی کشتیوں میں ہے ایک ایس نھی جس کے اندر ... اپنا بھرگا ہے کے ایپ نہتی کو چھپائے دودھ پلائی ایک عورت تھی ایک ہانڈی میں ہے دل ہے ڈوئی چلائی پی مختی اور الن دونوں کو اب صرف اس کے لیے.. ایک او نجی ناک والے کے لیے.. اس گھر ہے ہے گھر ہونا تھا.. جو لہا بجمانا تھا. پیچکے ہوئے تھا. صرف اس کے دھواں گئے پر تن اٹھائے تھے.. اور اُسے چھاتیوں میں ہے ہوئے دودھ کی مہک ہے خال کر دینا تھا.. صرف دھن کی خاطر ... کنارے کے کسی چپتر ہوئے میں جار بہنا تھا اور آپ کی مہک ہے خال کر دینا تھا.. صرف دھن کی خاطر ... کنارے کے کسی چپتر میں جار بہنا تھا اور تب تک ر بہنا تھا جو بیہ نوگ اپنے شہر چھوڑ کر اوھر آجاتے میں جار بہنا تھا اور پھر کھی نہیں او میں گے .. نور دائی نہیں آباد ہو جا کیں گے اور پھر کھی نہیں او میں گے .. نور در تی ہاں پر اپناخی جنا کیں گے .. اس میں آباد ہو جا کیں گے .. او پُی ناک والوں کو د کھی زبر دستی ہے اس پر اپناخی جنا کیں گے .. اس میں آباد ہو جا کیں گے .. او پُی ناک والوں کو د کھی کرائی لے بھیشہ کیجے دھڑ کیا تھا ۔

بہت بعد پیل ... جب دوال کشتی ہیں گئی روز پانیوں پر سفر کر چکا تھا.. آج کی اس عورت کی دورھ پلاتی الحمی ہوئی چھاتیوں کو بھول چکا تھا.. اس گدلے پانیوں ایسے بالوں والی پکی کے آگے چو لیے پر دھری ہائڈی اور اس میں چلتی ہوئی ڈوئی کو بکسر فراموش کر چکا تھا.. اور اس کشتی کے سواا پنے دوسری ہائڈی اور اس میں جاتی ہوئی ڈوئی کو بکسر فراموش کر چکا تھا.. اور اس کشتی کے سواا پنے دوسب گھر جن میں اس نے نید ساٹھ برس بسر کیے تھے۔ ان دوسب چھتیں اس کی باوے محوج تھی جن میں اس نے بید ساٹھ برس بسر کیے تھے۔ ان گھروں اور کمروں میں اس کی ماں تھی اسے گرائپ واٹر پلاتی ہوئی ... شانے سے لگا کے اس کی معرفی می بیٹے تھے. اور آوارہ گرد معرفی می بیٹے تھے.. اور آوارہ گرد بہت تھا جو بکدم کسی بھی جو اپنی دور دورہ ہشم کر کے ڈکار لے.. بہن بھائی تھے.. اور آوارہ گرد بہت بیت پر س تک لا پند رہا. واپس وہ بہت ہو جاتا.. مہینوں اس کی خبر ند ملتی .. ایک بلد دہ پورے تین برس تک لا پند رہا. واپس وہ بہر صال آجا تا اور جب واپس آتا تو اس کی داڑھی بردھی ہوئی ہوئی ہوئی ان غر اور لا چار ہوتا ' مجیب بہر صال آجا تا اور جب واپس آتا تو اس کی داڑھی بڑھی ہوئی ہوئی ہوئی 'لا غر اور لا چار ہوتا ' مجیب بہر صال آجا تا اور جب واپس آتا تو اس کی داڑھی بڑھی ہوئی ہوئی 'ان غر اور لا چار ہوتا ' مجیب بہر صال آجا تا اور بہی ند بتا تا کہ دہ گہاں تھا 'کہ دھر تھا اور کیوں تھا.. بس کی ایک شام وہ لباسوں میں ہوتا اور بھی نہ تاتا کہ دہ گہاں تھا 'کہ دھر تھا اور کیوں تھا.. بس کی ایک شام وہ لباسوں میں ہوتا اور بھی نہ تاتا کہ دہ گہاں تھا 'کہ دھر تھا اور کیوں تھا.. بس کی ایک شام وہ

دروازے پر دستک دیتا... بچوں کو ایک نظر دیکھتا' جو اس کی غیر موجود گی بیس بڑے ہو بھے ہوتے اور پھر ماں سے پچھ کے بغیرا ہے کمرے بیں جاکر سوجاتا..دو تین دوز بعد کی صحح بیدار ہو کر کمرے ہے باہر آتا اور صرف یہ کہتا" آئ ناشتے کے لیے کیا ہے؟"اور پھر ویسائی گھر بلو اور پُرشفقت ہو جاتا جیسا کہ وہ گم ہونے سے پیشتر ہواکر تا تھا...مال بڑے اہتمام سے اس کی فیر موجود گی کے دنوں بیں اس کے کمرے کی جھاڑ ہو نچھ کرتی اور البتر کی چاور تبدیل فیر موجود گی کے دنوں بیں اس کے کمرے کی جھاڑ ہو نچھ کرتی اور البتر کی چاور تبدیل کردیتی.. اور ان کمروں اور چار دیواریوں بیل بچھ محبتیں تھیں' بہت ساری اذبیتیں تھی' مندگی تھی..اس کی بیوی تھی..اور اولاد تھی..کین وہ ان سب کو پانیوں کے طویل سفر کے دوران بھول چکا تھاور اس کے لیے گھر صرف ایک کشتی تھی جس بیں ابھی ایک دووھ پاتی عور ساور ہائڈی بیل قبل کی تھی..

جب وہ سدا ہے اس کھی جی اس جی اس کے جب ایک روزاس نے ویکھا کہ سرور اگر چہ اس بھول دیا تھا سوائے اپنے ساتھ برسول کے جب ایک روزاس نے ویکھا کہ سرور اگر چہ اس کھی کو اپنے اسباب اور بوریابستر ہے خالی کرچکا تھا لیکن ایک زنگ آلود کیل ہے منگا نیلے پاسٹک جیں جڑاایک آئینہ رو گیا تھا..اس کے ساتھ شاپر بیگ کی ایک بو گلی بھی رو گئی تھی بھی جس جس جی جب بھی جس جن ایک تقریباً خالی شیشی ایک شکستہ و ندانوں والی تنگھی کا ور نیلے رنگ کی ہی ایک سستی اپ سنگ کا کلاور گیا تھا.. بی جانے کس کاسابان آرائش تھا.. پہھی کا نہیں کہ وہ اس بھی ہوئے آئینے نے اس بھی بیا گئی سب ہے جیتی متاع تھی .. کیل ہے فیگھی اس بھی ہوئے آئینے نے اس بھی سندھ ماگر کا ایک حصہ بہتا ہوا فرش پر لیئے ہوئے اسے دریا تو نظر نہ آتا لیکن سرور کے میلے گدوں پر لیئے ہوئے جب اس کی نظراس آئینے پر جا تھہر تی توایک خاص زاویے ہاں جس سندھ ساگر کا ایک حصہ بہتا ہوا کہ کہا گئی دیش سندھ ساگر کا ایک حصہ بہتا ہوا کہ کہا گئی دیش سندھ ساگر کا ایک حصہ بہتا ہوا کہ کی خال ہوئی کھڑی ہے اس بھی ضائی ہوئی کھڑی ہے اس بھی ضائی ہوئی کھڑی ہے سائی اور ''اوئے پھیئے .. ''ڈراغصے جیل آگر کہا تھا.. عورت نے بھی خال ہوئی کھڑی ہے سائیں اور ''اوئے پھیئے .. ''ڈراغصے جیل آگر کہا تھا.. عورت نے بھی نا گور کہا تھا.. عورت نے بھی خال ہوئی کھڑی ہو ہوئی کو خوراب کی تھی نہیں وہ بیل کو خور مارے بیٹھی ناگواری ہے بچ کا دودھ چیز لیا' جھگا ورست کیا لیکن اٹھی نہیں وہ بیل کو خور مارے بیٹھی ناگواری ہے بچ کا دودھ چیز لیا' جھگا ورست کیا لیکن اٹھی نہیں وہ بیل کو خور مارے بیٹھی ناگواری ہے بچ کا دودھ چیز لیا' جھگا ورست کیا لیکن اٹھی نہیں وہ بیل کو خور مارے بیٹھی ناگواری ہے بچ کا دودھ چیز لیا' جھگا ورست کیا لیکن اٹھی نہیں وہ بیل کو خور مارے بیٹھی

سرور نے ایک بار پھر سے پکھٹی کو جھڑ کا اور پھر ان سے اجازت لے کر کیل کے

پہلومیں پھروں کے اوٹچ بندیر ڈھیراس کا سامان پنچ لانے کے لیے آہند آہند ہندیر چڑھنے لگا۔

سرور گیاتو کشتی میں گو ٹھ مارے میٹی عورت جواب بچے کے پیٹ پر تھپکیاں دے ربی تھی' ڈوئی چلاتی بچی... اور چھپر دل تلے پنگھیوں کی ڈنٹریاں تراشتے اور ٹوکرے بناتے بوڑھے بچے اور عور تیں اے سیاہ آ تکھوں کے جال میں جکڑنے گئے۔ اپناکام کاج چھوڑ کر صرف اے دیکھنے گئے' جیسے وہ صرف سرور کی موجود گی ہے ٹیکچارے تھے اور اب ایک غیر وجود کی دخل اندازی کوناپندیدگی ہے گھورتے تھے..

د و پېر بهت کړی اور تيز تقمي..

اور سندھ ساگر کے رہتلے کنارے پر وہ مزید کڑی اور تیز ہوتی تھی۔ طلق سو کھتا تھا۔

اس نے ماتھے پر سلوٹ کے انداز میں ہتھیلی رکھی تو اس کے سائے میں آگر آئکھوں کو تیز دھوپ سے سکون ملااور وہ اوپر دیکھنے لگاجدھر سرور گیا تھا۔ وہ بند کے اوپر پہنچ کر جانے کیا کررہا تھا' سامان ہاندھ رہا تھا نیچے لانے کے لیے یادم لینے کی خاطر کیکروں کے سائے تلے سستارہا تھا. یہاں سے پچھے واضح نہیں ہورہا تھا..

وہ اب بھی اس سفر کو ترک کر سکتا تھا..اس کا جواز پچھے بھی نہ تھا... عمر اور محبت سے فرار ہونا تو کو لی جواز خبیں۔

يه سفراب بهي منسوخ کياجاسکناتھا..

اوپر بند پر پینچ کرده برمانی کو کہد سکتا تھاکہ ڈاکٹر... نہیں!

کیکن بیہ روا گئی سفر کا پہلاخوف پہلا وسوسہ تھا جے اس نے دہادیا..اب تو کنڈی پانی میں ڈال دی گئی تھی بھلے اس کے ساتھ کوئی مچھلی گئے نہ گئے..اب اے ترک نہیں کیا جا سکتا تھا۔

سندھ ساگر کے پانی بہت معمولی اور گدلے.. ان میں کوئی خاصیت نہ بھی.. دور تک بہتے جاتے تھے. بھی پانی واد کی 'حیاو کے راہتے میں اثر کر دریائے شیوک میں مدغم ہوتے تھے.. اگر چہ اس مقام پر شیوک کا دجو داس ہے کہیں بڑا اور چوڑے پاٹ کا تھا لیکن ان دونوں کے ملاپ کے بعد ... شاید اس میں تصیب کا عمل وخل تھا کہ اے شیوک کی بجائے سندھ کا

نام ملا... گول کے قصبے سے گزر کروہ سکر دو کی عظیم و سعت میں پھیلاد کا ایک ایسا منظر تخلیق کرتا تھا جو دیکھنے والوں کو جران کرتا تھا... واد کی شگر سے آنے والے شاہ گور کی کی ہر فول والے وریا ہر اللہ و کے پانی بھی اب اس میں شریک ہے.. سکر دوسے آگے وہ تنگ در وں اور اور خی چٹانوں میں گھر کر چٹگھاڑ تا اور وحثی ہوتا تھا.. اپنے وجو دمیں گرنے والی چٹانوں کو کمحوں میں بیس میں کر ریت بنادیتا تھا.. بشام میں اس کی سلیٹی چادر کرو میں بدلتی تھی .. اس کی پھٹکار میں بیش میں کر ریت بنادیتا تھا.. بشام میں اس کی سلیٹی چادر کرو میں بدلتی تھی .. اس کی پھٹکار برا میں میرانی کی جانب تھا کیک والی کے دن قریب آتے تھے .. بیپاڑوں کے شیخے سے نکل کر اب بہاؤ میدانوں کی جانب تھا کیکن ایک فرق کے ساتھ ... وہاں بیہ صرف ایک دریا تھا اور بیبال عازی گھاٹ کے پل کے بینے وہ ایک تہذیب تھا۔ وہاں اس کے کناروں پر جو لوگ رہنے میں نہاؤں کی بر کرتے گئے .. ان کا آپس میل کوئی میں رہنے تھے .. اس سے الگ تھلگ زندگی بسر کرتے گئے .. ان کا آپس میل کوئی میں رہنے تھے .. ایس وہ اس کی بینوں میں رہنے تھے .. ایس وہ وہ کہیں بینے تھا اور وہ کہیں بہت اور ان میں بہیرا کرتے تھے .. بیران وہ اس کے پانیوں میں رہنے تھے .. بیبان وہ اس کے پانیوں میں رہنے تھے .. بیبان وہ اس کے پانیوں میں رہنے تھے .. بیبان وہ اس کے پانیوں میں رہنے تھے .. بیبان وہ اس کے پانیوں میں رہنے تھے .. بیبان وہ اس کے پانیوں میں رہنے تھے .. بیبان وہ کھی کو سندھ معتبر وہ گیا تھا.

اس نے آتھوں کے آگے ہتھیلی کے چھتے کو ذرااوپر کیااور بند کے پھروں کی جانب وہاں دیکھا جہاں سرور شائد کیکروں کے سائے میں سورہا تھااور برمانی سامان کوتر تیب دے رہاتھا.

گرون گھماکراس نے اُدھر دیکھاجدھر"انڈس کوئین" بھی..

اس مشتی اور جیز وحوب میں تقریباً سلکتے سکوت میں آئے سرکنڈوں کے چھپروں سے چھپروں سے جریاول اور کھیتوں کا سلمانہ شروع ہو تاتھاوہاں..ان کھیتوں میں "انڈس کوئمین" تھی..

ا بھی جب وہ ایک کھڑ کھڑ اتی اپنے اور مسافروں کے انجر پنجر جبنجھوڑتی ٹو یو ناہائی لیکس میں اس آبی سفر کے سامان لادے برمائی کے ہمراہ چو ٹی زیریں ہے آغاز کر کے اوپر غازی گھاٹ کے پل پر اترا تھا'اپٹے آپ کو مسافت کے جبولنے ہے جھٹک کر قائم کیا تھا اور چہرے پر ہے گر د پو چھی تھی تو ٹیل پر ہے اس نے نیچے کشتی سبتی اور چھپر ول اور ٹمہانوں کے ننگ و ھڑنگ سیاہ بچوں کو اس نے بعد میں دیکھا تھا۔ اس کی نگاہ سید ھی''انڈس کو کین'' پر جا مخمبر ک

بھی ..ائی نے خیال کیا کہ ادھر سائیں انڈس کی کوئی شاخ تکلتی ہے... بہاؤے جدا ہو کر الگ ہوتی ہے۔.. بہاؤے جدا ہو کر الگ ہوتی ہے جس میں میہ پرانی وضع کا سٹیم شپ مسافروں کی آبد کا منتظر لنگرا نداز ہے اور عین ممکن ہے کہ جتنی دیر میں وہ ٹو یو ٹاسے سامان انزوا کر ٹیل سے نیچے انزے وہ اپنا بھونیو بجا کر دھوال چھوڑتی سندھ میں داخل ہو کر رواں ہو جائے.. وہ دریائے مسس پی میں چلنے والے کسی قدیم سٹیم شپ کی کوئی عزیزہ تھی جو بھٹتی ہوئی اوھر آنگلی تھی..اپنے کسی مارک ٹوین کے ساتھ...سونے کی علائی میں سرگرواں ایک کاؤبوائے' غلاموں کے کسی سوداگر اور در بدر ہونے والے ایک ٹریپ ایک آوارہ گرد کے ساتھ...

لیکن ده... دریائے مسس پی میں چلنے والے بھو پُو بجاتے اسفید د حوال چھوڑتے سی سٹیم شپ کی عزیزہ نہ تھی.

ں یہ سپ کی طرح وقت کی۔۔ اور انڈس کی مسی ذیلی شاخ میں تظراندازنہ تھی۔ وہ منگلی پر ویران پڑی تھی۔۔۔اس کے پانیوں کے سفر کے دن پورے ہو پچکے نفی۔۔

زنگ آلود شکتگی ہے دوچار ڈھانچہ سندھ کے پانیوں ہے دور ہرے بجرے کھیتوں میں جلاد طن تھا۔ اس کا وسیع اور بھاری وجود موسموں اور مد توں ہے اپنا توازن ڈانواں ڈول کرچکا تھااور وہ سندھ کی جانب ملکے جھکاؤ میں تھی جیسے ان کی آرز دمیں ایسی ہوگئی ہوں اور یہی جھکاؤ اس کے بے جان ہونے کی دلیل تھا۔

وہ تنہا کھڑی تھی. سندھ کے پانیوں پر حکمر انی کرنے والی اجڑ چکی ملکہ ...

جیے ایک سفید و جیل سمندر کے زور آورپانیوں کے ریلے میں ہے اختیار بہتی ہو کی کنارے سے دور ریت پر رہ جاتی ہے اورپانی سمٹنے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں 'اے تنہا چھوڑ جاتے ہیں۔اگر چہ دو تڑ پتی ہے .. تھسکتی ہے .. گپھوے پھلا پچلا کر دُم چٹنے ہوئے سعی کرتی ہے کہ اپنے پانیوں میں واپس چلی جائے ..اور ہلاآ خربے جان ہو جاتی ہے۔

''انڈس کوئین'' بھی جانے کن زمانوں میں اپنے پانیوں ہے 'بچٹڑی تھی اور اب مدت سے بے جان پڑی تھی ۔ایک ڈھانچہ ہو چکی تھی ۔اب اگر وہ پانی کسی طور اس تک پہنچ بھی جائیں 'اس کے آبنی وجود کو بھگو بھی دیں تب بھی اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ ان پر تیر تی ہوئی سندھ کے بہاؤ میں جاشا مل ہو۔ وہ ہمیشہ کے لیے کھنڈر ہو چکی تھی ۔

اس دراوڑ مہاندرے کی عورت پکھتی ہے.. نبگی کی ہانڈی پس مسلسل پلتی ڈوئی ہے۔. اور چھروں نے گھومتی مرغیوں اور ٹوکرے ہاند جے ڈنڈیاں تراشے لوگوں ہے.. وُہ شرمندگی کی نظریں بچائے.. کہ ان سب کے چہروں پراس کے لیے ناپسندیدگی کے سوا پکھینہ تھا.. ووان سے پرے ہوا.. اور وُہ یہاں ہے مقصد کھڑا کرتا بھی کیا.. اس نے ان سے منہ موڈا اور چلنے لگا.. ریت جو بہت لُوسی گرم منگی اس میں سے پاؤل مشکل سے تھنچتا... پسینہ پو نچھتا اور چلنے لگا.. ریت جو بہت لُوسی گرم منگی اس میں سے پاؤل مشکل سے تھنچتا... پسینہ پو نچھتا اس مر دہ و ہیل کی جانب چلنے لگا... مرور انجی تک اوپر خیا ممان باند حتایا سوتا تھا.. وواس واتو وہ زیگ آلود ہواؤں اور موسموں کا کھایا ہواوجود جو دُور سے ایک معمولی دوخانی جہاز لگانا جواتو وہ زیگ آلود ہواؤں اور موسموں کا کھایا ہواوجود جو دُور سے ایک معمولی دوخانی جہاز لگانا میں ہوائے دختگی پر غرق شدہ .. گونڈر ہوتا .. کھیتوں کے بچہ وہ ایک آئیلی کی گہر انی میں ڈوب نے کی جوائے ختگی پر غرق شدہ .. گونڈر ہوتا .. کھیتوں کے بچہ وہ ایک آئیلی کی گہر انی میں ڈوب کی کی جائے ختگی پر غرق شدہ .. گونڈر ہوتا .. کھیتوں کے بچہ وہ ایک آئیلی کی گہر انی میں ڈوب کی کی طرح پرا بھی جو کی جو دو ایک آئیلی کی گہر انی میں گوب کی طرح پرا تھیں جس کی جو در وہ کورے ایک آئیلی کی گھیا کہ کی طرح پرا تھیں جس کی جائے ختگی پر غرق شدہ .. گونڈر ہوتا .. کھیتوں کے بچہ وہ ایک آئیلی کی گھی کی کھی کی کر میں اور سفید بینٹ کی چردیاں افران کی تھیں ..

اس کے دامن میں کھڑے ہو کراو پر دیکھنے ہے اس کے وجود کا بے بناہ انبار گرتا ہوا محسوس ہو تا تھا۔ تر چھا ہو کر جھکا ہوا جیسے برسوں کی تبییا کے بعد ایک نیم جان جو گی پہلو بدانا ہے تو توازن قائم نہیں رکھتاضعف ہے ایک جانب جھک جاتا ہے۔

ایک آبنی اور سالخور دوزینداو پر عرشے کے ساتھ جزا ہواتھا..

زینے کا سہارالرزش میں تھا 'راؤ ہے تھا متا دواو پر جاتا تھادھوپ کی حدت جذب کیے اس کی مٹھی میں چھالے ڈالٹاتھا..وہ آہتہ آہتہ بلند ہو کر عرشے پر آگیا...

کیے اس کی تھی ہیں چھالے والناتھا. وہ اہت اہت بلندہو تر ترسے پر اکیا...
جیسے میکسیکو کے قدیم انکا اہرام ہیں کوئی ماہر آثار قدیمہ کھوٹ لگاتا پہلی بارداخل
ہو.. باہر رہ گئے استوائی جنگوں کے بعد پہلاسائس اس ہوا ہیں لے جو ہزاروں پر سوں سے
مخہری ہوئی ہو.. اوراس ہیں تادم ہنوزان تمام لوگوں کے سائس ابھی تک موجوداور محفوظ
ہوں.. پچاریوں اور غلاموں کے سائس جو یہاں اپنے سونے کے دیو تاؤں کے سائے جھک
کر اس زیرز ہین تاریک دنیا ہے رخصت ہوگئے ہوں.. وہاں ظروف ہوں سونے کے اور
فقات ہوں بادشاہوں اور ملکاؤں کے .. جو اند جیرے ہیں بھی لودیے ہوں.. تو وہ محض جج بک
خادر نے بھی بھی ہواہوں 'جھے ہزاروں ہرس کا بید سکوت نہیں تو زناچاہیے تھا...
خادر نے بھی بھی محسوس کیا..اسے مخل نہیں ہوناچاہیے تھا۔..

کیو نکد ''انڈس کوئین'' کے ڈھانچے کے اندران تمام مسافروں کے سانس اور وجود موجود سے جنہوں نے بھی اس کے عرشے پر قدم رکھا۔ اس بیس سفر کیا۔ کوئ منصن تک ... پولیٹیکل ایجنٹ، برنش رائ کے وفاوار فیوڈل. اس کے رکھوالے مقامی سپاہی اور اگر یزافسر... بیوع کی روشی سے خیوز کے فیر تہذیب یافتہ مہاندروں کو چند ھیانے والے مشنر کی... سیاہ فام نیز ... چو بھیل دراوڑوں کی بستیوں سے نکل کر بیوع کی دولہنیں بن گئ مشنر کی... سیاہ فام نیز ... چو بھیل دراوڑوں کی بستیوں سے نکل کر بیوع کی دولہنیں بن گئ حقیمیں اور معتبر ہوگئ تھیں. انہوں نے اپ آپ کو برتر سمجھنے والے ہزاروں برسوں سے دھتاکارنے والے ہندوؤں 'مسلمانوں اور سکھوں سے بدلد کیا تھااور رائ کے شاند بہ شانہ چلتے ہوگئاں سے بلندہو گئ تھیں. اور طالع آزما آوارہ گردیور پی جن کے سفر نامے نوجی مہمات ہوگئان سے بلندہو گئی خور پر بیبیں انڈس

کچھ کے سانسوں میں برانڈی اور سکاج مہکتی تھی۔

عرشے کے دحول آلود اور ویمک کے جائے ہوئے چولی تختے جا بجا اکھڑے ہوئے تنے اور ان پر پاؤل و حرتے خیال کرنا پڑتا تھا. البند لوہے کے بھاری زنگ کھائے ہوئے لنگرا بھی جول کے تول تھے اور عرشدا نہیں انجھی تک سہار رہاتھا.

ہوا.. ہزاروں بار فلش ہونے کے باوجود کموڈ کے اندر "هینکس لیڈز" کے الفاظ ابھی تک واضح تھے۔

صرف ایک کموڈ... عرشے پر ر کھانہایت بجیب اور بے موقع لگ رہاتھا.. اگر ''انڈس کوئین'' میں ابھی تک وہ سب تھے جنہوں نے بھی بھی اس کے عرشے پر قدم رکھا توان میں وہ گورے بھی موجود تھے جو بیئر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس کموڈ پر جھوٹے تھے..

ایک و کٹورین اخلاقیات کی وہ میم صاحب بھی تھیں جو یہ سمجھتی تھیں کہ لیٹرین کی دیواریں انہیں عرشے پر شہلنے والے ایک اجبی سے چھپاتی ہیں اور وہ بے دھڑک اپنا فراک اٹھا کر...انڈوریئر سے شاکنگ کے کلپ کھول کریہ پر واند کرتے ہوئے کہ ان کی "سلپ" و کھائی دیتی ہے.. بے دھڑک اس پر جیٹھتی تھیں.

اس كمودُ نے راج كے وہ حصے و كيھے تھے جو و كھنے والے نہيں ہوتے..

ا يك ما ذرن سل لا كف بينتنگ كى طرح سفيد كموذا يك ويران من تنها تها ..

"انڈس کوئین" ... کے اگلے جے میں لاؤٹ اور انجن روم میں اترتی سیر حیوں کے ساتھ اس سلیم شپ کو سندھ ساگر میں چلانے اور سمت در ست رکھنے والالوہ کاوہ گرانڈیل و بیل جھا ہوا تھا جس پر کپتان کی گر فت اے ریتلے ٹاپوؤں پر چڑھ جانے اور پایاب پانیوں میں انگ جانے ہے بچاتی تھی .. یہ ابھی تک مضبوط اور توانا تھا لوہ کی تختی اور دوام قائم رکھے ہوگ .. اس پر موسموں اور گر د کے جھڑوں اور نمی کا کوئی اثر نہ ہوا تھا زنگ کی مجلی تہد کے سوا .. اس پر موسموں اور گر د کے جھڑوں اور نمی کا کوئی اثر نہ ہوا تھا زنگ کی مجلی تہد کے سوا .. اس پر موسموں اور گر د کے جھڑوں اور نمی کا کوئی اثر نہ ہوا تھا زنگ کی مجلی تہد کے سوا .. اس پر موسموں اور گر د کے باوجو دا بھی تک قائم اور مضبوط تھا۔

"انڈس کوئین" "هینکس..لیڈز" ".... کوئمن"

اور "بہمللن دنڈسر۔بلڈنگ پائٹیئر .."..اس کھنڈرڈھانچے کی چار عبار تیں..اس کے ماضی کے ناکمل نشان..

گرانڈیل وہیل تلے عرفے پر گئے کے پھوک کی ڈھیریاں سو کھتی تھیں..

میں ڈوبا ہواایک قالین تھاجو صوفوں کے ڈھانچوں کے آگے جہاں پاؤں آرام کیا کرتے تھے بالکل گنجا ہو چکا تھا۔ ایک سائیڈ نمیبل پر ایک گلاس کی کر چیاں اور ایک ایش ٹرے تھی جس میں راکھ اور گرد محفوظ ہور ہی تھی ..

اس نے انگلی پیچھے کی تو وینٹن بلائنڈا پی جگہ پر آگیااور لاؤنج کی بے پردگی ختم

صاحب لوگوں کے اس مختصر لاؤن کے برابر میں عرفے میں سے ایک ذیند اتر تا تھا جو شاید کیپٹن کے کمرے اور انجن روم تک جاتا تھا.. ینجے جاناد شوار اور خطر ناک تھا.. کیو تکہ زینے کے تیخے اکثرے ہوئے تھے اور دہ ایک تیخی ہوتی تنگھی کی طرح اٹکا ہوا تھا.. دو چار د ندانے باتی تھے جو یقینا اس کا ہو جے نہیں سہار کتے تھے.. اس میں اتر اتو نہیں البتہ ریلنگ تھام کر جھانکا ضرور جاسکتا تھا... یہ ایک فراموش شدہ خشک گنوال ساتھا جس کی تہہ میں بگھرے کا ٹھ کہارے کی طرح جس میں سے ہواائیک کا ٹھ کہارے کی طرح جس میں سے ہواائیک عرصے عنارج ہو چکی ہوایک لائف جیک دکھائی دیتی تھی ایک مردہ مجھلی کی طرح جس میں البتہ اس کی چکی ہوئی مردہ گولائی پر "QUEEN" تھا اے گئی ہوئی مردہ گولائی پر "RUBEN" تھا اے دول اور زمانہ چاہ چکے تھے لیکن پڑھے جا سکتے تھے.. ان سے پیشتر جو "RUDUS" تھا اے دھول اور زمانہ چاہ چکا تھا۔..

کنویں میں ایک لیپ شیڈاو ندھار پڑاتھا۔ زمانے اور وقت نے اسے بھی ناک آؤٹ کروہا تھا۔

راہداری ہے آگے جہاں عرشہ پھیل کر انڈیں کوئین کے پچھلے جھے میں اس رینگ تک جاتا تھا جے تھام کر کھڑے ہونے والے مسافر پیچھے رہ جانے والے انڈی کے کھولتے پانیوں کو دیکھتے تھے اس آئی ہلچل کا نظارہ کرتے تھے جوان کی نظروں کے سامنے بہاؤگا ایک حصہ بن کر پھر ہے پرسکون ہوتی جاتی تھی وہاں ایک کونے میں عرشے میں گڑا ایک سفید کموڑ تھا۔ ایک اجڑی ہوئی لیٹرین کی بر جنگی عمال ہور ہی تھی۔ اس کموڈ کے گرد جو چوئی ویواریں وال چیپر سے ڈھی ہوئی ان لوگوں کو پوشیدہ کرتی تھیں جو اس پر جیٹھتے تھے مسار ہو چکی تھیں اور ان کا کوئی نشان ہاتی نہ تھا۔

مرف ایک سفید کموڈ تھاعرشے کے چوبی فرش میں ندامت کی کیلوں سے گڑا

"انڈس کوئین "اس سے بڑھ کر بے تو قیر کیا ہوسکتی تھی کہ اسے رائے پر ڈالنے والے اس آہنی و بیل کواب ایک بیلنے کے طور پر گئے کارس نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا.. شاید یمی کشتیوں والے مہانے یااو پر سے آئے ہوئے مخطے را توں کواد حر آتے تھے.

یکدم"انڈی کوئین "کاڈھانچہ سکوت ہے یوں لگا کہ حرکت میں آنے کو ہے..اس کے قد مول تلے عرشے میں لرزش کی محسوس ہوئی۔اس نے لاشعوری طور پراپنے آپ کو گرنے ہے بچانے کے لیے ریکنگ کو تھام لیا..اور پھر فور آبی اے احساس ہو گیا کہ ابیا ہو نہیں سکتا..دھوپ کا اثر تھا شاید..

رینگ ہے پرے رہینے علاقے کے آخر پر سندھ کے پانیوں میں ؤولتی کشتی کے قریب سروراس کا سامان بند ہے اتار کرلے آیا تھا اور اب آئھوں پر ہاتھ رکھے اس کی جانب "انڈس کوئین "کے ڈھانچ کی طرف غورے دکھے رہاتھا لیکن البحن میں تھا کہ صاحب اوھر گیا ہے یا کہا ہے ایک اور جانب چلا گیا ہے .. پہھٹی البیخ گھر کو خالی کر رہی تھٹی اور بھورے ہالوں والی بچی البی یا تھی اور جانب چلا گیا ہے .. پہھٹی البیخ گھر کو خالی کر رہی تھٹی اور بھورے ہالوں والی بچی البی بی تھی اور بھورے ہالوں والی بچی اپنی ہاندی کے کناروں پر ایک چیتھڑ البیٹے اسے اٹھائے ہوئے کشتی ہے باہر آنے کو بھی .

چھپرول تلے مُبائے ڈنڈیاں تراشتے تھے 'ٹوکروں پر جھکے تھے اور ان کے ساہ جنے ریت سے الگ نظر آتے تھے.

> ایسے لوگوں کواس نے پہلے کہیں نہیں دیکھاتھا... دویانی کے ہائ تھاور دوز مین سے آیاتھا..

سندھ ساگر کے کنارے سے پانیوں کا کونگ تھے . پانی کے پروردہ . . . آبی جنور . . . آبی جنور . . . آسی بیلی جنور . . . آسی بیلی جنور . . . آسی بیلی کوڑے جو سندھ کی آس بیلی ہوند کے ساتھ جو جبیل ہانسروور میں سے فیکی تھی . اس بیلی ہوند کے ساتھ جو جبیل ہانسروور میں سے فیکی تھی . اس بیلی ہوند کے بیاں تک تینج کے لیے میں بی کسی انسانی ہوند کے کسی کو گھ میں تھی رہے ہے وجود میں آئے تھے اور ان کی کشتیوں اور چھیروں سے پرے کھیتوں میں فیکی پر لاچار پڑی ہے انڈس میں آئے تھے اور ان کی کشتیوں اور چھیروں سے پرے کھیتوں میں فیکی پر لاچار پڑی ہے انڈس کو کمین تھی جو آئی اور گزر گئی . وہ تب بھی انہی کو کمین تھی جو آئی اور گزر گئی . وہ تب بھی انہی کشتیوں اور چھیروں کے باتی تھے انہوں نے اس لیر گوڈرا جسک کر گزر جانے دیا . . اور اب کشتیوں اور پھیروں کے باتی تھے انہوں نے اس لیر گوڈرا جسک کر گزر جانے دیا . . اور اب

اور میں اس لحد موجود کا پروروہ تھا..میتے ہوئے تمام لمحول سے غافل اور

لا پروا.. میرے لیے بھی لیحہ حقیقت تھا باتی جو گزرا محض سر اب تھا.. اور میں سمجھتا تھا کہ بید ہیشہ رہے گا.. یہیں تھارہے گا.. بید سر حدیں ' بید نظریے ' عقیدے کی پچنگی.. تااہد یو نبی اٹل اور قائم رہیں گے ' ای ایک لیحے کا تسلسل جاری رہے گالیکن ان مہانوں کود کیے کر لوم موجو و میں وراڑی پڑتی تھیں 'خدشہ بڑھتا تھا کہ بیہ سب بچھ بھی بہاؤ میں بہہ جائے گا لیکن دریا کے اس لیونگ نے .. بھورے بالوں اور تشکیلے بدنوں والے مہانوں نے البتہ سبیں رہنا تھا.. بیہ کہیں اس لیونگ نے .. بھورے بالوں اور تشکیلے بدنوں والے مہانوں نے البتہ سبیں رہنا تھا.. بیہ کہیں یہیں رہنا تھا.. بیہ کہیں بہیں رہنا تھا. بیہ کہیں نہیں جانا تھا. سندھ کے پانیوں کی آخری ہو ند تک سیبیں رہنا تھا.. بال اگر آخری ہو ند تھی خشک ہو جاتی ہے تو پھر ان کی کو کھ میں گرنے والی انسانی سبیں رہنا تھا.. بال اگر آخری ہو ند بھی خشک ہو جاتی ہے تو پھر ان کی کو کھ میں گرنے والی انسانی بوند بھی شر آور نہیں ہوگی .. ہر شے آئی جاتی تھی ابس بھی لوگ ابد تھے ..

او پر غازی گھاٹ کے پل پر ڈگٹ ٹریفک ہے چین اور پر شور ہوتی تھی۔ پریشر ہار نز اور بار بار مستحتے پھر سے سٹارے ہوتے انجنوں کی آ وازیں پیچے از کر انڈس کوئین کے عرشے تک آتے آتے مدھم ہو جاتی تھیں ہوا ان کے شور کو بہائے جاتی تھی اور ان کاوجو دا یک شائبہ ایک شبہ لگنے لگنا تھا۔

ال نے زینگ پر جی مٹی کو کھولا تو پھرائے ایک دھپکا سالگا. انڈی کوئین کے زمانے سے کھکھیائے ہوئے بھونپو میں سے روا گل کی کوئی اطلاع تو بر آمد نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی برسوں کی بے آباد کھنڈر سکونت کو ترک کر کے کھسکتی ہوئی فہانوں کے چھپروں کو روندتی ان کی کشتیوں کواپنے وجود سے دھکیلتی سندھ میں اترنے کو توند تھی. تو پھر کیا تھا کہ اس نے رینگ پر کھلی مٹی کو پھر سے مضبوطی سے بند کر لیااور لھے موجود کی وہشت میں اس نے رینگ پر کھلی مٹی کو پھر سے مضبوطی سے بند کر لیااور لھے موجود کی وہشت میں آگیا۔

ایک جنگہو کو اگر میدانِ جنگ کی بجائے موت بستر میں آگیرے تواس سے
ہڑی حرماں نصیبی اور کیا ہوگی.. ''انڈس کو کمن ''ایک ایسا ہی جنگہو تھا جو ہرس ہا ہرس تک
میدانِ سندھ میں رہااور موت نے اسے خشکی پر آگیراتھ..اپنی تفخیک کی تاب نہ لا کر...
تھیتوں کے اس بستر میں مرنا نہیں چاہتا تھا اور اپنے میدان کی جانب جانے کی خواہش میں شاید
ہولے ہولے جی افحتا تھا.. آہتہ آہتہ متحرک ہو تا تھا..

ادراس کے تحرک کے ساتھ اس میں سوار مسافروں میں بھی جان پڑتی تھی.. انڈس کوئین میں جمع چید داور منتخب مسافروں کے قد موں تلے ان کے فل بولش

اوراو نجی ایر حسی کی گرگابیوں تلے عرشے کے تختے نئے گلوراورات پالش شدہ متھے کہ ان میں ان پر کھڑی ایر حسی کی گر گراہت ان پر کھڑی ایر تکیر میم صاحبان کے انڈرویئر بھی عکس ہوتے تھے۔ الجن رُوم کی گر گراہت اوپر عرشے تنگ آتے آتے اتنی مرشم ہوجاتی تھی کہ ان کی راج گفتگو میں مخل نہ ہوتی تھی ۔ دو تر شخص سے تنگ کے ساتھ آویزال لا لف جیکٹس پر "انڈس کوئین" کے حرف شوخ اور واضح تھی ۔۔۔

بر انڈ کااور سکاج کی گہر کی تبذیب یافتہ مبک عرشے کے چوبی پالش شدہ تختوں اور مسافروں کے بدن میں سرایت کرتی تھی۔

وی آئی پی لاؤئ کے صوفوں میں دھنے ہو گینے گل ایجن اور کونے میں نیمل لیپ کے برابراکروں بیٹے رائے دلارے ابھی حال ہی میں پکل گئی بخاوت کے تذکرے کرتے تھے اور میٹیوز کے مظالم پر نفرین سیج تھے۔ ان میں جو نیمؤ تھے وہ جنگ کر پولیٹیکل ایجن کو اپنی و فادار بول کا یقین دلاتے تھے اور آیندہ بھی گئی فدر کے دوران اپنی مکمل حمایت کے وعدے کرتے تھے .. عرشے کے کسی اور صبے میں بلوچ سر داروں کی سر کو بی کرنے یا نہیں خرید نے کے منصوبوں پر پائپ کے کش لگاتے برانڈی کے گھونٹ بھرتے صاحب بہادر 'ان لوگوں کے ساتھ مشورے کرتے تھے جواطاعت گزار ہونے تھے ..

لات صاحبان اور میم صاحبان کی حضوری کی خواہش میں و فادار بلوچ فیوڈل تاک میں رہتے تھے کہ کب نظر کرم ان کی جانب اٹھے..اگر کوئی ایسی نظر اٹھتی تھی تو وہ بروے گھیرے کی شلو اریس سنجالتے 'ازار بنداڑتے 'اپنی جہازی پھڑیوں کو دونوں ہاتھوں ہے گرنے سے بچاتے لوٹ بوٹ ہوتے اس آس میں آگے بردھتے کہ شاید سے میم صاحب مجھے اپنے وڈل یا سکائش ٹیمر میز کو پچکارنے کی اجازت مرحمت فرمادیں 'اسے نہلانے کا مقدس فریف پوڈل یا سکائش ٹیمر میز کو پچکارنے کی اجازت مرحمت فرمادیں 'اسے نہلانے کا مقدس فریف مونی دیں۔یالاٹ صاحب مجھے برانڈی کا ایک پیگ بنانے کی سعادت بخش دیں...اور مشکول کی گھنی مونیچھوں تلے کا سے لیسی بھی تھی اور عنایت شدہ جاگیروں کے چھن جانے کا خدشہ منڈ لا تاتھا۔

ان و قتوں پر راج کرتی "انڈس کوئین" سندھ کے سینے پر گورالوگ کی برتری اور کالالوگ کی کمتر کی کے بوجھ کے باوجود تیرتی تھی۔

تواس وقت ... برترى اور كمترى كے مكان ميں بھى ند تھاكد كوئى ايك ايسالحد ايسا

دن ... ایسی دو پہر آئے گی... اس لا نف جیکٹ اور ہیمللن ونڈ سر کے یارڈ میں ڈھلے گرانڈیل وہمل کی آئی توانائی کو خدشہ بھی نہ تھا کہ کوئی ایسی دو پہر آئے گی.. ایک وفت آئے گاجب سے رائل سٹیم شپ غازی گھاٹ کے نیچے کھیتوں میں کھنڈر ہوگا... ایسے نیٹیوز آئیس کے جو وہمل کو بیلنے کے طور پر استعمال کرتے گئے کے پھوک کے ڈھیریہاں چھوڑ جائیں گے.

کموڈ کے گرو کوئی چار دیواری نہ ہوگی..

لا تف جیک یرے "انڈی" کے حرف ہوائیں اڑادیں گی۔

و نیشن بلا سَنُدُز کے بیجھے انہی صوفوں کے ... جن پر راج کی اہم ترین پشتوں نے آرام کیا تھا' بسرام کیا تھا.. سپرنگ ساکت زنگ آلود بگولے ہوں گے..اور جس لیپ کی روشنی میں وہ اپنے آگے جھکے سر داروں کے نام جاگیریں کرتے تھے وہ خاک میں او ندھااور ان حادثان کی

ایک جنگہو گی مانند... ایک سٹیم شپ کے لیے اس سے بڑی ہٹک اور کیا ہوگی کہ وہ
نہ تو پانی میں ڈوب اور نہ اپنی عمر پوری کر کے کسی شپ پر یکنگ یار ڈمیں ہضوڑوں تلے آکر
کلڑے مکڑے ہوجائے بلکہ ... پانی سے دور خشکی پر بے آسر ااور کمنام پڑار ہے... ایک ایسا
مختص جس نے بحر پورز ندگی بسر کی ہواور پھروہ بیکار ہو کر کھنڈرایسا ہو کہ کہیں وفن ہونے ک
بچائے صحر ای کھلی فضامیں پنجر ہو تا جائے.. ایک شخص کی 'ایک سٹیم شپ کی ہٹک اور کیا
ہوگی۔

کی پاؤں کے وحرنے اور اس کے بوجھ سے اس کے عقب میں جو تختے تھے ان کے چرچرانے نے اطلاع کی کد کوئی ہے ..

"سائيل…"

اس نے فور اُریکنگ پر جمی ہتھیلی کھول دی اور مڑ کر ویکھا۔ سرور تھا۔

صرف ایک و جمحی کی لگی میں...اس کا سیاہ حجمر برا منحیٰ بدن..اور بیہ لگی بھی فیر ضروری بھی دہ اس کے بغیر زیادہ قدرتی لگتا' جیسے کسی جانور کے نچلے دھڑ کو ڈھانپ دیا جائے.. کالے سیاہ جنے میں صرف اس کی آئیسیں تھیں' جو دو چنگاریوں کی طرح بجڑ کتی اور پہڑ اتی تھیں۔

خادر نے اس عجیب سے جانور کو بہت غور سے دیکھااور اسے ایک جھر جھری کی آئی..ایک انجاناخوف اس کے اندرایک بگولے کی طرح اٹھااور اس کی آنتوں کے گر دلیٹ کر ان کاوم گھو نٹنے لگا..اس جانور کی قربت میں اسے ایک آئی تنہائی میں اترنا تھا..اس کے مامال جعفر اور گھروالی پکھٹی کے ہمراہ دن اور رات کرنے تتھے۔وہ سیاہ جو نکوں کی طرح پکیلیے اور

اب بھی مو قوف ہوسکتا تھا..ان لوگوں کی طویل رفاقت قبول مند ہوتی تھی۔ "سائیں.. آپ کا کل مال اسباب.. بھانڈا ننڈر اور کھان بین تحشق میں لگا کھڑا

بد ديئت بد صورتي والے بدن تھے. اس خيال نے اے بہت به آرام كيا. بير ب جواز سفر

ہے.. آپ آ جاؤ تو تخلتے ہیں..." «مخالا میں دو

۔ بیں ۔ "خواجہ خطر سائیں کے سہارے چلتے ہیں نال ادھر سے ... سامان لگا کھڑا ہے" "انڈس کوئین "کی بوسید گی بھری وقت کی ماری موجود گی ہیں اس نے ایک گہرا سائس بجرا ... یہاں اب اور کوئی سائس نہ تھا.. برانڈی کی مہک نہیں تھی. دریا کی نیم گرم اور نم ہوا تھی جس میں چھپر دل کے سرکنڈول کی خفکی تیر تی آتی تھی ..

وچلیں سائیں.."

"يى يال كب عبرور؟"

" یہ تو…" مرور مخمصے میں پڑگیا..ران پر دیر تک تھجلی کر تارہا" ججھے تو نہیں یاد۔
سائیں.. پر میر اباپ تھاناں سائیں.. دو کہتا تھا کہ ہم پُونگ لوگ ہیں.. پُونگ تو سجھتے ہوناں
سائیں.. چھلی کے بچے... ہم لوگ خشکی پر جتنی دیر تظہریں ناں تو اپنے ہمارے ساہ کم
ہوجاتے ہیں.. تو دوجو میر اباپ تھاناں تو دہ ہمیش پائیوں میں رہتا تھا' خشکی پر آتا تھا تو صرف
نانڈے کا نے کے لیے اور بوٹی پینے کے لیے.. تو دہ بولا کر تا تھا یہ کشتی تو تب ہے ادھر بر باد
کھڑی ہے جب دوا بھی گیلا گیلا اپنی مال ہے باہر آیا تھا.."

"اُس نے پاکسی اور نے اے اس زمانے میں نہیں ویکھا جب بیہ پانیوں میں چلتی غمر ہ"

" نبیں سائمیں..یہ توٹرہ قدیم ہے او حریزی ہے.. ہم مہانے اس میں قدم نبیں وحرتے.. بھی بھاراویر ہے لوگ آتے ہیں. پچھ گئے چوس کر او حر پھوک ڈجیر کرجاتے

میں اور کبھی کوئی دار واور ہوئی لے کر بھی اترتے ہیں اور چاند جب ہورا ہوتب آتے ہیں اور پھر مت ہو کر اد حرشور مچاتے ہیں... پھر ہمارے نال مہانوں کے ان دا تاوڈ رے بھی تشریف کرتے ہیں تو تھکم فرماتے ہیں کہ اپنی عورت لاؤ.. تو ہم لادیتے ہیں۔"

"زروى كرتي ين؟"

"نال سائیں زبردس کس بات کی .. یہ ہمارے بھاگ کہ وہ علم فرمائیں .. ہماراکیا جاتا ہے سائیں .. غورت کا کیا جاتا ہے .. نہاد عو کے پھر سے کھڑی ہے .... جد حر ہمارے چھر اور کشتیاں ہیں یہ کناراملکیت ہیں ہے ان کی .. ہم سے کوئی لگان تو نہیں لیتے سائیں ' مہریانی کرتے ہیں .. چلتے ہیں سائیں نہیں توسورج توجاتا کھڑا ہے .. "

اور دہ انڈی کوئین کے وجود سے جڑے آئنی زینے کو تھامتے بیچے کھیت میں از آئے..وصوپ کی تپش میں کی آنچکی تھی..

"ویے ایک بات ہے سائیں.. میر اہاپ جب بوٹی پی کر مست ہو تا تھا تو بولٹا تھا کہ یہ جو کشتی برباد کھڑی ہے.. بمیشہ ادھر نہیں ہو تی... بہت برس گزرتے ہیں ناں تو ادھر سے تھل کر سندھ سائیں ہیں اُڑ جاتی ہے. "

"?U"

"بال سائيس.. ميراباپ يو ٹي پي کر جھوٹ نہيں يو لٽا تھا۔"

اطمینان ہے لوٹے نظر آتے تھے. اور بھی تشتی ذرا ڈولتی توان کے در میان میں سندھ کے پانی جھلک د کھا کر پھر ینچے ہو جاتے تھے.

کشتی کی پشت پر جو چو پی محکون پانیول ہے بلند ہوتی تھی اس پر سرور کا مامال جعفر کو محفر مار کر بیٹھا کیک چوڑے چیو کی مدو ہے اس کے بہاؤگ سمت سید ھی رکھنے کی سعی کرتا تھا۔ انگلے جصے بیں وود کھائی توندویتی تھی لیکن چکھتی تھی جواب بھی اپنے سیاہ لوتھوڑے بیچے کے سخت سر کواپنی چھاتیول میں دیئے میٹھی تھی اور بھی مجھار "ہو سرورا.." کی بیٹھی ہوئی آواز سنائی دیتی اور بھر اپنی زبان میں اے بھی ڈامنی اور بھی نری سے پکارتی۔ کشتی کی حجیت سائی دیتی اور بھی نری سے پکارتی۔ کشتی کی حجیت سرکنڈول کی تھی جے ایک ترپال ہے ڈھائیا گیا تھا تا کہ دھوپ اور بارش ہے بھاؤہو..

اور دو بُوو بِی خشتہ حال در یوں اور گذوں پر در از ... سر تلے باز در نجے در از ... سر ور کے پنجہ نمایاؤں گود وڑتے واپس آتے ایک تشکسل کے ساتھ دیکھنا جار ہاتھااور کشتی کے پانی پر سرکنے کا حساس اس کے یو رے بدن میں آہتہ آہتہ سرکنا تھا۔

ممرے پانی میں داخل ہونے پر سرور بانس اٹھادیتااور کشتی بہاؤ کے زور میں بہنے

کشتی کے اندرون میں وہ نہ آتے تھے نہ ہی جمائلتے تھے.. یہ صاحب کاعلاقہ تھا'اس کا کمرداس کی خلوت گاہ تھی.. تھلی فضا'و حوپ اور پانی کی قربت ان کی تھی..

نہ وہ صاحب کو جانتے تھے کہ وہ کون ہے گہاں سے آیا ہے "کیا کر تا ہے.. اور نہ دہ ان سے واقف تھا. وہ چندر وز کے لیے اس کے کامے تھے "کنتے روز کے لیے .. یہ وہ نہیں ہانتے تھے .. کتنے روز کے لیے .. یہ وہ نہیں ہانتے تھے .. کتنے سمیت وہ اس کی ملکیت میں تھے.. وہ صرف سائیں برمانی کو جانتے تھے جس انہیں مناسب پیشگی دی تھی اور تھم دیا تھا کہ صاحب کو سائیں سندھ کے اندر لے ہاؤ ... سرد نوں کے ذخیر وں اور ریت کے ٹاپوؤں میں جہاں سائیں بولے او حررات کرواس کے روئی یائی کا و صیان رکھواور خدمت کرو...

کتے روز کے لیے ؟ . سرور نے پوچھاتھا۔

یہ جھے بھی شیں معلوم... سائیں برمانی نے کہاتھا..جب تک صاحب نہ کے تب اللہ اتم نے پائیوں میں بی رہناہے 'واپس شیس آنا۔ دوپاؤں جو مرغابی کے ساہ پنجوں کی طرح چیٹے تھے کشتی کے کنارے پر دوڑتے موئے د کھائی دیتے تھے۔

بس دوپاؤل .. جیسے ان کے اوپر کوئی و حراشہ ہو صرف دو پتلی چھمک وُبلی ٹا تگیں اب۔

صرف دوپاؤں جو کشتی کے بالشت بحر چوڑے فٹ پاتھ پر دوڑتے جارہے تھے۔ یقیناً ان دو پہلی چھمک ڈبلی ٹانگوں کے اوپر سرور کا سیاہ لشک مار تا بدن' اس کی پہلیاں' روشن دیئے جلتی آئکھیں اور دہ مختصر لنگی بھی تھی جو اس کے جیئے کو چھپاتی نہ تھی' بچوں ایسی چھوٹی پیٹھ کی سختی کو چھپاتی نہ تھی کہ دہ ایک جنور کا بدن تھاجو چھپائے نہیں چھپتا۔

ان پاؤں کے پہلو میں ایک لمبا بانس تر چھا ہو تا تقااور اس پر سرور کی الگلیاں سیاہ کیکڑوں کی طرح پیوست تھیں 'جو کلوں کی مانند چٹی ہوئی تھیں۔

بانس سندھ کے پانیوں کی تہہ میں مھوکر کھا کر مضبوط ہو تا تھا قائم ہوجاتا تھا تو سرور کے بدن کے زور سے تکثی آگے آگے ہوتی چلی جاتی تھی..

اس کے پاؤں کا جوڑا تھتی کے چوبی کناروں پر جمثا اگلے تھے ہے دوڑ تا ہوا پچھلے تھے تک پہنچتا تھا وہاں سرور بانس کو پانی ہے نکالتا تھااور پھر اطمینان اور د حیرج کے ساتھ سانس در ست کر تاواپس ہو جاتا تھا۔'

کشتی کے تنختہ فرش کو نمہانوں کی پیٹی ہوئی دریاں اور غلیظ گذے ڈھکتے تنے اور خاوران پر لیٹا ہوا کہ بہر حال وہ اس کی سخت ہوئی کمر کو کسی صد تک آرام میں رکھتے تنے اوپر دیکھتا تھا تو اے کشتی کی حجبت اور نچلے جصے کے در میان میں بس یہی ووپاؤں دوڑتے پھر پورابدن دوده مجرااورپانیوں کی ہاس ہے رہے جاتا تھا. بیرپانی کی نمی میں گند ھی ہوئی ہوا ایک جاندار دجود کی ماننداس کی ڈھیلی شلوار کے پائینچوں میں سر سر اتی جاتی تھی اوراس کی ٹانگوں پراپنالمس پھیلاتی اس کی کو کھ میں ہریالی مجرتی تھی ..

سندھ سائیں کی ہوااس کے گھر والے کی طرح اس کے بدن پر پچھاور ہوتی تھی اور اے مت کرتی تھی اور اسی مستی میں وہ اپنے بچے کے سر پر مزید دہاؤ ڈال کر اے اور قریب کرتی تھی...

مرور کے ہاتھوں میں تماما ہوا ہائس سندھ سائمیں کے سینے میں اتر تا جاتا تھا' تہہ کو جالگنا تھااور سرورا پناپورا ہوجھ ڈال کراہے دھکیلنا کشتی کو کھیٹا جاتا تھا.. پھراس ہائس کو پانیوں سے نکال کر کناروں پر آہت ہ آہت چاتا ہی کے پاس آ ٹرکتا تھا.. صاحب کشتی کے اندر لیٹا ہوا تھا..

جانے آگھیں توٹ کر سو تا تھایا آگئیں میں لیٹا سرور کے دوڑتے پاؤں کو دیگھتا تھا..
صاحب ذرا وڈ سری عمر کا تھا..اس کا جقہ شہر یوں کی طرح بے ڈھنگ اورا یک بابئن کی طرح ذرا ہے ڈول تھا.. سرور یا ماماں جعفر جیسا پتلا چھمک چھر سرانہ تھا. مہنگی مہنگی خوراکوں سے پلا ہوا تھا.. صاحب ہر روز سرغی اور پلاؤ کھا تا ہوگاناں... ہماری طرح سم چیس کوٹ کر سو تھی روٹی تو نہیں کھا تا ہوگا.. پتلے چھمک جے والے سروکا تو پتائی نہیں چانا کہ وہ تم یر سے یا نہیں.. بریہ شہری بہت ہو جھ ڈالتے ہیں..

صاحب نے ابھی تک اس پروہ نظر نہیں ڈالی تھی..

اس لیے تو نہیں کہ وہ وڈیری عمر کا تھا... عمر کے بڑھنے سے طبع حرص سے خالی تو نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے..

اسے یقین تھا کہ وہ اس پر وہ نظر ڈالے گا.. نہیں تواس کے پھیرے کا فائدہ... پر آج تک اس کا کوئی پھیر اخالی تو نہیں گیا تھا..

گہرے پانیوں کے بعد یکدم تحشق کا وجود تہد کو جانگااور اس کی ریت پر تھسٹنے نگااور مرورنے پھر بانس اٹھالیا.

> اس حین کے کی وجہ سے خاور نے اپناباز وسمینااوراٹھ کر بیٹھ گیا۔ تشتی تہد کی ریت میں انکتی اور تھنتی ہولے ہولے آگے ہوتی تھی ...

صاحب شکار کا شونق رکھتا ہے اس لیے جاتا ہے تو ہم اسے خوش کردیں گے..بندوق تو رکھی کھڑی ہے کشتی میں اور کار توس بھی ہیں.. ناں..صاحب کوشکار کا شوق نہیں...

پر ہم صاحب کو مرغابی 'جل گڑاور سر خاب کھلائیں گے مار کر.... ناں ... سائیں برمانی نے مر ہلایا تھا..

یہ عجیب ڈھنگ کا صاحب تھا۔ اگر شکار میں شونق نہیں ہے تو اپنا گھریار چھوڑ کر
ادھر کشتی میں فضول رہنے کو کیوں آگیا ہے ... جب پالا پڑنے لگنا تھا تو سندھ کے بیلے اور ٹاپو
پر ندوں سے مجر جاتے تھے .. اور پھرا کنڑ کوئی وڈیرہ سائیں اور اس کے یار بیلی رات دور الت
کے لیے اسے اور اس کی بیڑی کو دریا کے اندر لے جاتے تھے .. ون کے وقت پر ندے مارتے
تھے اور رات کو دار واور ہوئی پی گر مست الست ہوتے تھے ... اور پھر وہ پکھٹی پر نظر رکھتے تھے
اور دوا نہیں رکھنے دیتا تھا ..

غازی گھاٹ والہی پر وہ اسے بھی پچھ انعام دے دیتے تھے اور بھی اس کے ہاتھ خالی رہ جاتے تھے پر وہ دانت نکالتاان کے سامنے اپنے پورے بدن کو کئے گی دم کی طرح ہلا تا انہیں رخصت کر تا تھا شکایت نہیں کر تا تھا. وڈیرے سائیں جو بتھے ان کی برکت اور مہر ہائی ہے ہی تو وہ او حر چھپر بنائے گھڑے تھے.. کشتیوں کے گھر پانیوں میں رکھتے تھے.. وہ اے اور اس کے قبیلے کو بے گھر بھی کر سکتے تھے.. پر وہ ڈیچر مہر ہاں اور خداتری لوگ تھے ایبانہ کرتے تھے۔

اگروه خال ہاتھ رہتا تو پکھی خال ندرجتی .. وه اسے پکھے نہ پکھ دے کر جاتے ... بھی روپیے چیداور بھی کوئی جھ کا یائنگی ...

میں است ہو ہے تو شکار کا شونق نہیں رکھتا.. پر پکھنی کا شونق تو رکھے گارب چاہے...

پکھتی نے بچے کے سر پر دیاؤ ڈال کر اس کے منہ کواپے بھن کے قریب کیا.. سندھ سائمیں پرے آنے والی ہوااس کے گریبان میں اڑے ہوئے چھکتے ہیں ہے گزرتی اس کی چھاتیوں کے ماس پر پھیلتی تھٹی توان کے لُوں کو نیلوں کی طرح پھوٹے تتے اور

مرور کے پاؤل اب بھی چولی چوڑائی پر جمتے دوڑتے تھے لیکن ان کی رفتار گہرے پانیوں کی نسبت اب بہت کم ہو پھی تھی بلکہ وہ دوڑنے کی بجائے چاتا تھا. اٹھ کر بیٹھ جانے ک وجہ ہے اب دہ سندھ کے رہتلے کناروں کو دکھ سکتا تھا جن پر اُگے سروٹ اور جنگلی جھاڑیاں کشتی کے بہاؤگی باندائک اٹک کر چھے رہتے جاتے تھے۔

ای سفر کاجواز کیاہے؟

کشتی کی ہرائک ہر جھنگے کے ساتھ یہ سوال دو ہرایا جارہاتھا.. کیا ہے...
مازی گھاٹ کے کنارول سے جدا ہوتے ہی اس سوال نے ہزارول باراپنے آپ
کو دو ہرایا تھا.. گھڑی کی نک نک کی مائند مسلسل دستک دیتا تھااور دروازہ کھاٹنانہ تھا کہ اس کے
چیچے جھانک کر پتا چلے کہ جواب کیا ہے.. شاید زندگی کاجو جواز ہے.. اگر ہے.. تو ڈبی اس آبی
سفر کاجواز ہے.. اگر ہے۔

آج ووپېر وه ایک کھڑ گھڑاتی ٹویوٹا بیں چوٹی زیریں کے گاؤں ہے .. کوہِ سلمان کے دامن ہے .. غازی گھاٹ تک آئے تھے ..

سے رہ بی ہے۔ بہر ہی ہیں عہاس برمانی کاؤیرا تھا ہے دو کئے کہتا تھا۔ ایک جوہڑ نما تالاب کے کاروں پر سفیدے اور تجور کے در خت او نجے ہوتے چلے جاتے تھے اور ان کے سائے میں اگر چہ ان کا سابیہ ہے ہر کت ہو تا ہے اناروں اور مالئوں کے محصنے پیڑتے جن کے پھولوں میں اگر چہ ان کا سابیہ ہے ہر کت ہو تا ہے اناروں اور مالئوں کے محصنے ہیں ۔ اگور اور بکن ولیا کی بیلوں ہے وحصے اس ایک کرے کے اندر تک آتی تھی جس میں کتابوں کے ڈھر تھے 'قدیم کھنڈر وں میں ہے جع کردوشتے 'چوڑیوں کے مگڑے 'سنے اور وحرتی ماتا کے مٹی کے شکت محتفی روں میں ہے جع کردوشتے 'چوڑیوں کے مگڑے 'سنے اور وحرتی ماتا کے مٹی کے شکت میں رہتا تھا۔ ایک چھوٹی می چو ہیا جب وہ خیند میں ہو تا تو اس کی افکیوں کی پوروں اور ناک پر میں رہتا تھا۔ ایک چھوٹی می چو ہیا جب وہ خیند میں ہو تا تو اس کی افکیوں کی پوروں اور ناک پر انہا ہے دانت مند رکھ کر انہیں چہانے کی کوشش کرتی اور وہ ہے دھیانی میں اور ایک اور موقع کا انظار کرنے لگتی۔ اوپر حجیت کے گڑیوں میں ایک بے ضرر سانپ کا بسر اتھا جو زیادہ ترا ہے اس کو پوشدہ می کی گئی یہ خاہر کرتی کہ دو البھی تک انظار کرنے کئی ۔ اوپر میست کے گڑیوں میں ایک باراس کی کیفیل یہ خاہر کرتی کہ دو البھی تک وہاں ہے ۔ اور برمانی ایک چو ہیا اور ایک مان ہے جمراہ اسے یو جو کی کی نبست زیادہ وہ ایک کا بست زیادہ وہ ایک کا بیا ہو کر کی کو کئی کی نبست زیادہ وہ کی کے وہاں کی ۔ اور برمانی ایک چو ہیا اور ایک مان پر کے جمراہ اسے یو کی بول کی نبست زیادہ وہاں ہے ۔ اور برمانی ایک چو ہیا اور ایک مان پر کے جمراہ اسے یو کی بھول کی کی نبست زیادہ وہاں کی کیوں کی نبست زیادہ وہ کی کو کیوں کی نبست زیادہ وہ کی کیوں کی نبست زیادہ

ہم آ بنگی ہے رہتا تھااوراس نے بھی بھی انہیں کوئی گزند پہنچانے کاسو جا بھی نہ تھا. برمانی دراصل اس کے آوارہ گرد باپ کا یک تشلسل تھا..

وہ عمر میں اس سے کہیں ... بلکہ بہت پیچھے تھا... لیکن وہ ایک بزرگ کی طرح اس کی تعظیم کرتا تھا.. اُس میں وہ اپنے آوار وخصلت باپ کی پر چھائیاں دیکھتا تھا..یہ پر چھائیاں اس کے بدن پر پڑتیں تووہ پھر سے بچپنے کی جانب لوٹ جاتا. شاید بھی اُن کی دوستی کی بنیاد تھی..

برمانی بھی اپنی روز مرہ کی آسودگی اور تہذیب یافتہ زندگی ہے یکدم خارج ہو کر مائب ہوجا تا۔ اس کے بال بچوں اور مان باپ کے ماتھوں پر صرف ایک سلوٹ انجر تی اور وہ اس کی گمشدگی ہے سمجھو تہ کر کے پچر ہے اپنے روز مرہ کے کاموں میں الجھ جاتے . اس کے ووست اسے ملنے کے لیے بیٹنی تک آتے اور کمرے کا دروازہ مقفل پاکر جان جاتے کہ دیوا گلی اے کی اور صحر امیں لے گئی ہے ..

اس کی گشدگی کا سب سے زیادہ تلق اس چو بیا اور سانپ کو ہوتا..وہ اس کی طیر موجودگی سے بہت و کھی اور بے حد تنہا ہو جاتے...ان انسانوں کی نسبت جو اس سے رہتے ہیں مصوری کو زیادہ محسوس کرتے..

چو ہیاای کے خالی بستر کے قریب اپنا ہے وانت منہ چلاتی رہتی اور همتیر ول میں امیر آگر نے والا سانپ بچھ روز کے لیے اپنی کیفجلی اتار نے کااراد و ترک کر دیتا.

پھر کسی شام وُصول میں اٹا ہوا ہو ھی ہوئی داڑھی ادر سرخ آتھوں میں دیوا گئی مفر کے آٹار لیے برمانی داپس آ جاتا گر گھر کی بجائے اپنے شیخ میں آگر سوجاتا ..اور کئی روز بعد گھر االوں کو خبر ہوتی کہ دوواپس آ چکاہے..

> رمانی نے بی اُس کی اس آب نور دی کابند و بست کیا تھا۔ دونوں میں تنہائی قدر مشترک تھی..

دوہال بچوں کے ہاوجود الگ تھا..اور اُے زندگی کے نشیب و فراز اور عمر کے بہاؤ الم تھائی کے جزیرے پر لا پخینکا تھا... نہ برمانی اپنے اکلاپ کے ڈیرے سے ہاہر قدم رکھنا ہا اٹنا اٹسااور نہ ہی دواس جزیرے کی قیدے رہا ہونے کے لیے کسی کشتی کی خواہش کر تا تھا..یہ الہائی ملا اب نہ تھی اان کی خصلت تھی جورخصت نہ ہو سکتی تھی..

" بنکزی سائیں..."

۔ روں میں ہیں... کیدم مرغابی کے پنجوں ایسے پاؤں رُکے 'ان کے اوپر کا دھڑ جھکا اور سرور کا سیاہ مہاندرہ اس کے عین سامنے نمودار ہو گیا..

"?U. 3E"

"مرغانی سائنیں ..."... اور یہ لفظ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں جل انھیں'روشن ہو گئیں..اس کے بقیہ وجود ہے الگ ہو کرد کمنے لگیں۔

"أوَّما كين .. بابر أوَّ" سرور ني باته أمَّ كرويا..

اس کا ہاتھ تھام اس نے کشتی کے ڈو گئے ہوئے کنارے پر قدم رکھا اور قدرے مشقت ہے کہ لیٹے رہنے ہے اس کے بدن میں جو تھوڑی بہت لچک ہاتی تھی وہ بھی جام ہو پیکی ہاتی تھی وہ بھی جام ہو پیکی تھی تو ہو پیکی خور اجب تک وہ کشتی کے اگلے جھے کے تختوں پر ند آگیا.. دھوپ میں جو تیزی تھی وہ رخصت تو ہو پیکی تھی لیکن کشتی کے اگلے جھے کے تختوں پر ند آگیا.. دھوپ میں جو تیزی تھی وہ رخصت تو ہو پیکی تھی لیکن کشتی کے اندرون کی عافیت مجری چھاؤں کے بعد اب اسے پوری آگھیں کھول کر کے گھناو شوارلگ رہا تھا..

ریصاد موروں رہا ہے۔ پکھٹی نے سر اٹھاکرانے نظر مجر کر دیکھا۔اس کا بچہ دودھ سے سیراب ہو کر کشتی کے خالی تختوں پر اوندھا پڑاسورہا تھا پر اس نے اپنا جھ گانچے نہیں کیا تھا۔ صاحب کو فریب دینے کے لیے نہیں۔ بلکہ سندھ سائیں کی ٹرنم ہوا کی ٹھنڈک کواپنے تن پر ہولے سے چلتے دینے کے لیے نہیں۔ بلکہ سندھ سائیں کی ٹرنم ہوا کی ٹھنڈک کواپنے تن پر ہولے سے چلتے

جانے کے لیے .. لیکن صاحب اس کی موجود گی سے غافل رہا۔ پہنچنی نے دل ہی دل ہیں اے" مال چو.. "کی گالی دی اور جھ گانے ہے کر لیا..

سنتی رُک ہوئی تھی.. ·

اگر ڈو پکھنی کے وجودے م<mark>نا فل تھا تو سروران سب کے .. صاحب کے .. پکھی</mark> اور بامال جعفر کے اور اپنے وجود سے بھی عا فل تھا. اس کی آئکھوں میں کیکڑی کے الاؤ جلتے بند

اس نے ترپال کے پنچ سے نکزی کی ایک تکنگی می نکال 'ایک صلیب نماشے ... اس میں ایک کار توس پینسالا 'پھر اس کے او پر اپنی پر انی بند وق رکھی 'ایک جا تو کھول کر اس کے بلیڈ کو زبان پر پچیر کر اس کی تیزی کی تسلی کرنے کے بعد اسے مند میں دانتوں تلے دابا.. اور

الراس محتنگی کو پانی میں ڈال کر بہت آ ہنگی ہے خود بھی اُڑ گیا..اے اپنے آگے آگے وظیلنا میں تا اپنے دھڑ کو پانی میں ڈبو کر صرف اپناسر سطے کے اوپرر کھناد عیرے دھیرے اُدھر وکت کرنے لگاجد ھر مکڑی تھی..

مال جعفر بھی اپنے بھانچ کے ہمراہ برابر تیر تاتھا.

وہ آگر چہہ خاور کے برابر میں کھڑا سرور کوپانیوں میں تقریباًروپوش.. ٹکٹکی کوایک اصال کی طرح ایک خاب کی مانند د حکیلتاد کھتا تھالیکن اس کی آئیمیں بھی بھڑک رہی تھیں اور دہ بھی جیسے سرور کے ساتھ تیر ناجا تاتھا..

"ميرايماكيول كرتاب جعفر؟.."

مال جعفر نے اپنی توجہ کو ایک کھے کے لیے ٹوٹے نہ دیا.. سرور پر نظرر کھے اُس کے وجود سے عافل وُو بولا "یہ ککڑی کا تولا ہے سائیں.. جس کے بیچھے بیچھے سرور تیر تا ہے.. مرعانی کے قریب جاتا ہے.."

" مرغالی کد هر ہے؟" اے تو دور دور تک جہاں تک نظر جاتی تھی سوائے پانیوں کے اور سرکنڈوں اور سروٹوں کے پچے دیکھائی نہیں دے رہاتھا.

"تم توديكھتے بى نہيں سائيں.." بكھى بولى "تمهيں كيا نظر آئے گا.. مرغالي او حر ب جدهر كو سرور تيرتا كھڑا ہے.. پر تمهيں نہيں دكھے گا.. پر پانی كے ٹونگ اسے دكھے ليتے إلى.."

" تهيل …"

اس کی اوران کی نظر میں فرق تھا..

اے وہ پانیوں میں انجرا ہوا ریخا ٹاپو جس پر چند جھاڑیاں اور کہیں کہیں گھاس کے تنگے تنے مشکل ہے دکھائی دیتا تھااور اس پر کوئی اور شے نہ تھی..اور اس کی جانب سرور اپ تولے کو د حکیلتا اتنی دور ہوچکا تھا کہ وہ یہاں ہے دکھائی یوں دیتا تھا جیسے سندھ کے ہالداں میں ایک بے جان بے ضرر جھاڑی ہے جو بہتی ہوئی جار بی ہے.. "مال چو..." پکھی زیر لب بزبرائی.. ماہال جعفر نے غصے میں آگرا پی منحق ران پر ہاتھ مارالیکن پچھ نہ کہا..

وہ جھاڑی کچے دیر ناپو کے قریب ڑی رہی کے میں آئی رہی اور پھر رخ بدل کر ان کے میں آئی رہی اور پھر اُرخ بدل کر انگل انگئی کی جانب لوٹنے گلی۔ لیکن اب وہ بہت تیزی اور شتابی سے واپس آر ہی مقی۔ ان کے قریب ہوتی گئی۔۔

مرورات تولي كود هكيتا كيتا بوا بحثى ب آلكار

"نگل گئی ہیں چو…" سرور پانی ہے جاہر آیا تو وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی المہی اس کے بس میں نہ تھی اور کٹ کٹ ہے اختیار بجتی جاتی تھی… جیسے اے نمویے کی لگئی پڑتھ گئی ہو۔ اس نے لرائے ہاتھوں ہے تولے کو پانی ہے نکالا 'چا تو جو اس کے وائتوں کا ایک حصہ بن چکا تھا ہے تھی کے کرمنے نکال کر کشتی کے عرفے پر پھیکا… فالتو کار توس اور ایک حصہ بن چکا تھا اسے تھی کی کرمنے نکال کر کشتی کے عرفے پر پھیکا… فالتو کار توس اور ایک دق کو تولے ہے جدا کر کے اسے پھرے تر پال کے پنچے گھسیز دیا اور پھر ہا چنے لگا" صاحب بلا دق کو تولے ہے جدا کر کے اسے پھر سے تر پال کے پنچے گھسیز دیا اور چر ہا چوں گا" صاحب بلا تھی وزن والا اور چربی وار گوشت تھا عمری کا ۔ اڑی ہے تو مشکل ہے اپنا ہو جھ سہار تی تھی ۔ نکل گئی بہن چو ۔ ..."

"......"

"جي سائين.."

" پرنده خبیل مارنا.. آئنده!"

"SUT"

"مرغالي يرفائر نبين كرنا.. آئنده!"

"يركيول مائين؟"

"اس ليے كد كمي ايك مرغالي كاخوشى سے كوئى تعلق نبيں"

وہ جھکااور پھر تحشی کے اندر چلا گیا.

"کیسامال چو.. صاحب ہے.. پر ندہ نہیں مارنا کہتا ہے.. مرغابی پر فائر نہیں کھولنا کہتا ہے... "مرور برداتا گیااور مختند کامارا ہوا تختیر تا گیا.. وہ اب اس لا نُق نہ رہا تھا کہ کشتی کو کھے گئا... چنانچہ مامال جعفر نے بانس تھامااور تہہ کی کھوج میں اسے پانیوں میں ڈبو تا گیا.. تھوڑی و پر بعد وہ مامال جعفر کے دویاؤں کشتی کے چوبی کناروں پر دوڑتے ہوئے بہاؤے زور میں.. اس کے ساتھ.. آہنتگی ہے ایک اور جھاڑی جو بھی کناروں پر اپنی جڑیں گہری کیے سندھ سائیں کو بھی تھی اور پھر اس کے پانیوں نے اس کی بنیاد کو ہلا کر اسے اپنے آپ ٹیر کی جی سندھ سائیں کو بھی تھی اور پھر اس کے پانیوں نے اس کی بنیاد کو ہلا کر اسے اپنے آپ ٹیس ہے بس اور ہے اختیار کرکے شامل کر لیا.. ایک اور جھاڑی ہے جان اور ہے شار بہتی ہوئی جارہی تھی ... اور یہی فریب تھا اس بھی پچھیرو کے لیے .. کہ یہ تو ایک اور جھاڑی ہے جو بہتی ہوئی جاری تھی آتی ہے ... نہ اس پر کوئی شت نگائے پر انی بندوق ہے جس کی نالی کارخ اس کی جانب ہے ... نہ کوئی کار توس اس میں پوشیدہ ہے اور نہ بی اس کے عقب میں کوئی ایک سیابی چھی ہے جس کی آئی ہیں اور اس کے دانتوں میں اس کی عقب میں کوئی ایک سیابی چھی ہے جس کی آئی ہیں اور اس کے دانتوں میں اس کی گردن پر پھیرا جانے والدا یک چاتے بھنچا ہوا ہے .. اور یہی وہ فریب کا جال تھا جو بے جان اور کے ضرر دو کھائی دیتا اس کی جانب پڑھتا تا تھا . ایک اور جھاڑی تھی ..

اے ..خاور کو پہلی بار احباس ہوا کہ دراصل کیا صورت حال ہے.. تولے کو دھال بنا کرا ہے ۔ قولے کو دھال بنا کرا ہے آ دھال بنا کرا ہے آپ کو پوشیدو رکھتے ہوئے سرور کے دل میں ایک قتل کا منصوبہ تیر تا ہے.." یہ... مرغا بیوں کو مارنے گیاہے جعفر؟"

مامال جعفراس سوال ہے اپنے سحر انگیز کوئی کے جادو میں جٹلا سکوت میں سے
کدم باہر آیااور سر بلاکر کہنے لگا''مرغابی ہوتی کس لیے ہے سائمیں.. ہم مہانے جو ہوتے ہیں تو
ہم سندھ کا پونگ ہیں سائمیں.. مجھلی کے بچے بہوناں صاحب.. تو سندھ سائمیں ہمارااآن
دا تا ہے .. رزق دیتا ہے سائمیں.. ہمارے اُن پانی کا ہند دہست کر تا ہے .. تو یہی ہمارااآن پانی ہے
سائمیں.. مرغابیاں 'جل گئری 'سر خاب 'منگھ اور مجھلی.. یہی رزق ہے ہمارا... سرور جا تا ہے تو
مرغابی کی چونچ و کو تو نہیں جا تا اِن وُو کِھے اور مجھندے سیت پانیوں میں.. اُس کے ہاس کی
گری کو اپنے لیے تھیر نے کو جا تا ہے .. "

سندھ کی آبی جادر کے تناؤیس... اطلق دسموں میں بچھی ہوئی چادر میں صرف ایک جمازی بہتی ہوئی جادر میں صرف ایک جمازی بہتی ہوئی اس ٹالا کے قریب ہوئی جو اے مشکل ہے دکھائی دیٹا تھا.. پھر ایک بلکی می گوئے سنائی دی. ایک مدھم سے فائز کی آواز بہت دبی دبی پانیوں پر تیمر تی اس کے کانوں تک آئی اور ای لیجے اس نے دیکھا کہ ٹالو کی ریت ہے .. چند جھاڑیوں اور گھاس کے تکلوں کے در میان میں ہے دو سیاور جب ہے اٹھتے ہیں اور پھڑ پھڑاتے ہوئے سندھ کی آبی چادر پر بلند ہوتے ہیں۔ دو سیاور جب ہے اٹھتے ہیں اور پھڑ پھڑاتے ہوئے سندھ کی آبی چادر پر بلند ہوتے ہیں۔

تلاش مين ژويتا جا تا تھا. .

اور شختی پانیوں کی وسیع گود میں جمعتی ہو گی' ملاپ کی سرخوشی میں مست ہوتی.. بہتی چلی جاتی شخص۔

می پاکسی اپنے بھاری کو لہوں پر براجمان ڈھلتے سورج میں متھی اور بچہ گہری نیند میں

مد تیم گزر گئیں اور گھرایک شدید و پیچکے نے اسے بیدار کر دیا.. سکوت تھا.. ہر شے مخبر اؤمیں تھی . مرحم دھوپ اندر آتی تھی اور کشتی کے کنارے جعفر کے پاؤل سے خالی تھے..اس کی آتھھوں میں نیند سرخ ہوتی تھی.

اس نے شہدیاں کشتی کے فرش پر اٹکا کر اپنے آپ کو او نیچا کیا اور ہاہر نظر کی. سندھ کے پانی نہایت مجم اور کوش سروں میں بہد رہے تھے.. کشتی ایک بلند ریتلی ز حلوان سے اپنی چھاتی لگائے آہتہ آہتہ ڈول رہی تھی..

ۇەاپىغىنىم خوابىدە د جو دىكى مىتى يىس ۋولتابابر آگيا..

کوئی ٹاپو تھا. یا نبول کے در میان میں ..

تشتی ہے ذرافاصلے پر سرور پانیوں پر شت لگائے بت بناہیٹاتھا..

دریا کے کنارے ایک تکونے جال کو دونوں ہاتھوں سے اٹھائے وہ پانی پر نظریں

جمائے ایک سحر زود سانپ کی طرح و م رو کے بیٹھا تھا.. جال کے سور اخوں میں سے مرحم و طوب کسمساتی ہو کی نگلتی تھی..

''اوهر رات کریں کے صاحب…'' امال جعفر جو کشتی کھینے کی مشقت سے ذرا برے حالوں میں تھا سائس اندر تھینچ کر بولا اور اس کے مان جانے کے انتظار میں رہا' پھر قریب آگیا''ابھی روشنائی ہے…کشتی سے سامان اتار نے' تنبولگانے اور روٹی پانی بنانے میں مصیبت نہیں ہوگی…ا بھی اور آگے گئے تورات ہو جائے گی…''

اس نے سر ہلایااور کشتی ہے اتر کر... نیچے ریت کناروں پر گیلی بھی جس میں اس کے جوگر مخنوں تک و ھنس گئے.. کشتی ہے اتر کر ڈو ہے سور ن کی جانب چلنے لگاجہاں سرور وحوفی رمائے اپنے گیان و ھیان میں گم ہیٹھا تھا..

وودم رو کے بیٹھا تھا... پانی سے نظر نہ بٹاتا تھا.. وواس کے قریب ہوا تو بھی اس

د کچور ہاتھااور کشتی ہولے ہولے آگے ہوتی جاتی تھی۔ دار سربرائم میں تاریک کی جہاتیاں کو یک کر مدن مسئلہ کی جہاتیاں

وڈیرے سائمیں تواس کی چھاتیوں کو دیکھ کر ہونٹ سکیلے کرتے بتھے اور یہ اس کی جانب دیکھٹاتک نہیں تھا... پکھی نے مایوسی میں سر ہلایا۔ محمد میں میں میں میں سے میں

پچپلی شب بے خوالی میں گزری تھی ..

برمانی کے شمخ میں پچھلی شب بے خوابی میں گزری تھی ..

اس کے کہ وہاں وہ چو ہیا تھی .. ووایک چو ہیارات بحر پریٹان رہی تھی کہ یہ ناک جے میں کتر نے کی کوشش جے میں کتر نے کی کوشش کرتی ہوں وہ ناک نہیں ہے جے میں ہر رات کتر نے کی کوشش کرتی ہوں اور بیہ پائل ہوں .. تو بیہ ناک اور بیہ پاؤں کی انگلیاں کس کی میں اور بیہ کون ہے .. وہ جاگارہا تھا .. اس چو ہیا کو بھگانے کی کوشش کرتا رہاتھا... پر وہ کہاں جاتی .. ووا ہے گھر میں تھی اور وہ نہ تھا ..

کے..اور وہ او تھے لگا.. گدول کی بد ہوار اسلسل کے ساتھ اس کے پوئے بھاری کرنے گئی۔. اور وہ او تھے لگا.. گدول کی بد ہواور پائی کی نمی کی عادت اس کی ناک کو ہوتی جاتی تھی۔. وہ او تھے لگا.. بدن کیول ساتھ نہیں دیتا' زوال آتا ہے تواسے قبول کرنے کا شہور اس کے ساتھ کیول نہیں آتا... اعتماء کیول برگانے ہے ہو جاتے ہیں.. ان کا توازن کہاں گم ہوجاتا ہیں.. ساٹھ برس کی عمر تو کوئی عمر نہیں ہوتی ... یا ہوتی ہے... اگر ہوتی ہے تو پھر ایک فل ساپ آتا چاہئے کہ بس یہال تمہارا تکت ختم ہوتا ہے ' بہی تہاری حدہ ۔. اُرّ جاؤ.. تم آگے نہیں بوتی ... ہو جاتے ہیں تو چلنا پھر نا دو پھر ہونے لگنا آگے نہیں بوتی .. بیٹر چیول کی بجائے قدم لف آگے نہیں اپنے اپنی بائن ہیں بائے .. بیٹر چیول کی بجائے قدم لف کی جانب جاتے ہیں.. دو سرول کی بجرتی اور بے پر وائی زہر گئی ہے.. ڈاکٹر طاہر نے کی جانب جاتے ہیں، دو اس کے بدن کی پھرتی اور بے پر وائی زہر گئی ہے.. ڈاکٹر طاہر نے کی جانب جاتے ہیں، دو سرول کی بجائے قدم لف کی جانب جاتے ہیں، دو سرول کی بھرتی اور ہے پر وائی زہر گئی ہے.. ڈاکٹر طاہر نے کی جانب جاتے ہیں، دو سرول کی بھرتی اور ہے بر قرار نہیں رہتا۔ یہ ڈول گیا ہے تواب کہی در ست نہیں ہوگا.. جو دو تہارے بدن بھی اٹھی کہ جب کہی تو نہیں نہیں جائے گئی تھی جاؤ گے.. پیا ہمی گوے نے در ست کہا تھا کہ جب طور پر شے تو نہیں نے بین ان گی دوائی ہیں طلل پیدا ہوگیا تھی۔

جعفر کے دونوں پاؤل کشتی کے فٹ پاتھ پر دوڑتے جاتے سے اور بانس تہد کی

وجود ہی اس تقابل کو جنم دیتا تھا جس کی خیرات ہے منظر تاحد منظر پھیلٹااور وسیع ہو تا تھا..وہ ایک چھوٹی سی حجاڑی تھی جس کی وجہ ہے صحر اکی عظمت کا ندازہ ہو تاتھا.. "میراخیال تھا کہ تم لوگ بس پانیوں میں ہاتھ ڈالتے ہو تو مچھلی گرفت میں آ جاتی

" جیسے ہم لمہانے یہ سوچتے ہیں کہ آپ سائیں کے لیے موٹریں اور بنگلے تیار ملتے ہیں... آپ کوئی کام کائ نہیں کرتے اور یہ تیار ملتے ہیں... رزق ہاتھ ڈالنے ہے ہاتھ میں تو نہیں آ جا تاسائیں.. پینے بہتا ہے اور محنت ہوتی ہے تو چھلی ہاتھ میں آتی ہے... پر آج و ری ہوگئ ہے.. رات و کھن کی ہوا چلی تھی سائیں اس لیے مچھلی نیچ گہرے پانی میں چلی گئی ہے.. پر آج کی سائیں اس لیے مچھلی نیچ گہرے پانی میں چلی گئی ہے... پر آج کی سائیں اس لیے مجھلی نیچ گہرے پانی میں چلی گئی ہے ۔.. پر آج کی بیانی میں چلی گئی ہے ۔.. پر آج کی بیانی میں چلی گئی تو ہماری ہوگی..."

دو پھر سانس روک کر بیٹھ رہے ..

سرور بہت دیر دُھونی رہائے دم سادھے جیٹھار ہالیکن اُس کی نظروں کی تاک میں آئے سندھ کے پانیوں پر کسی مچھل کے سانس کا بلبلانہ اٹھا..

جعفر کو داود کمچھ سکتا تھا کہ وہ ہولے ہولے کشتی میں سے سامان نکال کر ریت پر ڈھیر کررہا تھا.. پکھی اپنے سدا کے بھو کے اور ندیدے بچے کو اپنی چھاتیوں میں پناو دیئے ریت پر آلتی یالتی مارے بیٹھی تھی..

یہ نتبالی اور ریت اور پانی کی ایک ایسی کا نئات تھی... وُ ھلتے سورج میں وُ ھلتی ایک ایک ایک کئات تھی... وُ ھلتے سورج میں وُ ھلتی ایک ایک کا نئات تھی جس میں صرف وہ ایک کشتی تھی جو انہیں اس کا نئات میں لے آئی تھی اور مصرف وہ نتھے.. سرور کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں منتظر بھونا جال... جعفر' پکھی اور وُہو... اور اس کے آریت پر پڑے ، او ندھے پڑے جو گر شوز...

و حوب سے خالی ہوتے آسان میں پر ندول کی ایک ڈار نمود ار ہو گی... بہت بلندی

مرورنے پہلی بارپانی سے نظریں ہٹا کیں اور اوپر نگاہ کی "... ساکیں آپ بہت ویرے آئے ہو، اِن رُتول میں سے مال چو. یعجے نہیں اُرّ تیں . سے این ریبوں کولوٹ ربی ہیں. "

وُہ جانے کو تجیں تھیں امرغابیاں تھیں یاسر خابوں کے غول تھے آسان پر ایک لمحہ

نے آنکھ اٹھا کراس کی جانب نہ دیکھا۔ دوپانیوں کاجر گیا ہے آپ میں گم رہا۔ خاور نے بھی پچھے نہ کہااوراے دیکھتارہا۔ اور پچر بہت و بر بعد وہ بولا تو بھیاس کی جانب نگاہ نہ کی۔ "مل گیا تو شکار نکیں تو بریکار…"

اس نے اپنے جو گرا تارے اور سرورے براریمی بیٹھ گیا. نگھ تلووں تلے ریت کے ذرّے شنڈک میں تھے اور پاؤں کو ایک بیب کھ سے آشنا کرتے مجرتے جاتے تھے" کچھ ہاتھ آیا؟"

> "صاحب آپ نے پر ندول کی مناہی کردؤ ہے.. مجھلی کی تو نہیں.. " " نہیں "

> > "ا بھی تو دیدار نہیں ہوا" "دم رو کے ہوئے بیٹھے ہو.."

"بال سائیں.. کسی کا دم روکٹے کے لیے ابنادم بھی روکنا پڑتا ہے.. مچھلی کو تو آلکھیں جھیکتے سے خبر ہو جاتی ہے کہ سر پر شکاری ہے بوسانس لیتا ہے.. "وہ سرگوشی میں پانی پرسے نظرین ہٹائے بغیر بولتار ہا..

" جہیں د کھائی وے جائے گاجب پانی میں مجھی تیر تی ہوئی آئے گی؟" "نه سائیں.. سندھ سائیں کے پانی گدیے ہیں ان میں پچھے بھی و کھائی جہیں تا.."

" تو پھر کیے جان جاؤ گے؟"

"پانی پر آئھیں کے ہیں ناں سائیں.. وَالَ پر بلبلے المحتے ہیں جد طر سے وہ ویدار کروانے والی معثوق آتی ہے.. پانی میں بلبلے تو بنتے رہے ہیں پر سائیں مچھلی کے سانس کا بلبلہ الگ ہو تا ہے.. ہم جانوں ہیں کہ مچھلی کے ہر سانس کے در سیان کتنا وقت ہو تا ہے اور جب اس حساب سے پانیوں پر بلبلے ظاہر ہوتے ہیں تو ہم پچان جاتے ہیں.. اور پھر اس مقام پر جال وال دیتے ہیں..."

يه خامو څې مقدس مخمي. اس ميس بولنا گناوټما.

وہ بہلی بار کشتی ہے الگ ہو کر اے دورے دکم رہا تھا. رینطے ٹاپو کے ساتھ اپنا وجو دجوڑے وہ پانیوں کی عظیم وسعت میں جیران اور گشدہ تھی اور اس کے باوجو داس کا مختفر

نمودار ہو کاور دوسرے کھے آسان خالی ہو گیا..اپندیسوں کولو شنے والے ہمیشد شنابی میں ہوتے ہیں 'زکتے نہیں۔

ۋە بىنچەرى.

آخر کار سرور کی بر داشت جواب دے گئی اور وہ اٹھ کھڑ اہوا" مل گیا تو شکار.. نئیں تو بیکار... توسائیں آج توسب بیکار"

سندھ کے یانیوں پر اُزی محضری گھپ رات میں ..

یانیوں کی بے آواز سیاہ جادر پر ستارے اُٹرتے تھے ،اس پر بچھے ہوئے تھے اور بیہ ستارے اس پر... جہاں تہاں وہ چادر پھلتی تھی ... ناپوؤں اور جزیروں کے اندر تک جاتی تھی وہاں تک وداس پر جو ستارے میں اس پر دویتے پر ٹائل مکیش کی مانند ممماتے جاتے تھے.. یہ ڈو ہے تھے اور اُنجرتے تھے اور اِن پر سرور کی پرات کی جھنجھناتی چھنگ اور مامال جعفر ے ملے کے مند پر بندھے ململ کے کیڑے پر جمائی گئ آئے کی تہد پر پڑتی تھاپ کی تال تیرتی جاتی تھی...اور کہیں سندھ کے پانیوں میں اُڑے ہوئے سمی ستارے پر اُس تال کا بوجھ پڑتا تھا تو دویانی میں ڈوب جاتا تھا اور کہیں وہی چھنک اور تال کسی ستارے کی اُو بڑھا دیتی تھی....اور جب بید لُو ہڑھتی تھی اور پانی پر روشنی بجمیر تی ہو کی اُس ریتلے ٹاپو تک پہنچتی تھی جہاں سے بید مدهر تال آتی تھی تو وہاں وہ کیا دیکھتی تھی...اسے ٹاپو تو د کھائی نہیں دیتا تھا تھنیری رات میں صرف گھپ اند جیرے کے بیج میں مجڑ کتے الاؤ کے گر د سرور و کھائی دیتا تھا جس كاسياه دخة يسينے ميں بھيكتا تھااور آگ كى روشنى ميں وہ پسينہ لشكتاؤ ككيس مار تا تھااور أس كاا يك قطروں ایک بونداس پرات کی پشت پر گر تا تھا جس پر سرور کے مرغابی کے پنجوں ایسے ہاتھ اتنی تیزی ہے تھاپ دیتے حرکت کرتے تھے کہ وہ دو نہیں در جنوں گلتے تھے... وحثیاندا نداز میں متحرک برات کو تیزی ہے تھیکتے ہوئے اور اس برات میں سے ایک دل پذیر حال ڈالتی بے خود کھنگ دار روھم تاریکی میں چھنکتی ہو کی بکھرتی تھی۔

ماماں جعفر اس کے برابر میں سرعگوں اپنے منکے کے شک دہانے پر جھکااس پر یوں تھاپ دیتا تھا کہ ایک تھنی طبلہ نما گہری گوئے دھڑکتے دل کی طرح دھک دھک کرتی اٹھنتی تھی اور عرش پر دشکیس دیتی تھی۔

پیکھی الاؤے ذراہٹ کرریت میں دھنسی بیٹھی تھی اور الاؤگ جتنی روشن مجڑک اس تک پہنچی تھی اور الاؤگ جتنی روشن مجڑک اس تک پہنچی تھی اس کے چہرے ٹہرے پر پھیلتی اس کی تاریک آئھوں میں جا جذب ہوتی تھی اور انہیں اند چیرے میں غیر مرکی طور پر چیکتی دہتی کسی بلی کی آئھوں ایسا کرتی تھی ... وہ خود کم دکھائی دیتی تھی پر اس کی آئھیں ٹاپو کی تاریکی کے اوپر معلق جلتی مجڑ کتی دکھائی دیتی تھیں...

اورصاحب تھا. جواس منظر میں بے جواز تھا.

اس کا نئات کا نہ تھا۔ کسی اور سیارے سے انزا ہوا بے جوڑ اجنبی تھااور اس منظر میں ایک پیوند لگتا تھا۔

ستارے کی اور سب کچھ د کھے کر انہی قد موں پر پانیوں پر انشکتی واپس چلی جاتی

ملاجا ہالی نہ بیڑی تھیل سابڑے یار و نجنا . . .

ماہ اور بھانجاد ونوں اپنے چٹے سفید دانت گھور اند جرے بیں لٹکاتے 'جڑے وہاں تک کھولے جہاں تک ان کے گلے کی گھنڈی تحر تحر اتی نظر آتی تھی ... منہ پھاڑے گا دے گا در اپنے مہانے ساز... پرات اور مٹکا بجارے تتے .. بے خود اور مست اُن پر جھکے ہوئے تتے اور گارے تتے .. بے خود اور مست اُن پر جھکے ہوئے تتے اور گارے تتے .. ملاحا ... حا ... وہ حاحا کو طول دیتے چلے جاتے اور پھر یکدم سر جھکا کرا ہے متلے اور پرات کو پیٹنے گئتے ... بیدر دی سے گر اُس کے اور تال کے اندراندر... ہالی نہ بیڑی تھیل ساہڈے یاد و نجنا ... یار ملاح انجی کشتی کو سندھ سائیں کے پانیوں پر دواں نہ کرنا کہ انجی تو میرے یار نے بھی پار جانا ہے ...

فاور ریت پر بھیجے اپنے سلیبنگ بیگ پر گوٹھ مارے بیٹھا نیند ہے ہی ہوتا وہ ہے دہا تھا۔ اے اس چو بیانے تھی شب سونے نہ دیا تھا۔ یہ مہانے بھی ہے مہار ہوتے سے اور اے سونے نہ دیا تھا۔ یہ مہانے بھی ہے مہار ہوتے ہوئے اور اے سونے نہ دیتے تھے۔ ان کے چہرے الاؤکے مقابل جیسے تیل ہے پو چے ہوئے ہوں اور اپنے تھے۔ جیسے وہ کوئی افریقن جادوگر طبیب ہوں اور اپنے پر کھوں کی روحوں کو بلانے کے لیے گھے بھاڑ بھاڑ کر ایک بے اختیار روحانی کرب بیس مبتلا گاتے جارہ ہوں ۔ ان کی لے بیس مبتلا گاتے جارہ ہوں ۔ ان کی لے بیس مجھی ایک قدیم۔ جان ہوجھ کی سلطنت سے پرے کاخوف تھاجو تاریکی بیس ڈوبے سرکنڈوں بیس سے سرسراتا آتا تھا اور بھر ان کے ہاتھوں کے راہتے ان کے بیس ڈوبے سرکنڈوں میں سے سرسراتا آتا تھا اور بھر ان کے ہاتھوں کے راہتے ان کے بیس ڈوبے سرکنڈوں میں سے سرسراتا آتا تھا اور بھر ان کے ہاتھوں کے راہتے ان کے

والی خاص یو لُ ہے...اندر جاتی ہے تو مشک مجادی ہے۔" " نہیں..."

اور اب بوٹی نے ان کے اندر مشک مچار کھا تھااور وہ اپنی اپنی تال کی دھک میں ڈو ہے جھومتے ادر مگن ہوتے تھے پر ایک بھی ہاتھ ہے ٹر انہیں پڑتا تھا.

الاؤک گرد خاور 'مردرادر جعفرایک چیوٹی می روشن پر شور دیکتی ہوئی کا نئات سے اور آن پر شور دیکتی ہوئی کا نئات سے اور آن ان تھالیکن دوسب سے اور آن ان تھالیکن دوسب رات کے بلیک ہول نے نگل لیے سے ۔ لیکن جب بھی دو پیچیے مز کر دیکتا تھا تو اس بلیک ہول نے نگل لیے سے ۔ لیکن جب بھی دو پیچیے مز کر دیکتا تھا تو اس بلیک ہول بین اے دو آئی تھیں اور جھیتن دیکھائی دی تھیں ۔ سندھ کے دو پے پر جو مکیش مول بین اس می میں اور مین تھیں اس بھی کہ ان کا جادو گونا بھی نہ بھی اثر کرے گا۔ دو آئی تھیں اس کی کمر میں چھید ڈالتی تھیں اور نہ چاہے ہوئے بھی دو مز کر اور کھے لیتا تھا۔ اور کھے لیتا تھا۔ ا

مرور اور جعفر بے تکان تھے. ان کے اندر مشک مچاتی ہوئی ان کے ہاتھوں ک گردش اور گلے کے لوج میں ڈھلتی تھی .. بیکدم ان دونوں کے ہاتھ رک گئے .. جہاں تھے وہیں ساکت ہو گئے اور جبڑے کہلے کے کہلے روگئے اور آواز کا بہاؤ تھم گیا.. گھپ اند چری خاموشی اتری جس میں الاؤمیں جلتی ٹہنیوں کی افکارہ ٹوٹ پھوٹ اور سندھ کے پانیوں کی دھیمی سرسر اہٹ کے سوانچھے نہ تھا..

کنارے کے پانیوں پر موٹی موٹی آئکھیں دکھے کوئی مینڈک زور زورے ٹرانے ..

سرور نے اپنی پرات ریت پر او ندهی کی اور کھڑا ہو گیا..اپنے پورے جنڈ کے ساتھ سننے لگااور پھر سندھ کے مکیش ٹائنے وو پئے کی جانب اشار وکر کے کہنے لگا''اوھر تو فنیم آیا کھڑا ہے سائمیں."

"کون؟"وہ پرات اور منکے کی تال کے لیکفت ٹوٹنے اور خاموشی کے گرنے ہے۔ انجمی مفاہمت نہ کرپایا تھا.. "فہیم سائیں"

اس نے اپنے آپ کو د حنستی ریت میں ہے بمشکل الگ کیااور اٹھ کھڑا ہوا..اور

خود ساختهٔ سازول میں منتل ہو تا تھا.

گنبد نماخیر جو خاور کا مسکن تھااس بینھگے سے اتناپرے تھا کہ نظر وہاں تک جاتے جاتے تاریک ہو جاتی تھی ..

، است روی تھی پائیوں پر اس کے ذہن میں اس آئی سفر کاجو تخیل تھااس میں ایک ست روی تھی پائیوں پر ایک ست روی تھی پائیوں پر ایک رہے لیے ہوئے مہاند رے ایک ہوئے مہاند رے اور پکھی کے چوڑے کو لیے اور اس فتم کی موسیقی ہے دھڑ کتی ہوئی را تیں نہ تھیں ..

آج شکار نبیں ما تھااوران کے لیے سب بیکار ہو گیا تھا..

شادی اتے بخال دی تابیک رہندی اے

شادى تى تارى الصادل دار سجنال... ملاحا... حا.. حا.. بالى ند بيرى تخيل...

جو خود ملاح تے دہ بھی ملاح کی خدمت میں درخواست گزار رہے ہتھے کہ ابھی تو

محشقی کونه تھیلنا.. ساڈھے یارو نجنال..

تاریکی از نے سے پیشتر انہوں نے سامان کشتی میں سے اتار لیا تھا.. تال تیرتی تھی انیوں پر جلتے ستاروں کو بجھاتی تھی... پھر جلاتی تھی۔

تاریک ازی آوان کا چولہاروش ہوچکا تھااور دیجی بیس برمانی کے ڈیرے پر آج صح تک کر کر آتی مرغی دی آتی ہو جکا تھااور دیجی بیس برمانی کے ڈیرے پر آج صح تک کر کر آتی مرغی دی تی ہیں۔ جو جل افتا تھا یہ پہلو تو دو پہلو بدلتی تھی ... لیکن ڈوئی پر بند مٹھی پکھی کی نہ تھی سرور کی تھی .. کھانے سے فارغ ہو کر گویادہ صاحب کی غلامی سے آزاد ہوگئے تھے 'اس کے ساتھ کمل غفلت برتے دوا شھے' سرور اور جعفر ... اور ٹاپو کے ایک ریتلے لیلے پر جابیٹے اور تحوز کا دیر بعداد حرسے گھنگھر وک کے چھن چھن کی آواز ایک تسلسل کے ساتھ آنے گلی تھی .. دودونوں بردی خاموش سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور سرور نے دورک کو تھام رکھا تھا اور مال جعفر ڈنڈے سے اس کے اندر جو ہوئی تھی اسے گھو فنا جاتا فرار کی کا ماتھ کھی نے تھے اور دو مامال کے تجربہ کار ہاتھوں کے تحرک کے ساتھ چھن چھن چھن جھی بحتے تھے اور دو مامال کے تجربہ کار ہاتھوں کے تحرک کے ساتھ چھن چھن جھی بحتے تھے اور دو مامال کے تجربہ کار ہاتھوں کے تحرک سے ساتھ چھن چھن جھی بحتے تھے۔

یوٹی تیار اونے پردواپنے ٹیلے ہے از کراس کے پاس آئے "سائیں یوٹی پیوگے؟" "نییں.. تم پو" "سائیں چس آجائے گیا ایک گھونٹ تو مجرو.. سندھ سائیں کے بیلوں میں اگئے اور بری طرح تشخر رہا تھااور لرزرہا تھااور اس نے اپنی بر جنگی کو چھپانے کے لیے بہس صد تک ڈھکنے کے لیے دوسرے ہاتھ سے ایک پھولی ہو فی ربڑ ٹیوب کو اپنے در میانی جھے کو ڈھانپ ر کھا تھا...

> "سلام سائیں.."وہ خاور کے قریب ہوا۔ "وعلیکم السلام ..."

"سائیں دری ہوگئی.."اس نے گھڑی سرے اتار کر سرور کو تھادی اور ثیوب ریت پرر کھ کرہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا" معافی کاخواستگار ہوں.."

"كو أي بات نهيس."

اسمائیں دراصل... ووکو لیے پرہاتھ رکھ کر پچھ تفصیل میں جانے کو تھا کہ ہاتھ کے بیچے اپنے مال کو محسوس کرائے اسے بکدم اپنی تکمل بے لہای کا خیال آیاادراس نے فورا جس کراپی ٹیوب اٹھائی اوراپ اٹھے پورش کو پوشید و کر لیا" اُدھر برمانی سائیں ہمارے بیلی ہیں توانہوں نے تھم دیا تھا کہ آئ دو پہر غازی گھاٹ کے پل کے پنچ پنچنا ہے اور آپ کے نما تھ سندھ میں جانا ہے پر سائیں سکول انسپلز صاحب اچانک دورے پر آگئے تو مجھے زکنا پرا ۔ جماعت بھی چھوٹی نہیں آٹھویں ہے تو مجبور ہو گیاڑ کئے کے لیے ۔ ورند سائیں برمانی کا براوا ہو تو میں واور و لے کی طرح نہ پہنچوں تو کیسا بلوچ ہوں 'پٹھان ہوں سائیں ۔ تو عازی گھاٹ و بھی بھی ہوں تو مہانوں نے بتایا کہ سرور کی مشتی تو کب کی مطل چکی ہے ۔ . . تو میں بھی تھاٹ گیا۔.. "تو میں بھی میلی گئی ہے ۔ . . تو میں بھی گھاٹ گیا۔.. "تو میں بھی گھاٹ گیا۔.. "

" تم اس نیوب کے سہارے تیرتے ہوئے ہم تک آئے ہو؟" خاور نے بے بیتین سے دریافت کیا۔

" ہاں سائیں..ناریل بات ہے "اپنی ستر پوش ٹیوب کو ذرا پیکا کر وہ قدرے شر مندگی ہے ہینے لگا' میں اُوھر سے پانیوں میں اُتر تو گیا پر یکدم اند جیرا تو یوں چھایا ہے جسے کر ہلاکی بیبیوں پر رات آگئی ہو.. میں مولا کانام لیتا تیر تاریا.. ابھی آپ کے ٹاپو سے بہت و ور سائیں سندھ میں ڈولٹا بہد رہاتھا کہ میرے کانوں میں سرور کی آواز آئی کہ... ملاطا... جا.. ہائی نہ بیڑی شمیل ساڈ سے یار و نجناں ... تو میں اس کی آواز پر کان و ھر تااو ھر کو تیر نے لگا... پھر مجھے ٹاپو کے ور میان میں بھی کی روشنی دکھائی دی تو میں او ھر آگیا

اے بہت دفت ہو لی بھنوں پر بہت زور پڑا. دہ اٹھا تو ان سالخور دہ گھنوں پر ہاتھ رکھ کر سیدھا ہوا. ڈاکٹر طاہر درست ہی کہتا تھا. تہمیں اپنے بدنی زوال سے سمجھونہ کرلینا جائے. یو ہوٹولیوددائ!

"كون؟"اس نے پھر يو چھا..

"آپ کاباور چی سائیں..وه آیا کھڑاہے"

"کہاں آیا کھڑا ہے.."اس نے جلا کر کہا کہ اس کے سامنے دور دور تک سندھ

ساگر کی جادر پر جلتے بجھتے ہے انت دیئے تھے...

'وبال..."

وہ دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے. مسکراتے کنارے کی طرف بڑھنے لگے اور وہ مجمی سیجھ مدالا

ان کے چیچے ہولیا..

سناراپانی کی سطح ہے خاصابلند تھا۔ اور بھر بھراتھا۔ اس لیے وہ ذرااد حر زک گئے۔۔ وہ وونوں سامنے دیکھنے لگے اور وہ پچھ بھی دیکھتانہ تھااس لیے ہے بسی ہے سنے لگا۔ خاموشی میں کنارے کی ریت کا کوئی حصہ ڈھے جاتااور اس سکوت میں جس میں دھیمی رواں سرسراہٹ تھی اورایک مینڈکٹرا تا تھاد حزام کی سیایک آ واز آتی۔"

۔ وہاں' جدھر وہ اشارے کرتے تھے' وہاں پانیوں میں سوائے نیم تاریک ٹمٹماہٹ کے اور بے انت تاریکی کے اور پکھے نہ تھا' پر وہ او ھر ویکھتے تھے اور اشارے کرتے تھے۔

ایک طویل مدت کے بعد ریاتاہے اور اوٹیج کنارے کے عین نیچے احجرالی میں' پانیوں کی ساہ جادر میں ہے ایک آسیب نماشے نمودار ہوئی' ہولے ہولے باہر آئی اور پھر نیچے ہے ایک انسانی آ داز آئی" ہوئے سرور…"

" او هر أو پر آئے كوڑے ہيں سائيں.. " سرور نے نہایت پراشتیاق لیجے ہیں تاريكى كے اندر مجما لكتے ہوئے آوازدى۔

"ہوئے فہیم. "جعفر بھی آ کے ہو گیا۔

وہ آسیب پانیوں میں سے نکل اور دیکھا اور پھر مجر مجرے کنارے پر پڑھتا پلائٹکیں مجر تا اور ان تک آپہنچا۔

اس کے سر پر محفوری تھی جے اس نے ایک ہاتھ سے تھام رکھا تھا. دوالف نگا تھا

.. سوری سر! مجھے دیر ہو گئی... آپ نے کھانا کھالیا ہے؟.. اگر نہیں تو ابھی جو آپ کے من کی مرصنی ہے وہ یکا تاہوں..."

"اس حالت ش. بیگتے میں ؟" خاور کو مجول گیا کہ وہ اس آبی سفر پر کیوں نکلا ہے .. وہ کبال سے آیا ہے .. اور اس کے اندر زندہ رہنے 'بدن میں زوال کی گھنٹیوں کے بجنے کے باوجوداس زندگی کے لیے ایک شش پیدا ہوئی جس میں ملاح سے درخواست گزار ملاح سے اور اس کے ماضے سندھ کے مکیش مجرے دو ہے میں سے امجر کر آنے والا آسیب فنیم کی صورت میں تقریباً ننگ د حرفگ کھڑا مخترتا تھا اور کہتا تھا. آپ نے کھانا کھالیا ہے 'فنیس کی صورت میں تقریباً ننگ د حرفگ کھڑا مخترتا تھا اور کہتا تھا. آپ نے کھانا کھالیا ہے 'فنیس کی صورت میں تقریباً ننگ د حرفگ کھڑا مخترتا تھا اور کہتا تھا. آپ نے کھانا کھالیا ہے 'فنیس کو گھی۔ اس سندھ کنارے حیاتی کرنے والوں کی اس آئی آشنائی اور پانی سے میت اور اسے گھر سمجھنے کی جبئت ہے آگا ہی فنیس ہوئی تھی .. مرشد اور مرید یک جان سے ان میں کوئی جاب نہ تھا.

فہیم ایک نیوب کے سہارے شیر دریا میں از گیا تھا اور انہیں شب کی تاریکی میں تیرتاڈ حونڈتا پھراتھا. جیسے وہ ایک سکوٹر پر سوار گلبرگ یاڈینٹس میں کسی گھر کو تلاش کر تاہوں

فہیم نے اس کے بید دریافت کرنے پر کہ...ای حالت میں..."سوری سائیں "کہا اور پھراپی گفوری اٹھاکر ٹیوب سنجالٹا کنارے سے دور تاریکی میں چلا گیا... واپس آیا تو ملبوس تھا.. لیکن انجمی تک تشخیر رہاتھا..۔

واپن ایا ولمبو ن ها.. ین این "آپ سکول مین فیچر ہو؟"

"جی سائیں .. ایک معمولی مدرس ہوں .. بھے بھی سندھ سائیں میں گھومنے کا اوار تیر نے کا چسکا ہے ... بھی کہار برمانی سائیں کے ہمراہ کشتی میں بھی فکا ہوں .. کھانا وانا بنانے کا بھی شوق ہے .. باور چی تو نہیں ہوں پر یار بیلی کہتے ہیں تو چھلی اور مرغالی بناتا ہوں تو وہ پہند کرتے ہیں .. گھر میں ہوتا ہوں ناں سائیں تو گھر والی کی ہانڈی کے تر بیب ہوتا ہوں ناں سائیں تو گھر والی کی ہانڈی کے تر بیب ہمی نہیں گزرتا .. پھر او اسر سندھ میں فکانا ہوں تو کھانا بنانے میں چنل آتی ہے .. تو برمانی سائیں نے کہا کہ میرا ایک بیلی آیا ہے تو پہنچو .. میں پہنچ گیا . ذرا دیری ہوگئے ۔ "

" خينک يو ونبيم - "

سرورنے الاؤ کی راکھ میں بدلتی ٹہنیوں اور ککڑی کے ندھ کو الٹ پلیٹ کر چھیٹر اتو ان میں ہے ' بچھتے ہوئے الاؤ میں ہے پہنہ قد شعلے نکلنے لگے .. حدت بڑھ گئی..

نہیم دونوں ہاتھ پھیلا کر ان کی گری کو اپنی سکڑتی پانیوں کی نٹے سے نیلی پڑتی ہشیلیوں میں جذب کرنے لگا..

فنیم کے آنے سے سرور اور جعفر نے اپ وجود کو منظر سے خارج کرلیا تھا۔ بولتے نہ تھے ..

> " کتنے روز سفر کاارادہ ہے سائیں.." " بند ن

" ان ... " فہیم کی کوکی کم نہ ہوئی سمی اور اس کی انگلیاں بھی کا پیتی تھیں اگر چہ وہ انہیں ہار چہ وہ انہیں ہار ہے ہوں انہیں ہار ہار الوں کے اندر جمو تک دیتا تھا" برمانی بھی کہتا تھاکہ پند نہیں .. میں اینے ہیڈ ماسر کو درخواست دے آیا ہوں کہ نانی صاحبہ علیل جیں اور کیا پند کب تک علیل رہیں .. تو پروا نہیں "کوئی مسئلہ نہیں .. کہ کب تک ۔ "

جونی اس کے بدن بین سے پانیوں کی بی کوالاؤکی گرمی نے چو سا اس کی ہھیلیاں سید ھی ہو کیں اس کی کیکیاہٹ کے تسلسل میں وقفے آنے گئے تو وہ چھٹی ہے واپس آنے والے . . . فریوٹی پر والیس آنے والے کسی نائب صوبیدار کی مانند چوکنا اور چوکس ہوگیا... صورت حال کا سر سری جائزہ لے کر احکامات جاری کرنے لگا... سرور.. تم نے صاحب کا ٹینٹ او ہر کنارے کے اوپرلگایاہے . . کناراتو گرتاہ اور جر تاہ بار . . او حرکوں لگا ہے . . کناراتو گرتاہ اور جر تاہ بار الاکر ٹاپو کا ایس کا بعد صاحب کے لیے جائے بنائی تھی ؟ ساراسامان کشتی ہے باہر لاکر ٹاپو پر فرجیر کرویا ہے ؟ . . رات کو بارش کا کیا پید 'آجائے گی تو بھیگ جائے گا 'یار . . . اے اندر کو جو بی باہر پوئی ہے اے کہ بار ساکسی . گین پہلے صاحب کا فیمہ کنارے ساخب کا فیمہ کنارے سافٹ کراو جر لے آؤ ٹاپو کے در میان ہیں . . "

مروراور جعفر بدام غلامول كى مانتدا مجے..

" فہیں..اس کی ضرورت فہیں.." خاور نے ہاتھ بلند کر سے کہا" میں خیمے کے اندررات نہیں کروں گا.. باہر سوؤک گا.. موسم ایسا ہے کہ باہر سوؤں گا۔" "باہر توزیل کرے گی سائیں.. بدن کواکڑادے گی۔"

" میں اتنا بوڑھا بھی شہیں کہ باہر سونے سے بدن اکڑ جائے..." اس کے لیجے میں اتنا تلخی تھی..

بیا تنافور کاروعمل تفاکه اسے بھی احساس نہ ہوا کہ وہ کیا کہہ گیاہے.. زوال عمر کو اس نے اپنے اعصاب پر سوار کر لیا تھا۔ اپنی پشیانی دور کرنے کے لیے اس نے فہیم کے کندھے پرایک دوستانہ تھیکی دی" میراجی چاہتاہے باہر سونے کو... بیس آج تک یوں کھلی نفا میں نہیں سویل."

فہیم اس کے لیجے کی تعلیٰ اور پھر اے پشیانی میں بدلتے محسوس نہ کر سکا اور لا پر وائی ہے بولا "حرج نہیں ہے.. او ھر سندھ کی ریتوں میں کوئی کیڑا سانپ وغیرہ نہیں ہو تا ان دنوں ... آپ کا خیال رکھنا میر کی ذمہ داری ہے سائیں' برمانی نے بہت تاکید کی تھی۔"

اس دوران سروراور جعفران دونوں کو دم سادھے تکتے رہے..ا نہیں اول چپ اور سلگتے الاؤک روشن میں مدھم جلتے بجھتے دیکھ کر اس پر ایک عجیب حقیقت منکشف ہوگی ... بہی دو نمہانے جو آج دو پہر بہلی نظر میں اسے ہے د قعت کیڑے مکوڑے سے گئے تے جن کی رفاقت میں سفر کرنے اور خاص طور پر راتیں گزارنے کے خیال سے اسے ہول الحا تھا ڈر لگا تھا بلکہ ایک خاص حد تک کراہت محسوس ہوئی تھی دہی دو ہخف اب اس لمح الاؤگ سنگاہٹ میں اسے خوبصورت گئے تھے ..

ان کی بد صورتی اور کراہت ہے ایک دھجی تب انزی تھی جب انہوں نے کمال مشاتی ہے کشتی کے کناروں پر دوڑتے بانس کو پانیوں کی تہد ہیں اتارتے اے رواں کیا تھا. یہ ایک ایسا عمل تھاجو ہر کس ونا کس کے بس میں نہ تھا. اے سیکھا نہیں جا سکتا تھا. یہ کئی نسلوں سے الن کے اندر پر درش پا تا ان کے بد نوں میں مکمل ہوا تھا.. جیسے بطخ کا بچہ اپنی دم بلا تا پہلا بار پانیوں میں اثر تا ہے تو دہ فور نہیں تیر تا بلکہ اس کی نسل کی جبلت تیرتی ہے .. ای طور ایک بار پانیوں میں اثر تا ہے تو دہ فور نہیں تیر تا بلکہ اس کی نسل کی جبلت تیرتی ہے .. ای طور ایک بار پانیوں کے قریب جانے کے لیے بال اور دھجی تب اثری تھی جب ہر واراپنے تو لے کی اوٹ میں مرغا بیوں کے قریب جانے کے لیے جال ایک جھاڑی کی بائند ہے آ دائر تیر تا جاتا تھا. پھر دم رو کے مجھلی کا دم رو کئے کے لیے جال اٹھا کے پانی پر نظریں جمائے ہے جس و حرکت بیٹھا ہوا تھا. پل مجر میں ادھر او ھرے شہنیاں اور ٹہ ھ حال ٹی کر کے انہیں ریت میں ہے تھود کر ان دونوں نے الاؤد ہاکا دیا تھا. چو لہا ساگا

تھا کھانا تیار کیا تھا. منظے کے مند پر ململ کی ایک دھجی لیپٹ کراہے آئے ہے بوت کر ایک ایسا ساز بنالیا تھا جس کی و حک دل کے ساتھ ساتھ دھک دھک کرتی تھی اور سرے ہاہر نہیں ہوتی تھی. پرات پرایسے ہاتھ چلتے تھے کہ ام کلثوم کے آر تحشراکے سب سے اہم ساز ندے دف نواز کی ردھم سے بھی وہ دو ہاتھ آگے چلے جاتے تھے اور پھر وہ گاتے بھی تھے ' ب دھڑ ک اور مست اور کھلی آزاد آوازول میں ..

ان کی بظاہر بد صورتی کی ساری دھجیال ایک ہی دن میں اتر گئی تھیں اور وہ خوبصورت گئے گئے تھے..اس لیے کہ وہ اپنے عناصر کا ایک حصہ تھے ان سے الگ نہ تھے ' پانی کا پُو بگ تھے اور اس میں زندگی کرنے کے طور طریقے ان کے خون میں رہے ہوئے تھے ' بہی وصف انہیں من موہنا بناتا تھا اور عناصر کی مانند سوہنا بناتا تھا.... آج و و پہر سفر کے آغاز پروہ شکل والے نہ تھے اور خاور تھا اور اب ان کی شکل تھی اور وہ بے شکل سفر کے آغاز پر وہ شکل والے نہ تھے اور خاور تھا اور اب ان کی شکل تھی اور وہ بے شکل ہوگی اور وہ بے شکل ہوگئی وہ کر تا تھا .. وہ وربیا کی مخلوق تھے اور خاور ان سے الگ تھلگ کوئی اور مخلوق ان کا مشاہدہ کر تا تھا 'حساب کتاب رکھنے والا شخص تھا عناصر میں جذب ہو کر ان کی خواہدورتی کا حصہ نہ بن سکتا تھا.

"بوٹی تے چیو فہیم .. "سرور نے تاریک سکوت کو توڑا۔ " ہے؟" فہیم شائدای پاچکش کا منتظر تھا۔

"كيوں نہيں ہے سائيں.. بوٹی تو تمہاری بی راہ ديھتی كھڑى ہے.. "اس نے سلور كاليك چبااور پركيا ہواگندا ساگلاس فہيم كی طرف برصاديا.. فہيم نے نہايت اشتياق سے گلاس تھاماات ہو نول تک لايااور پر مجھ سوچ كر بنا گھونٹ مجرے خاور كی طرف برحاديا" آپ پوسائيں۔"

" نہیں… میں نے تمھی نہیں پی.." " تواب پی لو.." " نہیں " کمیں"

"ب اولی ہوگی سائیں.. "فہیم اپنے علاقے کی طبع کے مطابق خوش مزاج ہو گیا "سندھ ساگر کے بیلوں کی ہوئی ہے کوئی معمولی شے نہیں.. اور بنائی بھی جعفر نے ہے خشفاش الا پچکی اور کالی مرج گھوٹ کر.. کیوں ماماں؟... ہمارے گھروں میں تو مائی ہاپ اور گنی رات میں پالا اُر تا تھا۔ تریل اُس کے چیرے کوجو گہری نیند میں تھابے آواز بھگوتی اور سر و کرتی تھی۔ جس ریت پر ؤہ سلیپنگ بیک ڈالے گھوک سوتا تھاوہ بھی ٹھنڈی ٹھار ہو چکی تھی .. پانی اور ریت ایک شدید سر د جماؤ کے تھمرے ہوئے سکوت میں آئے ہوئے

ے۔ الاؤگیراکھ کب کی سر دہو پچکی تھی اور نہ دکھائی دیتی تھی اور نہ اپناکو کی پیتہ دیتی تھی کہ وہاں مجھی اس راکھ کے سوا پچھے اور بھی تھا۔

فاموشی کی تھنی چادر میں کوئی ایک تار بھی ایبانہ تھا جس میں ذرہ مجر سر اسراہٹ ہو۔ سکوت مجرے اند جیرے نے ہر شے کوایے ڈھانپ ر کھا تھا جیسے کسی شے کا کوئی وجود نہیں۔

نیز بھی گہرے سندروں کی تہد کی ریت ہوتی ہے' سطح آب پر بے شک آبی

پر ندوں کے غول غل مچائیں ان کی آوازاس تہد تک پینچی پہنچی بڑھم ہوتی دم توڑو یق

ہر اوراس ریت کا ایک ذرہ بھی کروٹ نہیں بدلتا.. ہاں اس ذرے کے وجود میں کہیں
ایک نامعلوم ارتعاش اسے خبر کردیتا ہے کہ سطح سمندر پر کوئی بولا ہے.. ایسے ہی کوئی
نامعلوم لیر بہت بڑھم معدوم ہوتی اس کے کانوں میں آر ہی تھی.. بہت آہت گر ایک

شلسل والی ٹھک ٹھک تھی.. بھی وہ بہت گہری اور بے آواز ہو جاتی اور بھی سنائی و بے

سنگسل والی ٹھک ٹھک تھی.. کھی وہ بہت گہری اور بے آواز ہو جاتی اور بھی سنائی و بے

سنگی ... اس کی آ کھے کھل گئی..

تاریکی کے ایک گنبد میں بند 'اس کے تلے گم سم وہ لیٹا ہوا تھااور ایک آواز آر بی

نیانے بھی پیتے ہیں سائیں اس ساوی کو...ای کے بارے میں تو کہاوت ہے نال کد... دیمیں گھوٹیال تے راتی پیتیاں۔ " گھوٹیال تے راتی پیتیال او کی کہندے مرکھے نیں اسان اللہ نال گلال کیتیاں۔ " "میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ "اگر چہ اس نے بھی خوش مزارتی ہے ہی انکار کیالیکن ایک بار پھر لاشعوری طور پر اس میں عمر کاسفر در آیا تھا۔

فہیم نے بوٹی بحرا گاس لیوں ہے نگایاور ڈیک نگاکر حلق میں اتارلیا.

د حام ... د هم د هم ... د حام ... مرور گھر ہے اپنی پرات کو بغل میں داب کر اے ایک دف کی طرح بجانے نگا..اور مامال جعفر اپنے منکے کو ٹائلوں کی کنڈلی میں جکڑ کر اس پر تھاپ دینے لگا..

ملاحا...حا..عالی نہ بیڑی تخیل ساڈے یار و نیجاں سندھ کے پانیوں پر ٹاکی مکیش پھر سے جھلملانے لگی، ڈوہنے اور ابجرنے اور آنکھیں جھیکانے لگی..

لاحا...حا...حا..

محمی 'فحک فحک اس نے سر افحاکر آس پاڑدیھنے کی کوشش کی ۔ الاؤکی راکھ سے پرے کشتی اس فحص بوت کشی محمی جو ایک ایک آستگی ایک محمی جو ایک رہے ہے بندھی ہوئی محمی بیونی محمی ایک بیٹر اربار کنارے سے مکر اتی محمی بالی ہو صفح ایل چڑھ رہے ہیں جو تحقی یوں ڈول رہی ہے شدہ ردھم کے ساتھ 'فحک فحک ۔۔۔ کہ نوھ کے پائی چڑھ رہے ہیں جو تحقی یوں ڈول رہی ہو کا بیٹر ان کے کہ ہے ۔۔۔ ٹسک فحک ۔۔۔ کشتی کنارے سے ذرا الجنی 'وہ رسہ تن جاتا جس کے ساتھ اسے باندھا گیا تھا اور الجردہ کنارے کی ریٹ ہے آ مکر اتی ۔ ہوا کا ایک سانس تک نہ تھا۔۔ اور پھر مجی کشتی قائم نہ رہن تھی ۔۔۔

"مرور…" دوسلیپنگ بیک میں ہے نکل کرائھ کر بیٹے گیا" ہو سرور" وہ سب بھی نیٹر میں روپوش نے کوئی ٹیلے پر… کوئی ریت کے کسی ابھار کی اوٹ میں … بوٹی کی مشک میں گم سوتے تھے … سروراد مجھی کشتی میں تھے۔ میں … بوٹی کی مشک میں گم سوتے تھے … سروراد مجھی کشتی میں تھے۔

مشتی ہے طرح ڈولنے گئی جیسے آئی ایک حدت پر آئے ہوئے جانور کی طرح رسہ تزاکر آزاد ہوجائے گی..

'مان جعفر…"

تھوڑی دیر کے بعد..اور اس دوران رات 'سر دی اور تاریکی کسمساتی رہی.. کہیں دورے ایک مشک مجری آواز اس تک پیچی ۔"ٹی سائیں..." "کشتی ڈول رہی ہے .. کوئی خطرہ زاہیں؟"

"جى سائيس؟" پھر سوال ہوا۔

''کشتی کنارے سے گرار ہی ہے۔ کُٹی او پر سے پانی تو نہیں آرہے؟" ''نہیں ساکیں.." جعفر کی آواز نزار پیزاری میں گند ھی ہوئی آئی" بِل مجل کے کام میں کشتی توڈولتی ہے نال سائیں.. سوجاؤر کی پانی انجی اڑجا کمیل سے۔" کشت کے بیر سے سائیں۔۔ سوجاؤر کی پانی انجی اڑجا کمیل سے۔"

تحقی کی حرکت کووہ اس تال سے لٹار باجو بھی اس کے بدن پر وار دہوتی اور ایک تشکسل کے ساتھ وستک دیتی ..

پھر کشتی کے فکراؤیں وقفے آنے۔

اس کی نینداچاہ ہوگئ تھی.. بہن زوّداور کوشش کے باوجود ' بھیڑوں کی گفتی کرنے سے لے کر تشیخ کاور د کرنے تک اس نے اپ آپ کو نیندگی مد ہوشی میں لے جائے کے تمام حربے آزمائے مگر اس کی آئمیس کو ڈاہو گئیں ادر ہر کروٹ کے ساتھ نیند ہے

مزید خالی ہوتی گئیں.. وہ بازو پر سر رکھے 'ریت کی شختہ ک کو محسوس کر تا'اند ھیرے ہیں گھور تا' آسانی گنبد میں بھی شمنماتی بارات کو دیجھالیٹار ہا.. اور پھراسے خیل آیا کہ آبی سفر کے اس الجھاؤ نے.. عام زندگی کے بخت ک جانے کے بعد اس نے عام زندگی کو بھلا دیا تھا.. اپنے بلڈ پریشر کو نار مل رکھنے کے لیے روزاندگی گولی شہیں نگلی تھی.. اور ایک ناشے کی پاداش ہیں اگلی صبح اس کا چیرہ والل بھیمو کا ہو جاناتھا' دل کی وحر کن بے قاو ہو جانی تھی ... آپ پاداش ہیں اگلی صبح اس کا چیرے چھوڑ آتے ہیں لیکن بیاریاں آپ کے ساتھ چلی آتی ہیں' آپ نہیں بیول جانے کی سعی ہے شک کریں لیکن بیاریاں آپ کے ساتھ چلی آتی ہیں' آپ انہیں بیول جانے کی سعی ہے شک کریں لیکن وہ آپ کو فراموش شہیں کرتیں .. اس نے اپنی جیب کو شول کرا طمینان کیا کہ وہاں ز فرول کا پھ موجود ہے اور پھر جعفر کو آواز دی .. اس کے "بی ساتھ" کی جواب میں مزید بیزاری تھی .. خاور نے ایک کجاجت بھر کی سرگوشی میں کہا" بمال مجھے پانی چاہئے .. میں نے دوائی کھانی ہے"

جعظر اپنے بدن کو تھجا تاقدرے مدہوش ڈولٹا ہوا تار کی میں سے نمودار ہوا "سائیں آپ ذرا ڈھارس رکھوں میں نیچ جاکر دریا سے پچھ پانی بحرتا ہوں تمہارے واسطے "

" نمیں نمیں نمیں ہوں اور آلودہ ہوگا" اے یاد آیا کہ سامان کی فہرست میں اس نے خاص طور پر منرل واٹر کی ہو تلیں تکھوائی تھیں لیکن برمانی نے ان پر تکمیر تھینے دی تھی. خاور سائیں آپ سندھ سائیں کے پانیوں کی ہے عزتی تونہ کرد. آپ کے معدے کووہ کچھے نہیں کہیں گے بلکہ زیادہ پگا کریں گے.. پر سندھ سائیں کے پائی ایسے تھے کہ انہیں دیکھ کر اس کا دل کیا ہو تا تھا..اس نے مہانوں کے بچوں کو ان کے کنارے فارغ ہوتے دیکھا تھا..اس کی گدلاہٹ میں بہت بچھے زندہ اور مردہ تیر تا تھا..وہ ان عناصر کا جزنہ تھا کہ وہ اس پر اٹرنہ کرتے" ماہاں جعفر تم لوگ اپنے ساتھ صاف پانی نہیں لائے؟"

جعفر نے اپناسر تھجایا پھر بدن کے دیگر تھے تھجائے ''دریاساتھ ہے توپائی ساتھ کیوں لانا تھاسائیں .. مہانوں کے پاس نلکے ٹوٹیاں تو نہیں ہوتے .. ہم لوگ توڈیرہ جاتے ہیں توٹو ٹی کا پانی نہیں چیتے اس میں بیاری ہوتی ہے 'منکے میں سائیں سندھ کا پائی ساتھ لے جاتے ہیں .. ہم جس پانی کے بوٹک ہیں اس میں رہتے ہیں اور اُس کو پہتے ہیں. '' ''ڈیم اِپ تم بیانی کا ٹوٹک ہور میں تو نہیں ہوں .. ''وہ دانت کیکھا کر ہو ہوایا.

" سائمیں کیا کہتے ہو؟" جعفر نے جھک کر دریافت کیا۔ "ادھر کوئی صاف پانی ہے یا نہیں؟" اس کی نارا نسکی کا جعفر پر پچھے اثر نہ ہوااور وہ آئکھیں ماتا ہوااس کے پاس گو ٹھے مار

کر بیٹھ گیا" تھوڑی می ہو ٹی پنگ ہے سائیں ..اس سے ستھری دنیا میں کوئی شے نہیں ..اس سے ساتھ دوائی کھالو تو مشک آ جائے گی سائیل .."

یہ کمبخت اوئی جو ہے کم از کم الکو حل کی طرح جرا تیم وغیر ہے توپاک ہوگی..

پہلی باراس اند جر سے بیس جس بیس سندھ کے دو پے بیس ناکی گئی مکیش رات کے
اس بہر اب مدھم پڑتی تھی جیسے ایک عرصے سے کسی صند دق بیس پڑی پڑی اپنی او کھو پکی ہو
اس نے بلڈ پریشر کی گولی منہ بیس رکھ کر سلور کے دیکھے ہوئے گااس بیس سے بوٹی کا ایک
گھونٹ مجرا... جیب کیا سا سواد تھا. جیسے چارے کے کھیتوں بیس ہریاول کی باس ہوتی
ہے..ہری ہری اور بے ذائفہ... گولی حلق میس آسانی سے از کر بدن کے گئیک نظام میس
کہیں از گئی.. لیکن مچر بھی یوں محسوس ہو تا تھا کہ وہ اس ہوئی ہوئی ہے..اس نے گااس سیدھا
کرکے فہیم کی طرح ایک ہی ڈیک میں خالی کردیا..

جعفر جدهرے آیا تھااد هر دولتا ہوا روپوش ہو گیا.

ریتلے کنارے سے تحقی ایک اڑیل بھینے کی مانند باربار پیچھے بنتی تھی اور پوری قوت سے سر نکراتی تھی...اورریت کجرتی دریا بیس گرتی تھی۔ نیندنے اے مکمل طور پر تیاگ دیا تھا..

اس کی کوری آنگھیں بند نہ ہوتی تھیں..

بارہ کہوئے گھریں بھی الی راتم بہت آتی تھیں. دوایے بسترے الگ ہوکر میں بہت آتی تھیں. دوایے بسترے الگ ہوکر میں بھی الیب کتاب پڑھنے لگتا تھا. گزری ہوئی زندگی کے ان لمحوں کی تصویریں دیکھنے لگتا تھا جب اس کی بیٹیاں اس پر انحصار کرتی تھیں اور اس کے بدن ہے لیب کر بھی بھی جدا ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھیں ... اور اب دوان کے لیے تقریباً معدوم ہوچکا تھا. ان کے بچاب ان کے بدن ہے لیٹ کر تصویریں اتر واتے تھے اور دو بھی ان سے بھی نہیں سکتے تھے..

اس نے اپنے آپ کو سلیپنگ بیگ سے الگ کیا ... کشتی کی ٹھک ٹھک ابھی جاری

تھی. اٹھااور اٹھتے ہوئے قدرے لڑ کھڑایا. کہ اس نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کراپنے آپ کوسیدھا نہیں کیا تھااور پھر ریت میں اپنے نظے پاؤں کھنچتا بچھے ہوئے الاؤاور اپنے پڑاؤے آہتہ آہتہ پرے ہونے لگا. گھپ اند جیرے میں وہ ایک نامینا تھااور ہاتھ پھیلائے سنجل سنجل کر چلنا جاتا تھا.. جب ریتلا کنار اہلند ہوااور وہ اس پر جھا ہوااو پر ہوا تو سامنے وہی مرحم پڑتی مکیش کادویٹہ تاحد نظر پھیل گیا.. سندھ کے پائی جیسے سکوت کی گرفت میں دم بخود تھے' سپیلے ہوئے اور خاموش.. وہ رکااور پھر ریت پر مہانوں کی مانند گو ٹھار کر بیٹھ گیا..

بی نظرین مکیش کے شماتے ٹاکول پر رکھ... آسان سے اترتے ہے آواز پالے میں سکڑتے اریت میں دھنتے ہوئے وہ تاویر بیشار ہا. اونچ کنارے پر آس جمائے آگئی رات کے سندھ کے بہاؤی نہایت ہی مرحم سرسراہٹ میں جواس کے قد موں تلے روال تھی اور ستارے اس پر ڈولتے اور بجھتے تھے اور ان میں سے گوئی ایک ستارا تھا جس کی لوپانیوں پر تیر تی ان کے بڑاؤ تک آئی تھی اور مجرانی کو کھ بیس لوٹ گئی تھی..

ایک و نیاجہال ہے الگ تھلگ جہائی میں اس نے کہیں پڑھاتھا کہ شکون آسانوں ہے اڑتے ہیں اور آنے والے و نول کی شکلیں ظاہر کرتے ہیں ....اس تنبیعہ کے ساتھ کہ اگر مستقبل میں برے آثار ہیں تووہ تمہیں ابھی ہے جوصلہ کردیں گے اور اگرا چھے د نول کی نوید ہے توان کے یکدم وار و ہوجانے کی سرخوشی تم ہے چھن جائے گی. اس لیے شگونوں پر دھیان دو گے توزندگی ہے کیف ہوجائے گی. اس کے باوجود وہ جانا جا ہتا تھا کہ شگون اس ہے جواز سفر کا کیا جواز دیتے ہیں .. لیکن آسان شگونوں سے خالی تھے ..

اسلام آباد نے نگلتے ہیں..راول جیل کو جاتے گھنے درختوں میں بھٹکل سائس لیتے رائے ہے۔ آگے بارہ کہو کی ان دکانوں ہے آگے جہاں مری جانے والے مسافروں کے لای لیسی خوردونوش کی اشیاء کے سال شاہراہ پر المدتے تھے وہاں بسوں 'ویگنوں اور سوز و کیوں کی مجر ساز میں ہاتھ پر ایک سڑک آبادی کے اندر جاتی تھی...جو نہی اندر جاتی تھی تو فرین کا جھوم چھدرا ہو جاتا تھا اور پھر وہ سڑک پراپرٹی ایجنش کے دفاتر' نے گھروں ورکشا پس اور تھانے کے وجود سے غفلت برتی 'ذراؤ حلوان پذیر ہوتی تھی اور بکدم سامنے ندی کا کیطرف بل سامنے آجاتا تھا... یہ سڑک اسلام آبادی آبی شدرگ سملی ڈیم تک جاتی مان

سی .. اس کے آن پاس سطح مر تفع ہو شھو ہاری خصوصی خصلت والی او نجی ہے آباد اور کہیں .. اس کے آن پاس سطح مر تفع ہو شھوں اور پھر کسی ایک کو نہیں بہت سارے پہنے کے مہرا تھی ، معالم میں فری شعور لوگوں کو ایک خت خیال آیا کہ یہاں ہوا ابھی تک آلود گی ہے مبرا تھی ، معالم بین تک شاف اور کھکتے ہوئے شے اور زمین بنجر تھی اور تقریباً ہو میں تو یہاں گھر منظر ابھی تک شفاف اور کھکتے ہوئے شے اور زمین بنجر تھی اور تقریباً ہو ایک خاف اور کھکتے ہوئے میں گرمیا گا تھے تھی کہ یہاں اتھاد ٹی کی جانب سے قانونی طور بن سکتے شے .. مرف ایک چھوٹی می گرمیا گا تھے تھی .. تعزیر گئی تھی .. بید گرہ تکمل طور پر تونہ کھل پر کسی قتم کی کوئی بھی الیون اور پار سوخ پر کہی تھی گئی تھی گئی اسلام اللہ جہوریت اور پار سوخ سکتی تھی گئی نے کہوریت اور پار سوخ لوگ کسی حد تک معاون ثابت ہو سکتے تھے ..

جب عقاب اور سرخاب کہیں اپنا گھونسلا بنانے کا قصد کرلیں تو چڑیاں بھی اپنے چھوٹے دلوں کومت دیت میں اور ان کی جلومیں آشیانے کے تنکے جمع کرنے لگتی ہیں.. خادر بھی ایک ہی چڑیا تھا.

اسلام آباد کے سنے ترین سیکٹر زمیں بھی اس کے پر جلتے تھے.. چنانچہ اس نے بھی عقابوں اور ہر خابوں کے سائے بیل نہیں اسے علی عقابوں اور ہر خابوں کے سائے بیل ندی کے پار پو ٹھوہار کی پہاڑیوں کے سائے میں ایک .. اگر چہ ڈوٹے ڈوٹے .. گھر بنالیا.. اور اس گھر کو غیر قانونی قرار دے کر اتھار ٹی کے بل ڈوزر کی بارڈھانے کے لیے آئے بھے گر آس پاس مقامی ایم این اے کے حواریوں کے بل ڈوزر کی بارڈھانے کے لیے آئے بھی بھے اور ایٹمی سائنس وانوں کے بھی تھے اور ایٹمی سائنس وانوں کے قرابت داروں کی بھر تھے .. یوروکر یک کے خوشہ چینوں کے بنگلے بھی بھے اور ایٹمی سائنس وانوں کے قرابت داروں کی بھی آبادگاہیں تھیں.. اس لیے وہ بل ڈوزر حاضری لگواکر در دولت پر جھک کر صرف کار دوائی اگر کی البی بھی جاتے تھے ..

سر فالول اور عقابول کے نظیمن ایک چزیا کے گھونسلے کے وجودے بے خبر ہونے کے باوجوداس کی بقاکے ضامن بن گئے تھے ..

چڑیا کے ان گھونسلے کے اندر .. اس گھر کے اندر ... خاور کا باور چی کم ڈرائیور کم چو کیدار بشیر ہر نباہے فرائض منصی سے فارغ ہو کر ... اسے "اور تو کو کی فد مت نہیں سر .. "کہد کرائے تہا چھوڑ کر اپنے کوارٹر میں اپنی نو بیا ہتا پہاڑی اور اان پڑھ اور پہلی بار شہر میں آئی ہوئی پراٹنیں دولہن کے ساتھ جاسو تاتھا... کم ان کم اس کا کوارٹر تو بار بار ٹھک ٹھک کر تااس کے گھر کی چاردیواری ہے تو نہیں فکر ا تاتھا۔

ہوسکتا ہے اس کیے ..جب وہ گئی رات میں سندھ کے کناروں پر گوٹھ مارے بیٹھا آسان سے اتر نے والے شکونوں کا منتظر تھا..اس کمچے اس کے گھر کے کھنڈر میں ٹیلی فون کی مجھنٹی بجر ہی ہو..

اس کے بچے..اس کی بیٹیاں ہمیشہ رات کے اس پہراسے فون کرتی تھیں کہ میہ اقتصادی طور پر انہیں موافق آتا تھا... بیلوڈیڈی آپ سو تو نہیں گئے تھے.. ہیں نے آپ کو ڈسٹر ب تو نہیں کیا... ہیں خانیہ بول رہی ہوں.. آواز آر ہی ہے نال... آریو آل رائٹ ڈیڈی.. بلڈ پریشر کی گولی کھالی ہے.. سنستی نہیں کرناڈیڈی.. آلی اویو.. فیک کیئر.. ہائے.. المائی.. کی حال اسائی.. بیلووالد جی.. عائشہ ہیئر ... آئی مس بو..

ویڈ...باؤ آریو...انجا نگ یورسیان.. کتنااچھالگناہے آپ کی آواز من کر.. نہیں ویڈ ٹانیداور عائشہ سے ملا قات تو نہیں ہوئی.. ہم مختف سنیٹس میں ہیں نال ڈیڈ.. آپ کو پتہ نہیں کہ یہال فاصلے کتنے ہیں.. لیکن فون پر بات ہوتی رہتی ہے.. ہم تینوں آپ کے لیے بہت فکر مند ہیں ڈیڈ.... جلال ابھی تک ہاسپول سے نہیں آگ تو میں نے سوچا کہ آپ کہ آپ...

۔ وہ تینوں.. بغیر کسی منصوبے کے .. جیسے جیسے رشتے ملتے گئے .. وہ تینوں امریکہ میں تھیں۔

بھیشہ گئی رات ان کی محبت جاگئی تھی اور وہ اس کے اظہار کے لیے فون کرتی تھیں.. لیکن پاکستان آنے کا نام نہیں لیتی تھیں... بس ڈیڈی آئی پرامس نیکسٹ ایئر انشاء اللہ ... ان و نوں تو میں ہے حد مصروف ہو گئی ہوں.. ایک اللہ والی کے درس اٹھینڈ کرتی ہوں... ہولی پرافٹ واڈ دی گریشٹ ہیو من بی انگ ... بچا اے کیوٹ پر سن. میں نے تواب ریالا تُزکیا ہے.. ڈیڈ آپ نماز تو با قاعد گی سے پڑھتے ہیں نال.. یہ فرض ہے نال.. اپنا خیال رکھا کریں.. سر دیوں کے لیے میں بہت تھک سویٹر بھیج رہی ہوں آپ کے لیے ... ڈیڈ آپ میں بہت تھک سویٹر بھیج رہی ہوں آپ کے لیے ... ڈیڈ آپ گیا گئی ہیں۔.. ڈیڈ آپ کے لیے میں بہت تھک سویٹر بھیج رہی ہوں آپ کے لیے ... ڈیڈ آپ گئی ہیں۔.. ڈیڈ آپ کے ایک ایک ہیں۔.. ڈیڈ آپ کی ہیں۔.. ڈیڈ آپ کی ایک ہیں۔.. ڈیڈ آپ کی ایک ہیں۔.. ڈیڈ آپ کی ہوں آپ کے لیے ... ڈیڈ آپ کی ہیں۔.. ڈیڈ آپ کی ہوں آپ کی ایک ہیں۔ تھک ہو گئی ہیں۔ آئی میں ہوں آپ کی لیے ہیں۔ آئی میں ہوں آپ کی لیے ... ڈیڈ آپ کی ہوں آپ کی لیے ہیں۔.. ڈیڈ آپ کی ہوں آپ کی لیک ہیں۔ آئی میں ہوں آپ کی لیک ہوں۔ آپ کی ہوں آپ کی ہوں۔.. ڈیڈ آپ کی ہوں گئی ہوں آپ کی ہوں آپ کی ہوں آپ کی کی ہوں آپ کی ہوں گی ہ

اسے مرے ہوئے دس برس ہوگئے تھے ..ادر ہر ٹیلی فون کال کے بعد اسے وہ یاد آتی تھی جو خامو شی سے اس کا خیال رکھتی تھی۔ شاند اس کم جے ہارہ کہو کے گھنڈر میں اس کی تینوں میں سے ایک غمز دہ بیٹی کے ٹیلی

فون کی تھنٹی لگا تاریج رہی ہوں

بُونْ اس كاندر مشك ميارى تقى ..

پوٹوں پر ہکی روشیٰ کا شائبہ سا ہوا..اس نے آتھیں گول دیں..اور وہاں...
روشیٰ تھی.. سندھ کے پانیوں بیں کرو میں اجر رہی تھیں..ان میں ہلچل می پیدا ہوئی عظے بھی ستارے بر آب تھے 'کمیش کے چند ٹانکے جوا بھی ڈو بے نہ تھے ان کا جود ٹو ٹااور وہ بری طرح کرزنے گئے جیے کوئی وجود ان کے سکوت میں بل چلا تا داخل ہو گیا ہو.. پہلے اس کا پانیوں پراٹھا ہوائو کدار بھاری پن تاریکی میں سے ظاہر ہوا پھر گوراکپتان ایک ہاتھ سے اپنی پانیوں پراٹھا ہوائو کدار بھاری پن تاریکی میں سے ظاہر ہوا پھر گوراکپتان ایک ہاتھ سے اپنی کیپ در ست کر تا ' نیلے بلیز ر میں اڑی ہوئی ٹائی ٹولٹا اور دوسر اہاتھ نے گور جیملٹن ویڈ سر کیپ در ست کر تا ' نیلے بلیز ر میں اڑی ہوئی ٹائی ٹولٹا اور دوسر اہاتھ نے گور جیملٹن ویڈ سر کے ہند ویا دکھائی دیا... پھر کے جو کے وہیل پر جمائے اسے آہتہ آہتہ دائیس با کمیں حرکت دیتاد کھائی دیا... پھر عرف کی روشنیاں تاریکی کو سمینتی ظاہر ہو کمیں... ر بینگ کے اوپر گیس کے ہنڈو لے لئلتے تھے جن کی دود ھیاروشی میں عرفے پر نموجود مسافروں کے چیرے آ ہمتگی سے دود ھیاروشوں کی خرجے کرتے تھے۔

رں رہ سے رہے۔.. گیس لیمپس کی روشنی سندھ کے پانیوں پر پڑتی اور حرکت کرتی جاتی تھی.. مسافروں کی آوازوں کی بھنبصابت اس تک آر ہی تھی۔

''انڈس کوئین''اس کے سامنے پانیوں پر منعکس کہیں کہیں عملاتے جودیے سے انہیں دھکیلتی چلی جارتی تھی .. پچھ مسافر ریلنگ کا سہارا لے کر ادھر ویکھتے تھے جدھر وہ ایک اونچ کنارے پر ریت میں دھنسا بیٹھا نہیں دیکھتا تھا.. اور وہ اسے نہ دیکھتے سے کہ وہ تاریکی کا ایک جزتھا پر انہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہ گیس کے ڈولتے ہنڈولوں کی روشنی میں تھے..

"انڈس کوئین" ایک جگمگاتی گہما گہی میں آوازوں کی سبنجسناہٹ بیچھے جھوڑتی سندھ میں روال تھی..

رینگ کے آسرے ہے جو مسافر سامنے تاریکی میں پہنے نہ ویکھتے تھے یو نہی ہے سبب گھورتے چلے جاتے تھے ان میں سے پہنے تھے جن کے ہاتھوں میں باریک کرشل کے گلاس تھے جن میں برانڈی اور سکاج کے سنہری پانی "انڈس کوئین" کے عرشے کی خفیف سرزش سے ویکتے تھے اور پہنے ایسے تھے جو اپنی پگڑیاں سنجالتے تھے مو چھیں سنوارتے تھے اور نظرر کھتے تھے کہ کب صاحب یا میم صاحب کا گلاس خالی ہواور کب دواسے دوبارہ لبریز کرنے کی سعادت حاصل کریں..

کہیں ہے ہوٹی تو نہیں جو مشک مچاتی ہے اور فریب دیتی ہے اور وہ پکھے و کھاتی ہے جو وہاں نہیں ہوسکتا..

پریہ "انڈی کوئین" ہی تھی جواس کے سامنے سندھ کی رات میں سفر کرتی تھی ..
اس کے مستول پرایک یو نین جیک مرجھا رہا تھا..اور جیرت یہ بھی تھی کہ عرشے کے کونے میں واقع اس لیٹرین کی دیواریں اب بھی نہیں تھیں اور کموڈ پرایک بوڑھا آگریز اطمینان سے بیٹھا تھا اس اطمینان سے کہ دیواریں ہیں ..

ریلنگ کے سہارے گیس کے ہنڈولوں کی لرز تی روشن ہے ہٹ کر نیم تاریکی میں ایک ایس عورت کھڑی تھی جے وہ جانتا تھا...

عرشے پر جو مسافر چہل قدمی کررہے تھے اربلنگ پر جھکے تاریک پانیوں میں جہا لگتے تھے سفر کی رات میں مختور خوش اور بے جہاب تھے ووان سے الگ تھی 'فاصلے پر تھی' اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتی' حیادار غلائی آ تھوں کو سنجالتی' تین جوان بیٹوں کی نابالغ مال اپنے خاوند کی جنسی قوت سے تنگ آئی ہوئی' بینڈ بیگ میں سیشلسٹس کی رپورٹیس پھیا ہے۔۔۔وی تھی۔

کین بقیہ سافروں ہے الگ.. بدنامی کے دحبّوں ہے ڈرتی ہو گی.. وہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اند جرے کے پارا یک ریتائے ٹاپو کے او نیچ کناروں پر ریت میں دھنسا بیٹیا وُہ مر دہے .. جس کی ہے شمر چاہت میں اس نے اپنے آپ کو فاش کر دیا تھا..اپنے گھروندے کی دیواری مسار کر کے آپٹے آپ کو عریاں کر دیا تھا' بے پر دہ اور نمایاں کر دیا تھا۔

"انڈی کوئین" ای نظروں کے سامنے گیس کے ہنڈولوں سے روشن جگیگاتی آوازوں سے بہنڈولوں سے روشن جگیگاتی آوازوں سے بجنبھناتی سندھ کے پانیوں کو پچھاڑتی چلی جارہی تھی اور عرشے کے ایک کونے میں ریڈنگ کے سہارے اپنی زندگی کے بقیہ دن متعین کرتی غلافی آئیھیں جھپتی وہ کھڑی تھی .. اگر دیکھ لیتی تو جھپتی وہ کھڑی تھی اس کی جانب دیکھتی تھی .. پر اسے نہیں دیکھتی تھی .. اگر دیکھ لیتی تو بلاسو ہے سمجھے بے در بغ ریڈنگ پر پاؤل رکھ کر پانیوں میں کود جاتی اور تیرتی ہوئی اس تک پہنچ جاتی کہ وہ ای قسم کا پاگل خانہ تھی ..

"می آؤں. می آؤں" ایک موراس کے کان میں بولٹا تھا اس کے او تھمتے بدن اور جمیتر میں بولٹا تھا.. اس کے اُس کان میں بولٹا تھا جو کشتی کے چھپر تلے لیئے ہوئے آزاد تھا اور سندھ سے آتی نم ہوا کو محسوس کر تا تھا اس کان میں بولٹا تھا اور زور زور سے بولٹا تھا'می آؤں.. می آؤں... جو نکہ وہ کروٹ لے کر لیٹا ہوا تھا اس کیرو ریر اکان جو گئی۔ رگ ملوں میں

ے آتی نم ہوا کو محسوس کر تا تھااس کان میں بولٹا تھااور زور زورے بولٹا تھا ہی آؤل...
کی آؤل... چو نکہ وہ کروٹ لے کر لیٹا ہوا تھااس لیے دوسر اکان جو گندے گدیلوں میں
و هنسا ہوا تھااس کی کرخت آوازے قدرے محفوظ تھا.. پکار پہنچی تو تھی لیکن چم اور
ڈو بتی ہوئی..اس نے پہلو بدل کر کروٹ لی.. تو مور بھی کروٹ بدل کر دوسرے کان
میں بولئے لگا..

یہ عمر کا بہاؤاور زوال ہے جس میں وہ پچھ سنائی دیتا ہے جو پولٹا نہیں .... اور وہ پچھے د کھائی دیتا ہے جو ہو تا نہیں ..

جب "انڈی کوئین "کی جھلسلاتی روشنیاں پانی پر اپنے عکس جھوڑ کر آ کے چلی گئی تھیں تو وہ انہیں ویکھا رہا۔ ایک "انڈی کوئین" او جھل ہو چکی تھی اور دوسری وہیں اپنی روشنیوں سمیت پانی پر نقش تھی۔ اور یہ نقش بھی آ کھے جھیئے ہے گھل گیا۔ لیکن وہ وہیں ریک۔ این سمیت پانی پر نقش تھی۔ اور یہ نقش بھی آ کھے جھیئے ہے گھل گیا۔ لیکن وہ وہیں ریک۔ ای مالت میں اس ریلنگ کو تھامے جواب وہاں نہیں تھی اس کے چرے پر جو ہلک می وو صیاروشنی تھی وہ بھی اس کے ساتھ انڈی کوئین ووو سیاروشنی تھی وہ بھی اس کے ساتھ انڈی کوئین کے مراہ رخصت نہیں ہوئی۔ سندھ کی تاریکی کے اوپر ایک اند جیرے خلاجیں اپنی غلافی آئی کھیں جھیکتی وہ اس طور کھڑی رہی۔ "انڈی کوئین" نے سیاہ منظر کو خالی کیا تو وہ مادہ آئیکھیں جھیکتی وہ اس طور کھڑی رہی۔ "انڈی کوئین" نے سیاہ منظر کو خالی کیا تو وہ مادہ

لينے ديتا تھا. .

په مچپلې شب ميں ہوا تھا..

لیکن آخ...اب..جب کشتی کو تخلتے ہوئے دو پہر ہونے کو تخی اور وہ چھپر حپیت تلے او گلے رہاتھا.. پیچپلی رات میں جو نیندرہ گئی تھی اس کے ضار میں او تکھٹا تھا تب وہ مور بولئے لگا تھا.. پر ندہ و بی تھا تگر مور کے روپ میں تھا.. می آگی .. می آئی !

خوشی کا چار مرغا بیول ہے کوئی تعلق نہ تھا و اُن دو ہے بھی نہیں جو سرور کے نشان نے ہے نگی نہیں جو سرور کے نشان نے ہے نگل تھیں تو پھر سے مور کیول اول تھا.. وداختا اور بمشکل اپنا توازن تائم رکھتے ہوئے کیل ہے نگلتے نیلے پلاسٹک میں جڑے آ کینے میں اپنے آپ کو دیکھا.. یقینا کہیں ایک اور شکن ای کے بیان کی جو یہ مور پولٹا تھا لیکن وداس شکن کو تلاش نہ کر سکا... شاید مور پولٹا تھا لیکن وداس شکن کو تلاش نہ کر سکا... شاید وہ چبرے پر نہیں بدن کے سی اور جھے میں انجری تھی.

سنتی گہرے پانیوں میں متی اور ایسے آسانی سے تھسکتی آگے ہونی جاتی متی جیسے اس کے پیندے پر چربی کی تہد متی اور وہ پانیوں کی کو کھ میں سپسلتی ہوئی ہے آواز داخل ہوتی حاتی متی

سندھ کے پانیوں پر جہاں کہیں سورج تر چھا ہو کر اپنی پوری آب و تاب سے لفکتا تھااد حر نظریں جاتی تھیں تو چند ھیا جاتی تھیں... کنار اڈور نہ تھا.. وہاں کا کی اسرکنڈوں 'آگ اور لافی کے بوٹوں کا گھناذ خیر وانجر تاتھا۔ خزال رسیدہ زردی اور نیم ہریاول کی ایک پئی پانیوں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔

اس ذخیر ہے کی زردی اور ٹیم ہر یاول کے اندر سے ایک ہار پھر ایک مرحم می آواز آئی..ی آؤں! می آؤں! مینڈ کول اور جھینگرول کے شورے زندہ ہو گیا۔ان بولیوں میں پانی کی جانے کیا کیا مخلوق تھی جو شامل ہوتی جاتی تھی اور پھرا یک پر ندہ تھاجو شب بھر بولٹار ہاتھا..وود کھائی تو نہ دیتا تھا لیکن اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ معدوم ہو چکی ریزنگ کے سہارے کھڑی فلافی آ تکھوں کے آس پاس سے کہیں بولٹا تھا..

اس ایک پر ندے نے عمر مجراہے چین نہیں لینے دیا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پروں کے رنگ کیسے ہیں' وہ حمّ شکل حمن نسل کا ہے..اس کی چونچ کیسی ہے 'کہاں ہے آ جاتا ہے اور اس کے بدن کے حمی منہنی پر ہیٹھتا ہے

ادر بولنے لگتاہے..

وہ بھیشہ تاریکی کے دل میں بول تھااس لیے د کھائی ندویتا تھا..

بچین سے لے کراب تک ... جہاں کہیں اس کے لیے شر مندگی 'شکست موت یا محبت کی قربت ہوتی وہ بولنے لگنا تھا۔

وہ بھی اس کی عمر کا تھالیکن نہ اس کا سانس پھو لٹا تھانہ اس کی آواز میں نقابت آتی تھی نہ وہ تھکٹا تھا' بس ویسے بن بولٹا تھا جیسے دہ رسول پور کی پچی گلیوں کی ویر انی اور دل کو کھا جانے والی سیاہ دو پہروں میں پہلے پہل بولا تھا....اس پر عمر کا پچھے اگر نہ ہوا تھا۔

نوجوانی میں تواہے بھین ہو گیا تھاوہ اطمینان میں چلا گیا تھا کہ وہ ایک عارضی .. سر د
تنہا کیوں اور برفیلی ر تول سے ننگ آگر گرم موسموں کی تلاش میں اڑان کر کے اس کی زندگ
میں ایک عارضی گھونسلا بنا کر اپنے وجو د کا علان کر کے پھر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جانے والا
ایک پر ندہ تھا ... وہ اس دوران جیسے تھا ہی نہیں .. اتنے عرصے وہ بالکل چپ رہا تھا .. اس لیے
وہ اطمینان میں چلا گیا تھا کہ میں نے اس کے آخری بول من لیے ہیں ..

کین عمر کی پہلی جمتری نے جب چبرے پر کروٹ بنائی تووہ پھر کہیں ہے بولا... پھروقنے وقفے ہے اس کے بول شائی دینے لگے ..

ہر نئی جیمری کے ساتھ ... جو نہی کوئی شکن انجرتی وہ بولنے لگتااور اس کی آواز ہر مرتبہ قریب آتی جاتی۔

وہ کہیں نہیں گیا تھا۔ اس کے بھیتر میں بسیرا کر چکا تھا۔.. گھونسلا بناکر شکنول اور جمریوں کے نمودار ہونے تک چپ تھا۔...اور اب مسلسل بولیا تھا۔.اے چین نہ

خزاں رسیدہ ذروی بھی اس کے بھیتر میں تھی اور ابھی تک پچھے ہریاول بھی باتی تھی اور اس میں اس نے اپنا گھونسلا بنار کھا تھا۔

مان جعفر کشتی کی نوک پر کھڑا'اپنی مختصر تنگی میں مشکل سے لیٹا آ تکھوں کے سامنے ایک چھو بنائے سندھ کے پانیوں کو تکتا تھا..ایک منحنی سیاہ ابور جن کیمیٹن اہاب جواس سفید و ہیل مولی ڈک کی خلاش میں تھا جو اس کی ٹانگ چبا کر سمندروں میں روپوش ہو چکی سفید و ہیل مولی ڈک کی خلاش میں تھا جو اس کی ٹانگ چبا کر سمندروں میں روپوش ہو چکی سفید

"مامال جعفر..."

جعفر نے چونک کر چیچے دیکھااوراے اپنے قریب پاکر کیمٹن اہاب سے میکدم ایک قد موں میں بچھے جانے والاسیاہ فام نملام ہو گیا" جی سائمیں.." دھی تو سی ہے۔ " میں ج

" نظارہ کر تا ہوں ساتھی . آپ تواندر سوتے ہوناں . نظارہ نہیں کرتے .. " "سائیں سندھ کے یا نیوں اور کناروں کا نظارہ کوئی کہاں تک کرے ... "

"جہاں تک حیاتی ہے سائیں.. میری جم پل تواد حریا نیوں پر بی ہوئی سائیں.. پر ساری حیاتی میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک بی نظارہ دو ہارہ دیکھا ہو... آگھ جھیکتا ہوں ناں تو نظارہ بدلا کھڑا ہے.. انجی آپ جب آرام کرتے تھے نال تو ایک کالا پر ندہ پانیوں پر اترا تنیا.. ایک کرڑآ سان ہے آیا تھا جے ہم دریائی عقاب ہولتے ہیں.. پانیوں کے اندر غرق ہو گیا پھر باہر آیا ہے تواس کی چو تج میں .. بانیوں کے اندر غرق ہو گیا پھر باہر آیا ہے تواس کی چو تج میں .. بیش جھوٹ بولوں تو جھے تیر نامجول جائے.. اس کی چو تج میں پھر باہر آیا ہو تین کلو بھار کی مجھلی پھڑکتی تھی جے دو آسانی ہے اوپر عرش تک لے گیا تھا... مجھلی پانی سے باہر آ جائے تو اس کا زور اور طاقت سوگنا ہوجاتے ہیں.. میر ہا تھوں میں آئی ہوئی ایک جھوٹی ہی مجھلی میر کا انگلیاں توڑو بتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے.. اور دو میں آئی ہوئی ایک جھوٹی ہی میر کا انگلیاں توڑو بتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے.. اور دہ کرڑا ہے موش پر لے گیا تھا.. اس کی چو گئی تھی سائیں.. یہ نظارہ میں نے کیا سائیں.. "دونا فارہ تی نے کیا سائیں.. "دونا فارہ تی نے کیا سائیں.."

"کیاسائیں. پر میں نے بولا ہے نال کہ آگھ جھیگنا ہوں تو نظارہ بدلا کھڑا ہے.. کرڑ کے دریائی عقاب کو مچھل د بوچتے بہت بار دیکھاہے.. پر سائیں ہر بار کرڑ کوئی ادر ہو تا ہے اوہی ہو تو بھی جس مچھلی کو وہ اپنی چونج کے قلنج میں باندھ کریانیوں کے اندر سے

باہر لا تا ہے.. وہ مچھلی کوئی اور ہوتی ہے.. تو نظارہ بھی کوئی اور ہو تا ہے' برلتا ہے سائمیں آگھ جھیکنے ہے بدلتا ہے.."

"ماماں…او هر جو سامنے کناروں پر بیلا گزر تاہے .. سرکنڈوں اور کائی کے زر داور نیم ہر یاول کے تھنے بوٹوں کا.. تواس میں سے پچھ بولٹا ہے .. تم سنتے ہو؟" "او هر کیا بولے گاسائیں .. پچھ بولے گا تویانی میں سے بولے گا.. او هر تو سنسان

ہے۔"
"پانی میں سے کیابول سکتاہے؟"
"باغوں بلاسائیں.."

"پانی کی بلا ہوتی ہے سائیں..وہ بھی بھی حیاتی ہیں دو چار بار ہی بولتی سائی دیتی ہے..دو بولے تو ہم کشتی کو پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں....جو سندھ سائیں کے سفر سے واپس ضبیں لو شتے ہم جان جاتے ہیں کہ باغوں بلا کے بولنے پر بھی وہ بچھلی اور مرغانی کے چاؤ ہیں اندھے ہو کر کشتی کو کھیتے رہے اور پھر بلانے انہیں نگل لیا..."
"نوتم نے پچھ نہیں سنا... کی پر ندے کو... کی.. مور کو؟"

" توتم نے پچھے مہیں سنا... سی پر ندے کو... سی.. مور کو؟" "مور کو؟...وہ نمانااد حریا نیوں کے آس پاس کہاں ہے آئے گا سائیں..اُد حر چولستان میں جھنکار تا پچر تاہے... میں نے تو آج تک اس کا نظارہ بھی نہیں کیا۔" شاید وہ صرف اس کے تن بدن میں کو کتا تھا..اسے اور کوئی نہیں سن سکتا تھا..

سرور مشتی کے ویچھلے جھے میں منہ کھولے سورہا تھااور دریائی کھتیاں اس کے سیاہ چیرے پر جبنبصنار ہی تھیں .. ویکھتی اس کے نیند میں مخبرے ہوئے جیئے کے لگائے جیٹی تھی اس کے نیند میں مخبرے ہوئے جیئے کے لگائے جیٹی تھی اور اس کی لشکتی آئکھوں میں کسی ایک پیاس کے قصے تھے جس نے ہزاروں ہرس پہلے اس کے دراوڑ بدن کو خشک کر دیا تھا لیکن اس نے وہ مٹھی نہیں کھولی تھی جس میں کنگ کے چند دانے تھی ۔

صرف فهيم تشتي يرند تفا.

ال نے آج سورے جب کہ اس کی آتھوں میں ابھی تک انڈس کوئین تیرتی تھی. تاریکی میں فیرمر کی ریانگ کے سہارے کھڑی ووپا گل خاشدا پی فلانی آتکھیں جمپہاتی تھی۔ فہیم نے آج سورے اس کے لیے دلیمانڈے فرائی کیے جھے ڈرے کی کسی ٹیم پخت بیکری گ ڈبل روٹی کے ملائس توں پر سینگہ ہتے اور کسی ناآسودہ بھینس کے مکھن کوان پر لگا کر اسے ایک صاحبوں ایسانا شتہ مہیا کیا تھا اور کیجر بوچھا تھا" سائیمی رات کے کھانے میں کیا لوگے ؟"

"پچھے بھی.. "اس نے کہاتھا" وال چاول.. روئی... اچار کے ساتھ .. پچھے بھی "
"نہ سائیں.. "فہیم آزر دہ ساہو گیا" یہ سب پچھ تو ہے عقل مہانے بھی کھلا کتے تھے.. میں جوا پنے ہیڈ ماسٹر کو ناراض کر کے آیا ہوں تواس لیے تو نہیں آیا ہوں کہ آپ دال چاول اور روئی کھائیں.. " یہ اس کی اناکامسئلہ بجھائی دیٹاتھا" نہ سائیں... میں تو آپ کے لیے آئرات مرفی بھونوں گاگر اللہ جاہے .. اور مرفی میں ابھی لا تا ہوں.. "

"كدعرے؟"

"مندھ ساگر کے کنارے ادھر سے تو ہے آباد لگتے ہیں لیکن آباد تو ہیں نال سائیں.. توکسی گاؤں میں جاتا ہوں اور آپ کے لیے مر فی لا تا ہوں۔"

اس سے پیشتر کہ وہ اسے بتاتا کہ وہ مرغی کا اتنا شوقین نہیں ہے ، فہیم نے اپنے آپ کو کپڑوں کی قید سے آزاد کیاا نہیں سمیٹ کر سر پر رکھااور پھر اپنی محبوب ٹیوب کو آغوش میں لے کر سندھ میں کود گیا. و نہ کشتہ میں ہے۔

چنانچه نهیم نشتی پر نہیں تھا..

جب سے دوغازی گھاٹ سے چلے تھے..کشی نے کنارے کو چھوڑا تھا..وہ سندھ ساگر میں تنبا سافر تھے...وہ اپنی تنبائی کے ساگر میں تنبا سافر تھے...وہ اپنی تنبائی کے

اس قدر عادی ہو بچکے تھے کہ انہیں گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کے سوااس دریا کی ملکیت سمی اور کی بھی ہو سکتی ہے ..

انہیں ایک دھیکا سالگاجب انہوں نے پہلی بار سی اور کودیکھا..

دوبادباني كشتيان و كهاني دي ...

وواُن ہے بہت فاصلے پر تھیں 'ایک و ہراان پئی کے دوسر کی جانب دریا کی تیز بہاؤ والی شاخ جو چوڑے اور و حوب میں چیکتے پاٹ کی تھی اس میں وہ مختصر سائز کی بچوں کی ہی جو بڑ میں تیر تی حکوما شاخ ہو چوڑے اور و حوب ہے روشن میں تیر تی حکوما کشتیوں کی مانند تیر تی جائی تھیں اور ان کی رفتار ایس تھی کہ و حوب ہے روشن پائیوں پر تیزی ہے بچسلتی ہو ئی لگ رہی تھیں ... ان کارخ عازی گھاٹ کی جانب تھا.. ان میں ہے ایک جس کا باد بان سفید رنگ کا تھاوہ ایک ہے چین بٹنگ کی طرح ہوا ہے بچولتی ہو تی پائی ہے ہے ایک جس کا باد بان سفید رنگ کا تھاوہ ایک ہے چین بٹنگ کی طرح ہوا ہے بچولتی ہو تی پائی ہے ہے ایک جی خو سطح آب پر ہے اٹھے کو گلتی تھی اور دوسر می ساو باد بان والی تھی .. ایک چیکادڑ نظر آتی تھی جو سطح آب پر تیر تی چلی حاربی تھی ..

"يد بھي تهارے قبيلے كى كشتيال إن؟"

" نہیں سائیں.. " جعفر نے ذرا آگے ہو کر سندھ میں تھوکا" یہ تو کمینے لوگ ہیں.. کاروباری لوگ ہیں.. تو کمینے لوگ ہیں.. کاروباری لوگ ہیں.. یہ تو دریا میں لگتے ہیں تو مجھلی اور پر ندوں کی بربادی کردیتے ہیں.. کر کر شہر لے جاتے ہیں اور پیسہ بناتے ہیں... رہتے کہیں اور ہیں زمین کے باتی ہیں اور سندھ میں صرف لا کی لے کر اترتے ہیں.. ہماری طرح پائی کا لونگ نہیں ہیں 'یہ تو پائی کو گئے گئے انے والے ہیں.. ہے اعتبارے ہیں۔ "

"رزق کے لیے توب اوگ کوشش کرتے ہیں مامال.."

"نہ سائیں..اپنے پیٹ کے لیے کریں تو جائز ہے.. پر یہ ووسر ول کے پیٹ کے
لیے سندھ کو اجاڑتے ہیں..اللہ سائیں نے سندھ سائیں کے اندراتنارزق پیدا کیا ہے کہ
روز قیامت تک اس میں کی نہ آئے..ہم اور پر ند پھیرواور چھلی برابر کی زندگیاں کرتے
ہیں... پر یہ باہر والے جو ہیں بیران کا گھر نہیں ہے اس لیے ان کو کیا پر واکہ بیہ ہے شک اجر
جائے.. پھیلی کم ہوگئی ہے..سرور نہیں بیٹھارہا کل اور سب پچھ بیکار گیا..ان کی وجہ سے پر ند
پیمیر و بھی ہم ہے ہے اعتبارے ہوگئے ہیں.. میں نڈھا تھاناں سائیں 'چھوٹا پچہ تھا تواہنے باوا

بوندیں پانی میں میں میں کرتی گرتی تھیں اور انہی سرکنڈوں کے اندر چڑیوں کا شور بے حساب اور کانوں میں کھلکھلا تا تھااور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے جب سرکنڈے اس کے بدن کو چھوتے تھے اور ملتے تھے تواوس کی بوندیں زیادہ تیزی سے تالاب میں گرتی تھیں اور سرکنڈوں کی دھاریں تیز تھیں اور اس کے تائیستہ ہاتھوں پر فراشیں چھوڑتی تھیں ..

وہ کمرے میں واپس آیا تواس نے ضیاف میں ڈھیر مضیکریوں اور مشیکہ مو تیوں میں اوندھی پڑی مٹی کی کہ اس مورت کو دیکھا جس پر اس کی نظر نہیں گئی تھی... مٹی کی اس مورتی پر صدیوں یا شاید ہزاروں ہرسوں کی راکھ اور اس میں سے نمودار ہوتی چونے کی سفیدی تھی جو اس کے نقش و نگار پر جمی ہوئی تھیں. بڑی بڑی نشی اور تر چھی آئھیں جو مہر گڑھ کے گئڈروں سے ملے والی مور تیوں ایسی تھیں 'ستواں مگر قدر سے چوڑی ناک 'بال مہر گڑھ کے گئڈروں سے ملے والی مور تیوں ایسی تھیں 'ستواں مگر قدر سے چوڑی ناک 'بال نہیں جدید انداز میں گند ھے ہوئے اور شانوں تک آئے ہوئے... اس کی ایک چھاتی قائم تھی اور دوسر کی اکھڑ چی تھی... وہ مو بنجو ڈارو کے گئگ پریسٹ کے قبیلے کی گئتی تھی.. اس کی آئے ہوئے... اس کی ایک چھاتی قائم آئیکھیں ہے حد زندہ گئی تھیں.. انہیں بہت دیر تک دیکھنے سے گھیر اہٹ می ہوتی تھی.. اس کی بالشت بحر بھی نہ تھی لیکن دیکھنے والے کو اپنے اثر میں لے لیتی تھی .. اس جس کس نے بھی بالشت بحر بھی نہ تھی لیکن دیکھنے والے کو اپنے اثر میں لے لیتی تھی .. اس جس کس نے بھی بنایا تھا۔ خیال سے اس کے نقش اور چھاتیاں نہیں ابھاریں تھیں 'اس کے سامنے وہ تھی ایک بنایا تھا۔ خیال سے اس کے نقش اور چھاتیاں نہیں ابھاریں تھیں 'اس کے سامنے وہ تھی ایک بازل کے طور پر .. اس نے اس نے نقش اور چھاتیاں نہیں ابھاریں تھیں 'اس کے سامنے وہ تھی ایک بازل کے طور پر .. اس نے اس نے دی تھی تواسے بنایایاوہ اس کے بس میں نہ آئی تھی تواسے بی بانے کھی نہ دی تھی۔ کے لیے اسے بنایایاوہ اس کے بس میں نہ آئی تھی تواسے بانے کھی نہ دی تھی۔

وددونوں ہو بہو تھیں.. مورتی اور پلھی! اگر چہ اس کی دونوں چھاتیاں سلامت اور زندہ تھیں..اور اس نے ان میں سے ایک دھڑکی اور مدھر چھاتی کو نیچ کے مند میں دیااور پھر جھگا نیچ کیے بغیر مامال جعفر سے ہاتیں کرتے..سیاہ اور سفید بادبانوں والی کشتیوں اور مامن ماسا اور سرسوتی کی ہاتیں کرتے اپنا جھگا نیچ کیے بغیر خاور کی جانب آ کھ بحر کر دیکھا.. نشیلی اور تر چھی آ تکھیں جو زندہ تھیں اور انہیں بہت دیر تک دیکھنے سے گھر اہٹ می محسوس ہوتی تھی.. خاور نے نظریں جھکالیں.. وہ ججک گیا..ایں نے مند پھیر کر مامال جعفر کی طرف دیکھا جو ایک مر تبہ پھر کیپٹن اہاب کے جس پر کو نجو ل اور سرخابول کابیر اہو تا تھا تو وہ بس ایک بارچو نجیس اٹھا کر ہمیں دیکھتے تھے اور پھر اپنے دانہ پانی اور گھاس عیلنے لگتے تھے 'بیٹھے رہتے تھے… پر اب تو ایسا ہو گیا ہے سائیں کہ وہ بے اعتبارے ہوگئے ہیں… کشتی کو دور ہے دیکھ لیس تو شور مچاتے اڑ جاتے ہیں… مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں اپنے باوا کے ساتھ ایک ٹاپو پر اترا تھا اور ہم دونوں دم روکے پر ندوں کے در میان میں جاتے گئے تھے اور مجال ہے کہ ان میں سے ایک بھی پھڑ پھڑ اگر اڑا ہوں۔"

دونوں کشتیاں..سفید اور سیاہ بادبان پیڑ پیڑاتی کھوں میں او جھل ہو گئیں اور کرنوں سے د کمتی جادر پھرے خالی ہوگئی۔

"تم لوگ سداے سندھ میں بی رہے ہو؟"

"بال سائیں ہم تو یہ گہتے ہیں کہ ہم سندھ سائیں کے ساتھ ہی پیدا ہوئے سے ۔ اس کی پہلی ہو ند کے ساتھ ۔ پر نہمی الیا ہو جاتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر کہ ہم یہ بوئی بہت لی لیتے ہیں تو ہاراا کی براہ م مبانوں کا …اس کو سب ما من ماسابو لتے ہیں .. پتلا چھک ہے 'بہت پل لیتے ہیں تو ہاراا کی براہ م مبانوں کا …اس کو سب ما من ماسابو لتے ہیں .. پتلا چھک ہے 'بہت وڈیرا ہے پر انجی تک جھکا نہیں ہے .. وہ بھی خطکی پر نہیں اتراسائیں 'ہمیشہ مشتی میں رہتا ہے .. تو جب وہ خشخاش اور کالی مرج والی خاص بوئی پیتا ہے جو مندا ند ھرے ہو ہو سویر کا تارا انجی آسان پر کھڑا ہو تا ہے گھوٹی جاتی ہو وہ کہتا ہے کہ ہم سدا سے سندھ کے بای نہیں ہیں ۔. او پر اور چو استان کی ریموں میں کی زمانے میں کوئی سرسوتی نام کاوریا تھا جس کے ناروں پر ہماری بستیاں تھیں .. یوٹی نیادہ پی گیرا ہو گیا تو ہم لوگ او ھر آگئے .. وہ کہتا ہے .. اور پھروہ کہتا ہے کہ وہ دوریا اللہ سائیں کی مرضی ہے سوکھ گیا تو ہم لوگ او ھر آگئے .. وہ کہتا ہے ۔ "اگر سندھ نبو کھ گیا تو پھر کہاں جاؤ گے ؟"

"نه سائيں بيہ تو جارا پالن بار ہے ..ان داتا ہے اور سائيں ہے يہ كيے سو كھ سكنا ہے ..ب بھى اگر اللہ سائيں كى مرضى سے سو كھ گياتو پھر جم بھى سو كھ جائيں گے۔"

برمانی کے آشر م میں اس کے بننے کے اندر جہاں ایک چو بیارہتی تھی ایک سانپ
کابیر اتھاوہاں کتابوں کے شیاف کے شیاح جھے میں شیکریوں اسکے موتیوں پرانے سکوں اور
نوٹے ہوئ بر تنوں کی ایک بہتی ہے اعتنائی اور بے خبری کی دصول ہے اٹی پڑی تھی .. کل
سویرے جب تالاب کے گرد بلند ہوتے سرکنڈوں پر ابھی اوس چیکتی تھی اور اس کی

اندازا پناچکا تھااور سندھ ساگر کواپنی نظروں سے چھان رہاتھا.

ھیے مند موڑنے کے باوجود وہ مورتی اس کی پشت ہے آگی ہو۔۔اس کی ایک چھاتی اس کے ماس کو چھوتی ہو اور دوسر کی کا ظااُ سے بے چین کر تاہو کہ کسی طرح وہ ہی گھر جائے اوراس کے ساتھ آن گے۔۔ اس کا پائے تو صرف پکھنی کے پاس تھا کہ وہ سلامت تھی۔۔ وہ عمر کے اس او طربن تھا۔ کہ تھی ہوئے تر غیب اور کشش سے تقریباً برگانہ رہا تھا۔۔ جان یو چھ کر اپنے آپ پر تابور کھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر یہ حس شر وع ہے ہی کم تھی۔۔ جان یو چھ کر اپنے آپ پر تابور کھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر یہ حس شر وع ہے ہی کم تھی۔۔ جن دنوں میں چر شے نی نو پلی اور کھی کی اور اس کے دوست کسی تھی۔۔ جن دنوں میں چر کہ کہ کہ کہ نہوں میں جر شے نی نو پلی اور کی گیا اور کا تجربہ کار تھی اور اس کے دوست کسی کھی گئی کہ نسوانی وجود میں وہ کیا ہے جو انہیں کی ہوئی کہ شادی کے دو تھین پر سوں میں ہی بچھ گئی کہ نسوانی وجود میں وہ کیا ہے جو انہیں کی ہوئی کہ شادی کے دو تھین پر سوں میں ہی بچھ گئی اور دہ ان سلسلوں سے باہر جو بدنی مجبوریاں تھی ان کی ہوئی کہ شادی کے دو تھین پر سوں میں ہی بچھ گئی اور دہ ان سلسلوں سے تقریبا ہے نیاز ہو گیا ۔۔ اور اب تو چھ کر اپنا جھگا اٹھائے اپنے بچو کو دور دور بی تھی باتی ہوئی وہ کی زائی ہوئی اٹھا تھائے اپنے بچو کو دور دور بی تھی گئی دور دور بی تھی دالتی تھی بان بو چھ کر اپنا جھگا اٹھائے اپنے بچو کو دور دور بیاتی وہ بی کار تھی دور بیاتی وہ کی دور بیاتی وہ بی کی دور بیاتی ہوئی وہ اس کے باوجود سے جو تکمل مورتی تھی جان بو چھ کر اپنا جھگا اٹھائے اپنے بچو کو دور بیاتی ہوئی وہ بی کی دور بیاتی ہوئی وہ بی کی دور بیاتی ہوئی وہ بی کی دور بیاتی کی دور بیاتی کی دور بیاتی کی دور بیاتی کی دور بی کی دور بیاتی کی دور بی کی دور بیاتی کی دور بی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دو

اس نے اسے پہلے بھی کہیں تودیکھاتھا۔

مورتی کی صورت میں نہیں. کہیں اور.. پر کہاں.. شاید بیدان پانیوں کے علم میں تھاجواس کشتی کوسہارتے اسے آگے لیے جاتے تھے..

ودا یک اور رہتلے ٹاپوے کھتے ہوئے گزرے... ریت گفتگی اور ویر ان تھی.. جعفر نے پانیوں کو چھا نتی نظروں کو الگ کیا اور مڑ کر کہنے لگا'' سائمیں آپ کے آنے میں دیری ہو گئے ہے.. کو نجیں وداع ہو گئی ہیں.. میہ ٹاپوان سے مجرار ہتا تھا.. آپ ریت کو تود کیھو پنة چلائے کہ میہ مجرا ہواتھا۔"

الله بهت نزدیک تھا. کشتی اس کے کناروں سے چھوتی اٹکتی آگے ہوتی تھی اور شفاف دھوپ میں دکھائی دیتا تھاکہ وہاں جوریت ہے ان چھوٹی نہیں ہے. اس پر پنجوں کے نشان قبت ہیں. جیسے اجرک کے کیڑے پر جابجا چھاپ کے ہوں. کو نجوں کے بھارے وہ نشان قبت ہیں۔ جیسے اجرک کے کیڑے پر جابجا چھاپ کے ہوں. کو نجوں کے بھارے وہ نشان اسے گرے ہر سیس کی تھی اور ریت کے سیاٹ چرکے نشان اسے گرے ہوں نہیں نمایاں کرتی تھی۔ ...

"کو نجیں وداع ہو گئی ہیں سائیں.." جعفر کی آواز میں ہر ایک کو نج کا جواس ہو پر اتری تھی 'و کھ تھا"اد حرے اڑ کروہ کو نج دشت کو جاتی ہیں اور پھر واپس ہو جاتی ہیں جدم ان کے گھراور گھونسلے ہوتے ہیں۔"

"C P 2"

"ا پے وطنول کو لو متی جیں سائیں..اد هر تو مہمان ہوتی جیں.. پر جب آتی ہی تو عونج دشت کو ایسے مجرتی جیں کہ زمین د کھائی نہیں دیتی..گلتا ہے پوری کا نئات میں مرف کو نجیں جیں جو کر لاتی جیں اور کا بلاتی ہیں..ان کی چو نجیس اور پر جیں اور ان کے پنج جی اور ان کا جوم زمین پر بچھنے کے لیے آیا ہے.."

کونج دشت توہ بران تھا، وہاں کوہ سلیمان کے دامن تک ایک بھی کُونج نہ تجی۔

گونج دشت ، ولورائے کے کمنام اور پر شکوہ کھنڈر، جہاں سے برمانی کو ندید
ہار شوں کے بعد مخیکریوں میں سے ظاہر ہوتی صرف ایک چھاتی والی جدید ہیئر ڈو واز شلی
لبی آ تکھوں والی مورتی ملی مخی، جام پور... اور ہڑ یہ کی گندم پینے والی چکیوں کے زمان کی
سبتی واجل سے پرے ... برمانی اے کوہ سلمان کے دامن تک ہڑ ند قلعہ کے بابت
د کھانے کے لیے لے گیاتھا.

سورج کاسنبری رقع کوہ سلمان کے عقب میں اتر چکا تھا.

ڈھلتی شام میں اس سلسلہ کوہ میں کاہا درّے کی دراڑ چٹانوں کے اندر تکہ ہاتی مخصی ۔۔ اور وہاں سے بلوچستان تک جا نگلتی تھی ۔۔ ای نام کی ۔۔ کاہارود کی بھی اپنے پانیں کو سنجالتی یہاں سے ظاہر ہوتی تحقی۔ اس درے کے قریب ۔۔ آس پاس دور دور تک من خشک اور بے آباد چٹائیں تحقیل کی اس درّے کے دروازے میں تحجوروں کے جہز تھے جہال مد توں پہلے تا فلے مخمر تے تھے ۔۔

ہ ہوں۔ ہڑند کے شکستہ داخلے کے باہر ایک مکان میں ایک لاکٹین روش تھی۔ دروازے کے اندر داخل ہونے پرنہ کوئی شیش محل متھاورنہ کوئی دیوان خاص نام کی اترتی سیابی میں تاحد نظر میلے محسکریاں اور ایسے کھنڈر تھے جن کی تاریخ کی کڑیاں انجونک منہیں جڑ سکیں .. مقامی روابیتیں تھیں 'سکندراعظم کے کسی شہوت کے بغیر قصے تھے ... ہند کا شہر .. مو جنجوڈار د کا بھائی تھایاس ہے بھی قدیم کوئی بہتی تھایہ کوئی نہیں جانیا۔ دولها دولهن این کمرے میں جا چکے تھے.

En = III O - Cara - Sara

سائیڈ میمل کالیپ انجی تک روش تھا.. دیواروں پر تازہ پینٹ تھااور وہ شیڈ میں سے نکلنے والی ہلکی روشنی کو گیلاہٹ کی وجہ سے جذب نہیں کر تا تھا بلکہ اسے دو چند کرکے کمرے کی ہرشنے کو نمایاں کر تا تھا..

"لیپ آف کردو بھی ... " مرزا صاحب ناگواری اور محکن میں بزبرائے " آتھیں کھولیں جو تھکاوٹ میں ہو جھل اور پڑمر دہ تھیں اور ان کے چبرے کی نسبت کہیں زیادہ بوڑھی اور بے جان گلتی تھیں "کروٹ بدل کراپنے برابر میں جھت کو گھور تی غلافی آتھوں پرایک عصیلی اور شکایت آمیز نظر ڈالی "سوجاؤ... صبح دلیے کی تیاری کرنی ہے۔"

اس کی نیم سنہری فلافی آئیمیس کھلی تھیں اور جہت کے اس جھے کو دیکھے جارہی تھیں جس پر پینے کافائنل کوٹ ہونے ہے رہ گیا تھا. اور وہاں ملکے گلافی رنگ کاایک بیجی باقی تھیں جس پر پینے کافائنل کوٹ ہونے ہے رہ گیا تھا. ون کی روشتی بیل وہ فامعلوم رہا تھا اور اے نظر نہیں آیا تھا ور نہ وہ پینے کرنے والے کو ڈائٹ ڈپٹ کرتی . اب یوں چت لیئے ہوئے لیپ شیڈ کی بالائی گولائی بیل ہے ایک خاص زاویے پر نگلنے والی براہ راست روشتی بیل وہ صاف دکھائی وے رہا تھا اور اے البحق ہور ہی تھی . اگرچہ ایمر جنسی بیل پورے گھر کو رہنو ویٹ اور چنے کرنے کے دوران اس جتم کی چھوٹی موٹی خامیاں تو رہ ہی جاتی ہیں لیکن کی چھوٹی موٹی خامیاں تو رہ ہی جاتی ہیں لیکن چھوٹی موٹی خامیاں تو رہ ہی جاتی ہیں لیکن چھوٹی موٹی خامیاں تو رہ ہی جاتی ہیں لیکن چھوٹی موٹی خامیاں تو رہ ہی جاتی ہیں گئی جاتی ہی کوئی حصہ ای طور دوبارہ پینٹ ہونے ہوئی کی کہا ہوگائی کی دو ایمن دیکھتی ہوگی کیونکہ شادی کی کہا ہوگائی کی دو ایمن دیکھتی ہوگی کیونکہ شادی کی کہا

اے ہڑند کی کڑیاں گم ہوجانے کا قلق نہ تھا. لیکن اس کے راہتے میں پڑتے کو نج دشت کی ویرانی نے اے بے گھراور ہے آسر ا

پکی اور حالیہ بار شوں کی زد میں آگر کیچڑ بھری سڑک. جس پر شام کے خوف میں ان کی د حوال ویتی بار بار رکتی اور ول کوروکتی کہ اگریباں رات ہو گئی تو کیا ہو گیا. وہ جیپ ایک و ہران جہان میں بچکولے کھاتی جاتی تھی جب بر مانی نے وائیں جانب اشار و کر کے کہا ''سائیں یہی کو نج دشت ہے..''

جیپ سے پرے کا نئات کے آخر تک اور شاید اس سے بھی پرے ایک و برانہ جاتا تھا۔ اور اس سے بھی پرے تصور اور خیال کی حدول سے آگے وہ دشت وہ و برانہ جاتا تھا جو کوئی موسم یازمانے ایسے بھے جن میں سے کونچول سے مجر جاتا تھا..

اور جب بڑندگی مسافت کے رائے میں یہ دشت آیا تو ویران نظر آیا اور وہاں ایک بھی کو نے نہ تھی..

يە سرسوتى كىمانند خنگ ہو چكاتھا..

لیکن سرسوتی کی پاروشنی اب سندھ کے کناروں پر آگر بس چکی تھی اور اب اپناھے گا ینچے نہیں کرتی تھی تاکہ وہ دیکھ لے کہ وہ انجمی تک سالم ہے.. ہزاروں ہرس گزرنے کے باوجود اس کی ایک چھاتی دلورائے کے کھنڈروں میں سے ظاہر ہونے والی مورتی کی مانند اکھڑی نہیں قائم ہے اور اس بیچے کو دودھ پلاتی ہے جو سرسوتی کی خشک ریت پر پیاس سے سکڑتے بدنوں کے ملاپ کا تمریقاتی۔

> سومرو کے نتج سے پھوٹاتھا.. سرسوتی خشک ہو چکاتھا.. راوی خشک ہورہاتھا.. ....ادر سندھ نے امجمی خشک ہوناتھا..

رات تودولہن کے نصیب میں ان لمحول میں صرف حیبت کودیکھناہی ہو تاہے جو بے چارگی اور خیالی تمناؤں کی نا آسود گی کے آنسوؤں میں و ھندلی نظر آتی ہے ..

وہ اس لیے کیا کررہے ہوں گے ؟..اس کاول یکدم حداور جلن کی مٹی میں بھینچا جانے لگا اور اس نے منہ کھول کرایک لمباسانس لیا..وواپٹی پہلی رات کا اس رات ہے موازنہ کرنے لگی اور اس کا ذہن سلگنے لگا. شث آپ لیے فی ..شث آپ..اس نے آپ کو ڈائنا.. آر یو جیلس؟ لیس آئی ایم... فی نے غراتے ہوئے کہا..ہاں میں ہوں.. منے محبوب ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی شب میں تمہاری عرجرکی مامتا اور محبت فراموش کردیتے ہیں.. صرف ایک جنبی فی کی فاطر...

شٹ اپ. اس نے کچر اپنے آپ کو سر زنش کی اور اپنے آپ کو پر سکون کرنے کے لیے اور اپنی کمیٹنگی ہے توجہ ہٹانے کے لیے زیر اب دہ تشیخ دوہر انے لگی جو زندگی مجر دوسر وال کے خاوندوں کو تاکنے اور انہیں زیر کرنے والی مسز آفریدی نے توبہ تائب ہو کر اپنے گھر میں درس کا آغاز کرنے کے بعد اسے بتائی تھی .. لیکن اس کا دھیان ہار ہار فرید کے کرے کی جیست کی جانب جا تا تھا اور اس پر نظریں جمائے دولیمن کی جانب جا تا تھا اور اس پر نظریں جمائے دولیمن کی جانب جا تا تھا ..

لیپ کے نیچے تپال پر کارک کے ہے ہوئے میٹ پرپانی کا گلاس وحراتھا..

بہت دنوں بعد آن شادی کے بنگاہے میں جب کہ مہمانوں کو خوش آ پر کہتے کہ مہمانوں کو خوش آ پر کہتے کہ مہمانوں کو خوش آ پر کہتے کہتے اس کی با چیس چر اپنگل تھی 'ناگوں میں جیسیں اٹھ رہی تھیں' بھاری برد کیڈے لباس کے بوجھ ہے اس کے کندھے دکھنے کو آئے تھے اور کمر کے گرد جہاں اس نے لینگے کو کساتھا ابھی تک ازار بندگی گرفت ماس میں تھی ہوئی تھی' اس نے اپنی گولیوں اور کیبسول کو فراموش کر دیا تھا... وہ اس کے ذہن میں تو تھیں لیکن موقع ہی نہیں ملاتھا..اگر ایک دن کا ناغہ ہو جائے تو کیا فرق نہیں پڑتا..اس نے ناغہ ہو جائے تو کیا فرق نہیں پڑتا..اس نے حصلے کو ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا..اس نے حصلے کی میں تکا کر اس احتیاط کے ساتھ کہ خرائے لیتے مرزا صاحب ڈیل بلینک کے ذرائے تھے کے کو سے سے کھی کو کے ساتھ کہ خرائے لیتے مرزا صاحب ڈیل بلینک کے ذرائے تھے کے کو سے کھی کو میں نہ کریں..

اس کا مینڈیک تیائی کے نچلے ھے میں تھا..وہ جھکی اور آہت ہے اس کے سٹریپ پر انگلیاں جما کر اے اٹھالیا.. بیک میں در جنوں لفانے ٹھنے ہوئے تھے جن میں فرید ک

سلامیاں تھیں...ہر لفافے پر جلی حروف میں کمی رشتے دار کمی دوست کمی سیملی کانام تھااور

اس کے اندر کر نبی نوٹ کے ساتھ بھی یقینا ان کا کارڈ سلیل کیا ہوا تھا تا کہ بیہ پوری طرح عیاں ہوجائے کہ بیہ قرض کس نے اتار اپ یا کون ہے جس نے آ بندہ کے لیے اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے بیر تم انوسٹ کی ہے .. اس نے ان لفافوں میں ہے ہوی مشکل ہے دوائیوں کے پنے اور بو تلمیں تلاش کیں کچر خور اگ کے مطابق انہیں تکال کر اپنی ہتھیلی پر سجایا اور ایک گراس افساکر پانی کا ایک گال مجلاد ہے والا ہوا گھونٹ مجر ا.. اگر چہ سافس لے کر انہیں چھائی اور گاس افساکر پانی کا ایک گال مجلاد ہے والا ہوا گھونٹ مجر ا.. اگر چہ کو لیاں اور کیپ سول حلق میں سے ان کے لئے لیکن اس کے باوجود یوں محسوس ہو تا تھا جسے دوا ہمی و بی مو تا تھا جسے دوا ہمی و بی ہو تا تھا جسے دوا ہمی و بی مو تا تھا جسے دوا ہمی

مرزاصاحب کا منہ کھلا ہوا تھااور آگر ان کی ناک میں سے ایک خرخر اہت تھر اتی ہوئی باہر آتی سنائی نند ویتی اور ان کی ناک کے متعدد بال بار بار اضحے نظر نند آتے تو وہ مردہ لگتے .. نیند ہر مخض کو ہد صورت بنادیتی ہے ..

فون نمبراس نے کئی بنتے پہلے ہی حاصل کر لیا تھا...اس روز جب وہ فرید کی شادی کی تاریخ مقرر کر کے گھر آئی تھی..ای روز..اوراے زبانی یاد تھا..ا تنی بار ذہن میں ووہرا چکی تھی کہ اگر صرف سوچ ہے ٹیلی فون کے نمبر دہتے جاتے تو اُس کے گھر میں ٹیلی فون ک گھنٹی دن رات متواتر بچتی چلی جاتی..

وہ اپنی خوراک نگفتے کے بعد لین نہیں' جیٹی رہی ایپ کی روشیٰ میں اس کی نیم
سنہری' غلافی اور کشش میں بہتی ہوئی.. سیال اور پل مجر میں متغیر ہونے والی جاندار
آئیسیں... پورے کمرے پررائ کرتی تھیں... ان کی زومیں آنے والی ہرشے ... فیبل لیپ'
گلاس 'بک ہیاف 'بچول کی فریم شدہ تضویری 'کرسش کے زیبائش گھوڑے اور باد بانی کشتیاں
اور جاپانی کمبل.. ہر شے سیال حالت میں بہنے لگتے تھے.. لیکن بچول کو جنم وسینے سے اور مرزا
صاحب کی مجنونانہ جنسی زیر دستیوں سے اس کا بدن بہت جگڑاتھا' ڈھیلا اور بدو ضع ہوا تھا لیکن
ساحب کی مجنونانہ جنسی زیر دستیوں سے اس کا بدن بہت جگڑاتھا' ڈھیلا اور بدو ضع ہوا تھا لیکن
اس کی آئیسیں اس توڑ بچوڑ میں سلامت رہی تھیں.. ان پر وقت کا بہاؤ اور بے چاہت د باؤ

صرف اس کے پاؤل کمبل میں روبوش تھے..ا نہیں سیٹ کروہ پلنگ سے اتری اور بیڈروم سلیر زکے بغیر نظفیٰ یاؤں کمرے سے باہر آگئی۔

نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر فرید کے بیڈروم کے در دازے کے نچلے جصے پر گئی اور دہاں فرش کے چیس کو نمایاں کرتی ہلکی می روشنی ابھی تک تھی ..

وہ دونوں کیا کررہے ہیں...اس کے حمد نے پھر دوہائی دی اور پھر اس نے زیر اب بڑ بڑا کر.. شفاپ أو فاكم ااور لاؤ في ميں آگئي..

لاؤی میں اند جرا تھا. اور اس میں گوئی کناری کے اپنگے اور غرارے تھے.. سلک کی تحمیص اور زیور تھے اور ڈائمنڈ فیکلس اور بندے تھے جو تاریکی میں بھی کہیں کہیں چکتے سے اور جنہیں فیند میں از نے سے بیشتر اتار نے اور سنجالنے کی زصت کی نے گوارہ نہ ک محمی .. تھے ہوئے ہے سدھ لوگ صوفول پر.. تالین پر.. کمبلوں.. گرم چاوروں اور رضائیوں میں لیٹے گہری خوابیدگی کے عالم میں اپنے تن بدن کا ہوش نہ رکھتے تھے... البتہ قالین کا ایک حصہ خالی تھا کیونکہ وہاں دو لہن نے پانی سے بجرا ہوا منکا توڑا تھا... ملکے کی شکیریاں بھیکے ہوئے قالین پر بھری ہوئی تھیں... دولہادو لہن پر وارے گئے سفید چاولوں کے وانے تاریکی میں بھی فرش پر سفیداور ہے صور حرکت چیو نیٹوں کی ماند دکھائی پڑتے سے.. دو پلیٹ انجی تک ایک تپائی پر دھری تھی اور اس کی سطح سے دہ شیر بنی چمٹی ہوئی تھی سے.. دو پلیٹ انجی تک ایک تپائی پر دھری تھی اور اس کی سطح سے دہ شیر بنی چمٹی ہوئی تھی جو سے میں اور اس کی سطح سے دہ شیر بنی چمٹی ہوئی تھی جو سے میں شال تھا... جبیز کا سامان 'مہمانوں کے جو سے 'مسلے ہوئے بچولوں کے ہار گلدسے 'بچوں کے کھلونے اور سامن سے دیکھنے کی کوشش کر تی بھر اگا قد م اٹھا قدر دوائل قدر مائے تھی۔ کیکھنے کی کوشش کر تی بھر اگا قد م اٹھائی ...

فرنج ونڈوز کے قریب' لاؤنج کے آخر میں' ایک کونے میں' ٹیلی فون اور بند ڈائر یکٹریوں کی دبیز جلدوں کے اوپر سرخ رنگ کا ٹیلی فون پڑا تھا۔ اس کی تھنیٰ کی آواز بند کردی گئی تھی تاکہ مہمانوں کی فیند میں خلل نہ پڑے۔ اس نے ہاتھ بردھا کراہے گرفت میں لیا' دوسرے ہاتھ سے اس کی کیبل تھیج کر سمیٹی اور پھراہے اٹھا کر لاؤنج کا دروازہ کھولا اور باہر بر آمہ سے میں آگئی۔ وہ بے افتیار کیکیائی اور مشکل سے اپنے دانتوں کو کلکٹانے سے باہر بر آمہ سے میں آگئی۔ وہ بر داور نو کیلی دھار تھی وہ اس کے تھاوں کو کلکٹانے سے بچایا۔ نو مبر کی رات میں جو سر داور نو کیلی دھار تھی وہ اس کے تھاوے ہر سے بدن تک اس کے شب خوالی کے میک لیاس کو چیر تی پیٹی اور اس کے فیصلے ماس کو تناؤ میں لے آئی۔ گر

سانسوں کا ایک موسم تھمرا ہوا تھا۔ لیکن ہاہرا یک ایس سردیلی کاٹ بھی جس کے لیے وہ تیار نہ تھی۔۔۔۔اس نے ایک مرتبہ پھر ٹیلی فون کی تار کو تھینج کر اطمینان کیااور پھر ہاتھ بڑھا کر اس راکنگ چیئر کو ٹٹولا جو صبح سومرے اخبار پڑھنے کے لیے مرزا صاحب کی مرغوب جیٹھک تھی۔۔

بر آمدے میں گھپ اندھیرا تھا.. تمام روشنیاں بچھ چکی تھیں.. در ختوں اور جھاڑیوں میں سرشام جو کر سمس لا نمٹس شمثماتی تھیں اور مہمانوں کی آئٹھوں کواپنی سجاوٹ ہے خیرہ کرتی تھیں اب وہاں نہیں تھیں.. بجل کی سجاوٹ اور نمائش کرنے والے انہیں اتار کرلے جائے تھے..

را کنگ چیئر پر بینے کر افون کو اپنی گود میں رکھ کروہ نمبر کے بٹن دبائے گی۔ اور
اے وہ فون نمبر زبانی یاد تھا۔ جس شخص نے پوری زندگی اس آس جس بسر کی ہو کہ بالآخر
جب وہ فارغ ہوگا تو کو گیا ایک نمبر ڈاکل کرے گا تو وہ اس نمبر کو کیے بھول سکتا ہے۔ ابھی اس
نے ایک نابینا کی طرح بریل کے الجرے ہوئے کمس تلے آئے ہوئے ... صرف تین ہند ہے
دبائے تھے کہ اس کے بہت قریب جس ۔ یکدم تاریک اور سکوت بیس آتی ہوئی فاموشی بیس
ایک پھڑ پھڑا ہے کی ہوئی اور وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھی ۔ کیلی فون اس کی گودے پیسل کر فرش پر
جاگر ااور لاؤن نے کے اندر سے کسی مہمان کی نیند میں بچھی ہوئی آواز چو تھی "کون ہے ؟"

چونگا ہی تک اس کے ہاتھ میں تھااور ٹیلی فون فرش پر گرنے کا احتجان کرنے کے بعد اب کہیں گہرے سکوت میں گم ہوچکا تھا۔ وو ڈرگئی تھی ... وو ڈرنے والی عورت تھی ... اور مرزا صاحب سے ڈر آتا تھی۔ اند چرے سے ۔.. چھیکلیوں سے .. چھاوڑوں سے .. اور مرزا صاحب سے ڈر آتا تھا۔ وام مروکے ہوئے اس کی غلافی آئی میں مزید پھیل گئیں ... بر آمدے میں وحرے تین بوے گلاوں میں سے ایک پر ... جن میں انہی و نوں ڈیل پڑونیا کے پودے لگائے گئے تھے ان بوے گلوں میں سے ایک پر ... جن میں انہی و نوں ڈیل پڑونیا کے پودے لگائے گئے تھے ان میں سے ایک گرد کی کنارے ایک کیور براجمان تھا۔ اور وہ بھی اُس کی بکدم موجود گی سے انتابی خو فزدہ ہوا تھا جتنی کہ وہ ... اور وہ کی گھر پچڑ اپوٹر ایا تھا۔

اس کے تنے ہوئے خوف کے مارے اعصاب سکون بیں آگئے..

یہ بجیب می رسم جانے ان کے رواجوں میں کہاں سے در آئی تھی کہ دولہن چوکھٹ میں قدم رکھے تو تیل ڈالنے کے علاوہ کیونز چیوڑنے از حد ضروری ہیں.. شاوی بیاہ

کے موقعوں پر دیسے بھی تحوز اسااحمق اور بے دلیل ہو جانا خوش کی نشانی تخیر تا ہے اور
انسان اس متم کے مشور دل کو قبول کر تا چا جاتا ہے .. اسے آئی سویرے بی بیہ اطلاع دی گئی
سختی کہ آئی دو لہمن کی آمد پر ہر صورت تین عدد کیوتر اس کی جانب اچھالنے ہیں 'عام سلیٹی
رنگ کے روشن دانوں بین بیٹیں کرنے والے کپوتر نہیں 'بکد چتکبرے اور چینی چکھوں
الیک گھیرے دارد موں والے کپوتر... اگرچہ پہلے دو بیٹوں کی شادی پر اس متم کی کوئی پابندی نہ متحی کیوتر نہیں نہر زبانے بین شادی کی رسیس کچھ اور ہوتی جاتی ہتی میں دو لوگ جو اپنی
کاروں پر "کرش انڈیا" کے سنگر لگائے پھرتے تھے شادیوں پر تیل مہندی اور دیگر شکن کر نااپنا
فرض سیجھتے تھے اور تازہ ترین ہند دستانی فلم میں دکھائے گئے شادی کے ملبوسات خصوصی
فرض سیجھتے تھے اور تازہ ترین ہند دستانی فلم میں دکھائے گئے شادی کے ملبوسات خصوصی
شرور پر تیاد کر داتے تھے اور ان رواجوں کی ہو بہو نقل کرتے تھے جو ان فلموں میں کو لیم

وہ شادی کے دیگر انظامات اپنی بڑی بہنوں کے سپر دکرکے ذاتی طور پر برڈمارکیٹ کی تھی اور بڑی افرا تفری میں گئی تھی۔ اور وہاں مسئلہ میہ آن پڑاکہ پوری مارکیٹ بیس چتکبرے اور چینی چھوں ایسی دموں والے صرف دو کبوتر مل سکے اور اس نے میہ سوچ کر کہ کبوتر کی نسل سے کیا فرق پڑتا ہے مجبور آایک دیسی قتم کا وہی روشندانوں میں بسیرا کرنے دالا سر مئی کبوتر فرید لیا تھا۔

یہ وی دیاں کو تر تھاجو دلہن کے گھو تگھٹ پر سے پر واز کر جانے گی بجائے سب
کی نظروں سے او جھل ہو کر یہاں پٹو نیا کے بڑے گھلے پر آ بیٹیا تھااور ابھی تک بیٹیا ہوا تھااور
ای نے اپنی یکدم پچڑ پچڑاہٹ سے اسے ڈرادیا تھا۔ اپنی اس بد تمیزی کی معذرت میں وہ اب
ہولے ہولے فٹر غول فٹر خول کرتے شر مندگی کا اظہار کر رہا تھا۔

اس نے ایک طویل سمانس اپنے تھتے ہوئے پھیپیڑوں میں اتارااور پھر جھک کر ٹیلی فون اٹھالیا..راکنگ چیئر پر ہیٹھ کراس نے ہٹنوں کو اپنی پوروں سے آہت ہ آہت چھوتے ہوئے وہی نمبر تکمل کیا..

آخری ہندسہ دہاتے ہی دوسری جانب تھنٹی بجنے کی آواز آئی تواس نے اطمینان کا سانس لیااور کرس کی پشت سے فیک لگا کراہے ذراسا جھلایااورا نظار کرنے گئی.. کیوٹر نے ایک آخری غثر غوں کی اور صورت حال سے مفاہمت کرلی..

خاور کے بولوں پر قبر ستان کی دسول کی باریک تہہ تھی.. اپنے تھی ہوئے و کہتے پاؤں کو ان میں سے نکالتے ہوئے اس نے دھول پر انگل پھیری. ان ذرّوں میں . اس نے بھیلی بلٹ کر دھول سے اٹی پوروں کو دیکھا. ان ذروں میں جانے کیاصور تیں تھیں جو پنبال تھیں . ہر ذرے میں کوئی نہ کوئی صورت تھی..

اس کا کھانا ٹیبل پر لگا تھااور بشیر اپنا پہ فرض پورا کر کے اپنے کواٹر بیس. اپنی نوبیا ہتا دوسر کی بیوک کے پاس جاچکا تھا لپنادوفر ض بورا کرنے..

ئیلی دیژن انجی تک ..رات کے اس پہر بھی آن تھااوراس پر کوئی مینک والا تخفس موجودہ تحکمرانوں کو پیفیمری کی قربت میں لے جارہا تھااور اس کے چیرے پر ایک مکار اور بر تکبر نقذیں تھا.

طاہرہ کی موت سرشام ہوئی تھی اور اصولاً اسے کل صح کسی وقت دفانا جاہے تھا کین میت انتظار کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی .. اسی لیے اسے فوری طور پر رات میں ہی دفن کر دیا گیا.. ووا بھی طاہرہ کو ہی مٹی میں دہا کر آرہا تھا.. بلکہ اسے کدالوں کی مدد سے و فن کرنے والے تو پیشہ ور گور کن تھے اور وہ صرف ایک جانب کھڑا.. جب کہ بہتر تصویر کی آرزو کرنے والے بے شاراہم لوگ اسے و تھکیل کر قبر کے کناروں پر جانقینات ہوئے تھے ووا یک جانب کھڑا.. و بھتارہ ہاتھا کہ ایک پر بہاراور کو مل بدن کو کیسے مٹی کے بہر دکر دیا جاتا ہے .. اور کیسے گیس کے بہند واوں کی روشن میں لوگ آگناہٹ سے پہلو بدلتے ہیں اور جاتا ہے .. اور کیسے گیس کے بہند واوں کی روشن میں لوگ آگناہٹ سے پہلو بدلتے ہیں اور قبر کے کمل ہوئے گا انتظار کرتے ہیں تاکہ دوا ہے جسے کی مٹھی بھر مٹی ڈھر پر پھینگ کر قارئے بوں اور گھروں کو لو ٹیمن ..

ایک در حان پان می گوری چنی اور باریک ہنتی ہوئی آنکھوں والی لڑگی.. طاہر و.. ایک پر اثر اور اپنی موجو و گی سکرین پر ٹابت کر دینے والی اداکار و... اس میں تھوڑا سافلمی رنگ تھاجو ٹیلی ویژن پر جچیا نہیں لیکن اس کے باوجو داس کی ظاہری معصو میت دل کو بھلی

لگتی تھی. اس کی سب سے بڑی خصوصیت اس کا ہے اختیار اور ہے مثل روناد ھونا تھا۔ وہ الیہ مناظر میں توروتی ہی تھی لیکن خوشی کے موقعوں پر بھی د ھواں دار روتی ہوئی بنستی تھی اور مسرت کو المیے کی قربت میں لے جاکر ایک نیاانداز دیتی تھی. اور وہ روتی ہوئی آچھی لگتی تھی۔

اگر ٹیلی ویژن کے لیے کوئی کھیل لکھتے ہوئے اسے پر وؤیوسر بید اطلاع دے دیتا تھا کہ فلال کر دار کے لیے میں نے طاہر ہ کو منتخب کیا ہے تو وہ اس کی آسائش کے لیے خاص طور پرایسے منظر تحریر کرتا تھا جن میں وہ دل کھول کر آسانی ہے آنسو بہاسکتی تھی ..

وہ بمیشہ اے "منی مدھو ہالا" کہتا اور وہ منہ بنا کر ذرا نخریلی ہو کر رو شخنے کے انداز میں کہتی "فاور صاحب... آپ مجھے منی کیول کہتے ہیں.. کیاصرف مدھو ہالا کانی نہیں ہے؟" "بھٹی اس لیے کہ مدھو ہالا تو پٹھائی تھی.. ہڈ ہیر کی مضبوط اور ذرا فراخ...اور تم ذرا دھان یان اور مختصر ہو..اس کا منی ایڈ بیشن.. نو آفنس.."

آخری باروہ اسے تب ملی تھی جب وہ ٹیلی ویژن سٹیشن کے صدر در واڑے کے باہر سٹر ھیوں پر جیٹے او حوپ تاپ رہا تھا اور وہ کسی ڈرامے میں شوننگ کے وقفے کے دوران باہر آگراس کے برابر میں آجیٹھی تھی .... وہ ٹھیک نہیں لگتی تھی ..اسے دیکھ کرخاور کو پچھے ملال سا بوا۔ میک اپ کے باوجو داس کے چبرے پر رونق نہیں تھی اور وہ پچولا ہو اسالگتا تھا.. وہ پہلے سے بھی دیلی ہو پچکی تھی ..

"غاور جی.. آپ نے آج تک جتنی لڑکیاں دیکھی ہیں.. کیامیں ان سب سے زیادہ خوبصورت نبیں ہول.. "اس نے بڑی سنجید گی ہے ہیہ سوال یو چھاتھا۔

و سمبرگی د طوپ میں اس کے چیرے کی زردی میک اپ کی تبول میں ہے بھو متی مقی اور دوہ ہر بار جب سانس لیتی مقی تواہے سمجھنے کر لیتی مقی ..

"صرف ایک کے سوا... تم سب سے زیادہ خوبصورت اور پر کشش او کی ہو"اس نے بینتے ہوئے کہا تھا..

"اور وہ ایک کون ہے؟"اس نے ہا قاعد و برامنالیا" کون ہے؟" "میں ابھی اس سے نہیں ملا .. "اس نے پھر نئس کر کہا .. "میں جیت گئی .. میں جیت گئی .. "اس نے خاور کا ہاتھ اپنی مشمی میں لے کر دسمبر

ک د طوپ میں بلند کر دیااور بچوں کی طرح نعرے نگانے گئی۔ پھراخباروں میں اس کی بھاری کی خبریں توانز سے آنے لگیں..

کامپلیکس کے میبتال کے ایک پرائیویٹ کرے بیس. ایک عام ہے کرے بیس فلیظ جس میں فینائل کی تیز ابو تھی اور جس کی کھڑ کی کے باہر کوڑے کے ڈرم تیجے جن بیس فلیظ پنیاں اور مریضوں کے اندر ہے بر آمد ہونے والی سولیاں اور آپریشن کے ڈرسے بدن سے پنیاں اور مریضوں کے اندر ہے برن سے بحد حصے تھے اور ان پر ہمہ وقت دو تین موٹی موٹی بلیاں ابنی شکم پری کے بعد پنجوں ہے مو پھیل سنوارتی تھیں اور کھی بھار کھڑ کی کے اندراس ہستر کی جانب آبھیں کرتی تھیں جس پر طاہر ولیٹی تھی . اگر چہ اس کا چرہ بے دوح ہوجانے کے باوجود وای تھا لیکن اس کا بدن نہ تھا . اس کا پیٹ ہے طرح پچولا ہوا تھا اور اس پر چادر کھسکتی باوجود وای تھا لیکن اس کا بدن نہ تھا . اس کا پیٹ ہے طرح پچولا ہوا تھا اور اس پر چادر کھسکتی سنی اور وہ اپنیاؤں سے نہیں و کی تھیں بادبار نا توانی سے بند ہوتی ابحر اہموا تھا جو بھی اس کا ستوال پیٹ ہوا کر تا تھا . اور اس کی آئی میں بادبار نا توانی سے بند ہوتی تھی . . . بستر کی پائی تی کے سامنے دیوار کے سامنے کی تھی کھی کہ اس کا پچولا ہوا پیت حاکل کیوار ہوائی کیوار ہوائی کے دیوار کے سامنے کیوار ہوائی کے دیوار کے سامنے کیوار ہوائی کے دیوار کے دیوار کیوار ہوائی کیوار ہو

سرہانے کے ساتھ ایک تپائی پراپنے عہد کی ایک پر کشش اور مخبوط الحواس اور السینے آپ میں کھو کر اواکاری کرنے والی ٹیلی ویژن کی اواکارہ... سکینہ بانواس کا ہاتھ تھا ہے ہوئے نہایت رنجیدہ اور مغموم حالت میں از حد پریشان کہہ رہی تھی "طاہر و.. تم المجھی ہو جاؤ گی .. میں نے ابھی ڈاکٹر وں سے ہات کی ہے .. وہ کہتے ہیں کینسر لاعلان مرض نہیں رہا.. وہ تمہاری اواکاری کے شیدائی ہیں 'تنہیں مر نے نہیں دیں گے .. تم المجھی ہو جاؤگی اور پھر .. ہم دونوں ایک زیر دست ڈراھے میں کام کریں گی .. "

تمرے کا در داڑہ کھلا...

بر آمدے میں بیٹھا بوڑھا دارڈ بوائے طاہرہ بی بی کرے میں ہر کسی کو آنے میں دیتا تھا۔

اس لیے جو مجمی آتا تھا دوا یہا ہوتا تھا جے دیکھ کر دار ڈیوائے پہچان جاتا تھا اور متاثر ہو جاتا تھا اور کھڑے ہو کر در واڑ دکھو لٹا تھا. آئي..اس کي آنڪھول مين کوئي آنسونه تھا..

سمرے سے باہر جاتے ہوئے بانواور نجمہ کی طبیعت میں تخبراؤ آگیااور انہوں نے باہر کھڑے گدھ اخبار نویسوں کے سامنے آبدیدہ ہو کر کہا ... یہ ایک ذاتی المیہ ہے.. لیکن آپ لوگ اگر رپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کردیں.. کہ ہم طاہرہ کی بیار پر می کرنے کے لیے آئی تغییں..اور ہمیں بہت دکھ ہے.. بہت ہی رنج ہے کہ وہ مرر ہی ہے.. ہم تصویر نہیں از واکمیں گی.."

طاہر وا گلےروز مرگی۔

آج اس کے جنازے پر ایک عجیب انکشاف ہوا.. پیچیلے و قنوں کی جو تصویری ان دنوں اخباروں کے خصوصی ایڈش میں شائع ہوتی تھیں کہ فلاں صاحب.. اور فلال سیای شخصیت.. اور فلال تح کیک کے نامور کار کن... فلال کی تدفین کے موقع پر سوگوار کھڑے ہیں توان تصویروں کاماخذ کیاہو تاتھا..

طاہرہ کے جنازے پر بیشتر جانے پہچانے لوگ جو چارپائی کو کندھا دیتے تھے آئکھیں تھلی رکھتے تھے اور دھیان میں رہتے تھے کہ پریس فوٹوگرافر کس جانب کیمرے سیدھے کرتے ہیںاور پھراس جانبا یک سوگوار شکل کے ساتھ کندھادیتے تھے۔

جب اے گی رات و فن کیا جارہاتھا تو تمام اہم لوگ..اداکار..ادیب.. سیاستدان اور دیگر معززین... قبر کے اس کنارے پر کھڑے تھے جس کے مقابل میں پرلیس فوٹوگرافر اپنے کیمرے درست کرتے تھے اور جب طاہرہ کی چارپائی کواس کے جسدے جدا کر کے اے قبر کے ڈھیر پر رکھا گیااوراس کی لاش کو پنچے اتارا جانے لگا تو کیمرہ مین ایک بہتر زاویے کے قبر کے ڈھیر پر رکھا گیااوراس کی لاش کو پنچے اتارا جانے لگا تو کیمرہ مین ایک بہتر زاویے کے لیے میکڑم اس کنارے سے دو سر کی جانب چلے گئے تو سوگواروں میں ایک بڑر بونگ می جگ گئی اور وہ فور ادو ہر جا کھڑے ہوئے جہاں ہے تصویر از سکتی تھی۔

خادر کے بوٹوں پر قبر ستان کی دھول کی باریک تہد تھی.. ودائیے تھے ہوئے یاؤں بوٹوں میں سے نکال رہاتھا..

اپن پوروں پر مے ذروں میں بنہاں ہو گئ صور توں کو دیکھ رہاتھا..اوران بلیوں ک یادواشت اس کے ذہن سے غراق دانت کپکھاتی محونہ ہوتی تھی جو طاہرہ کے کمرے کی کھڑ ک سے باہر کوڑے کے ڈرم پر بیٹھی شایدایک آنت کواور شایدایک منقطع زندگی کے لو تھڑے کو کمرے کا در دازہ کھلا اور ایک ہی بہت ہی قکر مند اور گجر الی ہوئی اور جیٹی ہوئی آ دازوالی قدرے عمر رسیدہ اداکارہ نجمہ گیلانی داخل ہوئی اور روتی ہوئی طاہر ہ کادوسر اہاتھ تھام کر چکیاں لیتے ہوئے ہوئی "جان تم قکر نہ کرو.. میں نے ابھی میڈیکل سپر نڈنڈ نٹ ہے بات کی ہے. تنہیں کوئی خطرہ نہیں ہے جان.. حوصلہ کرو.. تم تندرست ہو جاؤگی اور پھر ہم دونوں کی ہے.. تنہیں کوئی خطرہ نہیں ہے جان.. حوصلہ کرو.. تم تندرست ہو جاؤگی اور پھر ہم دونوں خاور سے گئی "اور پھر ہم دونوں خاور سے گئی "اور پھر ہم دونوں خاور صاحب کے لکھے ہوئے ڈرائے میں کام کریں گی. تم چھی ہو جاؤگی.."

طاہرہ کادوسر اہاتھ تھاہے ہوئے سکینہ بانونے میہ سنا تواس کاپارہ یکدم چڑھ گیا" تم کس کھاتے میں ہو.... پروڈیوسر ول کی جاپلوسیال کر کے اور ان کے ہاتھ چوم چوم کر تواہم کاسٹ ہوتی ہو... میں تمہیں قبیل جانتی. طاہرہ کے ساتھ میں کام کروں گی.."

نجمہ گیلانی ٹھنڈے مزاج گیاور پھونک بچونک کر قدم رکھنے والی عورت تھی اس نے آوازبلند نہیں گی.. طاہر وکا ہاتھ تھاہے رکھااور کہا" ہانو میر امنہ نہ کھلواؤ.. تمہارے فلیك میں جو آمدور فت ہوتی ہے اس سے میں بخوبی واقف ہوں.. تم اتن بھی مخبوط الحواس نہیں ہو جتنی بنتی ہو.."

بانوطاہرہ کا ہاتھ جھنگ کر کھڑی ہوگئی" تہمارے پاس پچھ ہو تو تہبارے فلیٹ میں بچی آمد ور فت ہوں طاہرہ کے ساتھ صرف میں کام کروں گی۔ کیوں طاہرہ ؟"
طاہرہ کسی اور کرنے کسی اور سیارے میں تھی۔ اس کی آئیھیں بار بار بند ہوتی تغییں اور جب محلق تھیں تو اس کے سامنے اس کا پچولا ہوا پیٹ آتا تھا جس کے پار اس کے بار اس کے باول شے اور مستطیل میز پر ہے گلدستے تھے جن کے پچول اسے نظرند آتے تھے۔

پاول شے اور مستطیل میز پر ہے گلدستے تھے جن کے پچول اسے نظرند آتے تھے۔

کھڑ کی کے باہر کوڑے کے ڈرم پر میٹھی ہوئی بلیاں کی مریض کے پیٹ میں سے

کھڑ ٹائے ہاہر کوڑے کے ڈرم پر بیھی ہوتی ہلیاں کسی مریض کے پیٹ میں سے بر آمد کردوایک کمبی آنت کو نہایت رغبت سے کھارہ می تھیں..انہیں اس سے غرض نہ تھی کہ وہ مریض جانبر ہواہے یا نہیں.. نجمہ نے ظاہرہ کے رخساروں پرایک تھیکی دی..اس کے رخسار حنوط شدہ کگتے تھے ''کیول جان..تم میرے ساتھ کام کروگی ہاں...''

اس کے بعد ایک عجب تماشہ شروع ہو گیا.. بانو اور نجمہ باقاعدہ وست وگریباں ہونے کو آئیں اور خاور کو مجبور اُن کے در میان آناپڑا... انہیں الگ کرناپڑا.. اے یاد تھا کہ اس لمحے طاہرہ کے باریک اور ذرد ہو نئوں پر ایک مسکر اہٹ

آپس میں جھنجو ڈر ہی تھیں جب گھر کے سنائے میں یکدم ٹیلی فون کی تھنٹی مسلسل بہنے لگی.... چونگااٹھانے سے چیشتر اس نے جلدی سے اپنی دھول بھری پوروں کو صونے کے کپڑے پررگز کر صاف کیااور پھر نہایت بے دلی سے اسے اٹھایااور صرف "جی.. "کہا.. "خاور؟"

"جى يى بول ربابول."

جواب میں پچھ نہ آیا. لیکن جو کوئی بھی تھااس کا مند رسیور کے بہت قریب تھا..ا یک مدھم سانس کی موجود گی سنائی دیتی تھی اوراس کے پس منظر میں ایک پچڑ پچڑ اپہٹ.. '''کون ہے؟''

اے واضح طور پر پھڑ پھڑ اہٹ کے ساتھ ایک غیرغوں متم کی آواز بھی اگر چہ بہت پرھم مگر سنائی دی..

"کون ہے؟"اس نے پھر پوچھااور چونگا کریڈل پرر کھنے کو تھا کہ ادھرے ایک اور تھکاوٹ تجری آواز آئی"تم کیے ہو؟" جیسے صدیوں سے جان پہچان ہوا ہے کہ تم کیے ہو... "میں ٹھیک ہول تی .. لیکن آپ کون بول رہی ہیں؟" "محد تر سے کہ جات ہے ۔ "

"مجھے آپند کہوں تم کہوں"

"ليكن آپ كون بول ريي بين؟"

"پاگل خانہ…" آواز میں خوشی اور یقیناً ایک کبونز کی غیر غوں متھی۔ "اگر آپ میہ خبیں بتائیں گی کہ آپ کون ہیں… اپنا تعارف خبیں کروائیں گی تو . . . . . . میں "

میں فون بند کردول گا.."

"تو میں دوبارہ کرلوں گی..ا بھی اورائی وفت... سه بارہ کرلوں گی... سوبار کرلوں گا یہاں تک کہ تم فون بند کرتے کرتے نگ آ جاؤ..اس لیے فون بندنہ کرنا.. تم کیسے ہو؟" "میں.. بہت تھ کا ہوا ہول.. آپ بتائیں کہ آپ کون میں.. میں فون کو ڈس کوئیک بھی کر سکتا ہوں.."

اے اس نوعیت کے فون آتے رہے تھے..

میڈیا کا طلسم ایسا تھا جو راکھ کو بھی الاؤ کی شکل دے کر لوگوں کو فریب میں جتلا کر دیتا تھاا در دواس فریب کا شکار ہو کر ای نتم کے فون کرتے تھے ..

"آج میرے تیسرے اور سب سے چھوٹے بیٹے کی شاوی تھی.. وہ و ونوں اپنے کرے میں ہیں اور گاڈنوز کہ کیا کر رہے ہیں.. مجھے ان تین گر ہوں نے اب تک ہائد ھ رکھا تھا.. آج آخری گرہ بھی کھل گئی ہے... میں تم سے ملنا چاہتی ہوں... بتاؤکب؟"

فاور نے فون رکھ دیا. اگر چہ اے اس نوعیت کے فون آتے رہتے تھے... بیکن دو
اس نوعیت کا محفی نہ تھا. اس کی پور کی زندگی بیل اس کی بیوی واحد عورت تھی۔ اگر چہ دو
دونوں الگ خصلتوں کے مالک تھے 'جداطبع رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود ان دونوں بیل ایک
باہمی قرار تھا جس کی بنیاد پر ان کی زندگی بیل کسی حد تک روانی تھی.. ووایک دوسرے کے
ساتھ مجت تو نہ کر سکے اور شاید وہ دونوں ہی محبت کے مفہوم سے نا آشنا تھے لیکن ایک
دوسرے کی موجودگی میں ووایک پر سکون تھی اور محسوس کرتے اور زندگی گزرتی جاتی دی
برس بیشتر جب اچانک اس کے دماغ کی کوئی رگ چھٹ گئی تھی اور وہ لحوں میں مر دہ ہوگئ
برس بیشتر جب اچانک اس کے دماغ کی کوئی رگ چھٹ گئی تھی اور وہ لحوں میں مر دہ ہوگئ
تقی تو اس کے بعد اس نے آئ تک کسی اور عورت کی رفاقت کے بارے میں سوچا تک نہ
تھی تو اس کے بعد اس نے آئ تک کسی اور عورت کی رفاقت کے بارے میں سوچا تک نہ
تھا. اس کے آس پاس نہ ہونے سے جو خلا پیرا ہوا تھا اے پُر کرنے کا بھی نہ اس کو خیال آیا تھا
اور نہ ہی ضرورت محسوس ہوئی تھی..

فون کی تھنٹی فور ابی دوبارہ بجنے لگی تھی اور اس میں ایک دھمکی آمیز تشکسل تھاجو منقطع ہونے کاارادہ ندر کھتا تھا.

"میں نے کہا تھاناں کہ میں دوہارہ فون کرلوں گی...سہ ہارہ... میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔"

وہ کوئی نفسیاتی مریضہ بھی ہوسکتی تھی. جوان بیوہ کوئی ٹین ات کی کیدم میچور ہو جانے والی لڑک امریکہ وغیرہ میں سیٹل کسی شخص کی تنہائی کی ماری ہوئی بیوی . یا کوئی مشہور شاعروں اور بیوں اواکاروں یامضوروں کی "فرافیاں" جمع کرنے کی شوقین عورت...
ای نوعیت کے فون آتے تھے..

"7,4027"

"...3."

"S \$3"

"آپ. مجھ سے كيول مناھائي بي ؟"

اولاد کے محتنجوں میں کے ہوئے تھے آزاد ہیں.. پلیز آپ جمھ سے مل لو... کتنے بجے؟"

"کل منبح دی مجے..اگر مناسب ہو تو..."

1

''لہاں؟'' ''اگر آپ مری روڈ کی اس کر اسٹگ پر آ جائیں جہاں سے بارہ کہو کے لیے سڑک نگاتی میں ''

"میں آ جاؤں گی. اور اگر تم نہ آئے قائی سڑک پر جو سرخ کھیریل والا گھرہے اس کے گہرے سز رنگ کے گیٹ پر جوای رنگ کی کال کیل ہے اس پر ساڑھے دس ہے..." "لیکن میں آپ کو کیسے بیجان سکوں گا؟"

"میں حمہیں بہانتی ہول..ایک مدت سے بہانتی ہول.. سویٹ ڈریمز.." فون بند ہو گیا۔

پنونیا کے تیسرے گلے پر بیٹھے سر مئی کورتے بہت دیرے غفر غوں نہیں کی تھی ... شاید دواس کی طویل گفتگوے بور ہو کراو گلے گیا تھا..

بیڈروم میں واپس آگراس نے اپنے جھے کے بستر میں لیٹ کر حصت کے اُس جھنے کوایک نظر دیکھا جس پر بینٹ کا آخری کوٹ نہیں ہوا تھااور پھر ہاتھ بڑھا کر ممبل لیپ آف کردیا..اس کے ساتھ ہی مرزاصاحب کے ہاتھ نے اس کے بدن کو ٹٹولا ''ادھر آ جاؤ...'' ''نہیں۔''

''کیامطلب ہے' نہیں!''..وہانکار کے عادی نہیں تھے۔ ''آج کے بعد اس ڈبل بیڈ کے در میان میں ایک دیوار ہے جے تم پار نہیں کر سکتے'' اس نے مرڈاصاحب کے ہاتھ کو سمیٹااور جھٹک دیااور پھر کروٹ بدل کر فورانی گری نیندمیں چلی گئی..

مرزاصاحب كي آلكهين جيرت اور غضے ميں كھلي تھيں..

اور ای اختیاط کی چیروی میں پس منظر میں ایک ہلکی پھڑ پیڑاہٹ ہو گی "جب میں کالج میں اور ای اختیاط کی چیروی میں پس منظر میں ایک ہلکی پھڑ پیڑاہٹ ہو گی "جب میں کالج میں ایک ہلکی پھڑ پیڑاہٹ ہو گی "جب میں کالج میں منظر میں ایک ہلکی پھڑ پیڑاہٹ ہو گی آخیاری پہلی تاب پڑھی میں دیکھا تھا۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں لیلی ویژان کے ایک ادبی پروگرام میں دیکھا تھا۔ جب سے ۔۔اور پھر میں منتظر رہی کہ کب آخری گرہ مجھے آخاد کرے اور میں حمہیں میہ فون کے ۔۔اور پھر میں کرق تو پھر وہ کس کر وال ۔ بس ای پروسس کی وجہ سے چو ہیں پھیس پرس دیر ہوگئی۔ "وہ قطعی طور پر کوئی جند باتی خاتون نہیں تھی 'نفسیاتی مریضہ ایسے اظمینان سے بات نہیں کرتی تو پھر وہ کس گیائیگری میں آتی تھی۔۔

" و کھھے ہیں. میں شکر گزار ہول گئین .. ثابید ید ممکن نہ ہو. ہیں قدرے مصروف رہتا ہوں اور .. جب تک .. آپ بید نہ بتا کیں کہ آپ جھے س سلسلے میں ملنا جاہتی ہیں اور کیابات کرنا جاہتی ہیں ، گؤ..."

" تم ملا قات کا ایجنڈا جانا جاہے ہو؟" وہ پھر احتیاط ہے بنی "ایک ہی ایجنڈا ہے… مجتب ۔۔۔ کیا یہ کانی نہیں۔۔اگر تم انکار کرو گے توکل صح ساڑھے نو بچے تمہاری ڈور بیل بچ گ۔۔ بارہ کہو کے علاقے میں سملی ڈیم کو جانے والی سڑک پر جو گھرے سز رنگ کا گیٹ ہاں کی بیل پر میری انگی تب تک دلی رہے گی جب تک وہ کھلے گا نہیں اور اگر تم کھڑی کے باس کی بیل پر میری انگی تب تک دلی رہے گی جب تک وہ کھلے گا نہیں اور اگر تم کھڑی کے پردے گی اوٹ سے بچھے دکھے کر باہر نہیں آؤ گے تو میں وہاں جب تک کھڑی رہوں گی جب تک تم باہر ند آ جاؤ… "یہ آٹار کی ڈبٹی مریضہ کے ہو سکتے تھے…

"ميں افكار كر دول تو بھى..."

"تو بھی . . تم اپنا ٹیلی فون تو صرف میرے لیے ڈی کوئیک نہیں کروا سکتے.. ڈور بیل تو نہیں از واسکتے.."

"کیاتم شادی شده مو؟"

"نیچرنی...اس کے بغیر میں تمن بیٹے کیے پروڈیوس کر عتی تھی..." بیزار کااور تھکن کی جگد ایک تجنس نے اے گرفت میں لے لیا.. کیااس فتم کے کردار حقیقی زندگی میں ممکن ہیں.." تواس صورت میں آپ مجھے کیے مل عتی ہیں؟.." "میں نے تمہیں بتایا ہے نال کہ آخری گرہ کھل تچی ہے.. میرے ہاتھ جو خاونداور

دلا تار ہتا ہے.. ایک د هند تجری سر دسٹیلی سویر میں کسی یارک کی تھٹھری ہوئی گھاس پریز تی

سورج کی ہے حدت زرد شعاعوں ہے جب کیرے کے ذرّے ہیرے کی کئی میں بدل کر تھکتے

ہیں تو یہ وجود ایک کروٹ لیتا ہے .. کمی سٹائے ہیں لے جانے والی پر کشش عورت کو دیکیے

کر..ایک فاسٹ ہاؤٹر کو شیخ کا بیسواں اوور اس شدت اور قوت سے کرواتے ہوئے ویکھ کر

ھیے وہ اس کا پہلا اوور ہو.. ہے وجود کہتا ہے کہ بہ تو ہیں بھی کر سکتا ہوں.. اور ایک جمناست کو 
ہاڑو پر ہاتھوں کے سہارے فضا ہیں تاویر معلق دیکھ کر.. اس کا یونانی دیو تاؤں ایسا مجسمہ بدن 
دیکھ کر... کہ بیہ تو مشکل نہیں.. چنانچہ وہ ہر قرار وجود آپ کے موجود وجود کو یکسر بھلادیتا ہے 
لیکن آپ ہمہ وقت آگاہ رہتے ہیں کہ بیہ فریب ہے .. بہیرے کی کئی .. پر کشش عورت.. فاسٹ ہاؤلر اور جمناسٹ بہت چیچے روگھ ہیں.. اگرچہ بیہ فریب ہے پھر بھی شک 
ہاتی رہتا ہے اس لیے کہ ہر قرار وجود ہار نہیں مانتا...

بیر برقرار وجود خاور کو بھی بہت اذبیت دیتا تھا..

وہ سر جھاکر ' فلست اسلیم کر کے جھیار ڈال دینے کے لیے میز پر بیٹھنا چاہتا 
وہ سر جھاکر ' فلست اسلیم کر کے جھیار ڈال دینے کے لیے میز پر بیٹھنا چاہتا 
وہ سر جھاکر ' فلست اسلیم کر کے جھیار ڈال دینے کے لیے میز پر بیٹھنا چاہتا 
وہ سر جھاکر ' فلست اسلیم کر کے جھیار ڈال دینے کے لیے میز پر بیٹھنا چاہتا

وہ سر جھکا کر' فکست تشلیم کر کے جھمیار ڈال دینے کے لیے میز پر بیٹھنا چاہتا تھااور دواہے جیٹنے نہیں دیتا تھا. دواہے عمر کے ساتھ سمجھو نہ نہیں کرنے دیتا تھا..اور وہ کرنا چاہتا تھا۔

چوجیں تحفوں میں صرف وہ ایک لحد ہوتا تھاجب بدیر قرار وجود ایک و هیگے ہے بہت جاتا تھا.. جب وہ صبح کی سیر سے واپسی پر شیو بنانے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا.. نبوجی ہوئی ہورہ آئی تھیں اور ان کے گرد کوئے کے بیجوں ایک ہے جان جمریاں ' موتی ہوئی ہوئی ہوئے ہوئے جہاں ہے اس کی داڑھیں نکل چکی تھیں.. چوڑے ماتھے کی محنوں ہے بھی بیٹے ہوئے باریک ہوتے الگ الگ نظر آتے ہیئر کلاک ہے قاعدگ کے سبب مکنوں ہے بھی بیٹے ہوئے باریک ہوتے الگ الگ نظر آتے ہیئر کلاک ہے قاعدگ کے سبب بررنگ ہوتے بال... ایسے کہ ان کے چھدرے پن میں ہر کا ماس جگد جگد ہے نمایاں ہوتا ہو.. اور چیرے کی جلد کو چنگ میں ہر کر چھوڑنے سے دہ اپن اصلی حالت کو نہیں لو نتی ہوتا ہو.. اور چیرائی مقام پر پڑی رہتی تھی.. تاویرو ہیں اس مقام پر پڑی رہتی تھی.. تاویرو ہیں اس مقام پر پڑی رہتی تھی..

وہ جو نبی آئے ہے بٹنا تھا تو ہر قرار وجود پھرے اس پر حادی ہونے لگتا تھا..
اے ٹیلی ویژن پر نمو دار ہونے کے لیے اب قدرے گئے میک اپ کی ضرورت
پیش آتی تھی۔ لائٹ میک اپ میں اس کے چبرے کی جمریاں نمایاں ہو کر اس کی عمر کے ہر
برس کی منادی کرتی تھیں..اس صبح تاشتے کی میز پر وہ ابھی تک اپنے اصل اور زوال پذیر وجود
کے شک میں تھا کیونکہ وہ پیند لیمے پیشتر ہاتھ روم میں اس کے مقابل تھا..

شب بھر کی تسلی کے ہاوجو دبشیر کواپنی دوسر می دلہن کے پاس لوٹے کی ہے چینی ہو تی تھی اس لیے وہ پورے آٹھ ہج ناشتہ نگا کراپنے کواٹر میں جاچکا تھا۔

نوسٹ شندے ہو چکے تھے اور ان پر چھری ہے بچھایا جانے والا زرد مکھن بھی مخمد حالت میں تھا بھمان تھا. میدے کے ٹوسٹ چہانے میں اے دقت ہوتی تھی. ووا بھی کورن فلیکس اور دیلے کی ٹری کو اضیار نہیں کرنا چا جتا تھا. آنے والے د توں میں انہی کی زی کورن فلیکس اور دیلے کی ٹری کو اضیار نہیں کرنا چا جتا تھا. آنے والے د توں میں انہی کی ٹری بچ کھیج دانتوں کے لیے قابل قبول ہونی تھی تو جتنے روز وو ڈبل روٹی کی کچکیلی سختی کو برداشت کر سکتا تھا کیوں نہ کرے الراضے کی مرغوبیت پرڈا کٹر طاہر نے عینک اتار کر ہار ہار سر جاریا تھا اتنی چکنا گی اس عربیں تو خود کھی ہے سر باریا تھا اتنی چکنا گی اس عربیں تو خود کھی ہے سر باریا تھا اتنی چکنا گی اس عربیں تو خود کھی ہے سر باریا تھا اتنی چکنا گی اس عربیں تو خود کھی ہے سر باریا تھا اتنی چکنا گی اس عربیں تو خود کھی ہے سر باریا تھا اتنی چکنا گی اس عربیں تو خود کھی ہے سر باریا تھا اتنی چکنا گی اس عربیں تو خود کھی ہے سر باریا تھا اتنی چکنا گی اس عربیں تو خود کھی ہے سر باریا تھا اتنی چکنا گی اس عربیں تو خود کھی ہے سر باریا تھا ا

البية پرانی وضع کی ٹی کوزی میں ڈھنی کا ٹی انجھی تک گرم دھواں دیتی تھی ..

ناشتے سے فارغ ہو کروہ اخبار اٹھائے اپنے مختفر لان میں آگیا۔ اور ہر صبح کی طرح آج مجھی اس کا بی خوش ہو گیا۔ اس منظر کو ہر صبح دیکھنے کے باوجود وہ ہمیشہ ٹھٹک جاتا تھا۔ بارہ کہو کی سر سبز پہاڑیاں لان کی دیوار پر سے جھا تکتے اس کے گھر کے اندر چلی آتی تحمیں۔

سر خُرنگ کی کیمپینگ چیئر پر جینه کراس نے اپنے دن کا پہلا سگریٹ سلگایااوراس کے آخری کش نے اسے ہے دم کردیا. تمباکو کا اصل نچوڑ ہر کش کے ساتھ فلٹر کی قربت میں جمع ہو تار ہتا ہے اور جو نہی سلگاہٹ اس تک پہنچتی ہے قوووا پی گھنی مہک کا سحر پھیپیروں میں مجر دیتا ہے .. کینسر آرنو کینسر دوا یک کش زندگی کو مسحور کر دیتا ہے ..

اس نے یہ مکان تقمیر کر کے جو اکھیلاتھا..

تب تک اے علم نہ تھا کہ عقابوں اور سرخابوں کی موجودگی میں ایک چڑیا کا گھونسلا بھی محفوظ روسکتاہے..

وہ اسلام آبادیں اپنے کرائے کے دو کمروں کے فلیٹ کی قید میں سے فکل کر ایک مرتبہ چند ہالٹر دوستوں کے ہمراہ سملی ڈیم گیا تھا جس کے پانیوں میں فنگر انداز ایک بیکار اور زنگ آلود موٹر ہوٹ میں کراچی سے آئے ہوئے کی بیز ار اور سٹاک ایجیجنج میں بہت بلند مرتبے پر فائز برنس مین کے اعزاز میں ایک پارٹی تھی .. جانے یہ کس کے مفاد میں تھی اور کس نے اس کا بندو بست کیا تھا.. یہاں آفیشل ڈریک صرف واڈ کا اور جن تھی جن کی سفید رنگت ان کے شراب ہونے پر پر دہ ڈالتی تھی اور ڈیم کی سیر کو آنے والے خاندان اور معززین اگر ان کی جانب و کیسے تھے تو بھی سیحھتے تھے کہ بوٹ کے عرشے پر جو معززین اگر ان کی جانب و کیسے تھے تو بھی سیحھتے تھے کہ بوٹ کے عرشے پر جو معززین اگر ان کی جانب و کسے تھے تو بھی سیحھتے تھے کہ بوٹ کے عرشے پر جو معززین اگر ان کی جانب و کسے تھے تھی کہ بوٹ کے عرشے پر جو معززین اگر ان کی جانب و کسے تھے تھی کہ بوٹ کے عرشے پر جو معززین کا لاپر وائی سے کھڑے جی اور ان کے ہاتھوں میں پانی کے گاس جیں تو یہ صرف سو تھتی ہو کی

جیس کے نظارے میں محوییں.. و لین خوراک کے رسیا مہمانوں کے لیے چکن تکااور کڑائی گوشت کا بند وہست تھااور بین الا قوای ذائے ہے آشنااس قتم کی پارٹیوں کے عادی لوگوں کے لیے کراچی ہے کنگ پران اور مختلف قتم کی مجھیلیاں اور لابسٹر منگوائے گئے تتے جنہیں گرل کیا جارہا تھا..اس پارٹی ہے واپسی پر شام ہوری متھی جب اس نے رائے کے آس پاس امراق مر سبز پہاڑیوں اور ان میں ہے اتر تے ندی نالوں کو اس نظر ہے ویکھا کہ شہر ہے بہر آبوں اور ان میں ہے اتر تے ندی نالوں کو اس نظر ہے ویکھا کہ شہر ہے بہر اور پھر بھی اس کی مناسب قربت میں ان محلی فضاؤں میں جوا بھی تک و ہران ہیں اگر ایک گھر منایا جائے تو کیسار ہے ..اور جب اس نے اس علاقے میں چار کنال کار قبہ نہایت معمولی قبت پر فرید لیا تو دو استوں نے اس کی حماقت کی داد دی کہ یہاں تو پابندی ہے مکان تو بنے کا فہیں تو اس پھر یلی اور ہے آباد زمین پر تو مرفی خانہ بھی نہیں بن سکتا اس کا کیا کر و بند کی خان اور عقاب یہاں بسر اکرنے کے لیے آئیں گے اور اس چریاں جانے شعے کہ سر خاب اور عقاب یہاں بسر اکرنے کے لیے آئیں گے اور اس چریا کا گھونسلا بھی تعمیر ہو جائے گا.

اگرچہ یہاں تقمیر شدہ تمام گھروں کو غیر قانونی قرار دے کر ادھر بلڈوزر بھی آتے رہتے تھے.. چند حجگیوں کو مسار کر کے بااثر سیاست دانوں اور ایٹمی سائنس دانوں کے بنگلوں سے چثم بوشی کر کے واپس چلے جاتے تھے پھر بھی دھڑ کا لگار بتا تھا...اگر کوئی پانسہ بلٹ گیااور بلڈوزر شجیدہ ہوگئے تو پھر کیا ہوگا..وھڑ کالگار بتاتھا..

يه جواً الجلي تك چل رہاتھا۔

وہ یہ جو اُنہ کھیلتا تو ٹیلی ویژن اور ادب کی قلیل آمدنی ہے ابھی تک جی ایٹ کے اس دو کمروں کے فلیٹ میں بی بند ہو تا جس میں اس نے زندگی کے پچھلے میں ہری گزار دیئے تھے..

ہر برس اس کی کوئی ایک بٹی بقید دو بہنوں سے مشورہ کر کے کہ اس سال س کی پاس باری ہے اپ سال س کی پاس باری ہے اپنے نہایت آزردہ اور پاکستان سے بیزار بچوں کو سنجالتی اس کے پاس آکھ ہم تی ... بچوں کو کچو کے دے کر مجبور کرتی کہ دوگر بیڈڈ ٹیڈ کے گالوں پر بیار کریں اور اپنے میٹو کنٹر کی گوائے ہے گریں اور رات کے کھانے سے فارغ ہو کر ہمیشہ کہتی "ڈیڈی وہائی ڈونٹ یو گیٹ میریڈ آگین '؟'

وود کچین نہیں رکھتاتھا.

وہ برواشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ زندگی کی اس سٹیج پر ایک سر اسر غیر اور انجانا وجود اس کے روز مرہ کے معمولات میں خلل ڈالنے لگے اور اس کے بستر میں شریک ہوجائے..اس کے ایک جانے والے نے بالکل ای فتم کے حالات میں اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے ایک ٹر ایک کی لیے ایک گراہے کے لیے ایک ٹر ایک کراہے ہیں ہوہ کر گیا تھا۔..

وه جهال تقا.. جس لحد موجود مين جيسا تفا مطمئن تقا..

نہ ہی اے محبت و غیرہ کا کوئی وسوسہ کوئی چاہت تھی..اے اس جذبے کا پہلے تجربہ بھی نہ تھا..اگراس کی کوئی حقیقت تھی تو...اگرچہ نوعری میں اس کے بیشتر دوست اس محبت میں جتنا ہے۔
محبت میں جتنا ہے لیکن ان میں ہے تقریباً ہر ایک ذاتی کاوش اور محنت ہے اس محبت میں جتنا ہوا تھا.. یعنی ذرا آ گے بڑھ کر.. و حید بن کر.. عزت نفس تیاگ کر بیٹیاں مارتے لڑکیوں کے کالجوں کے گرو منڈ لاتے اور متعدد آہ و زاری اور و کھی شعر دن ہے اٹے خط متعدد لڑکیوں کو لکھ کر.. وہ بھی ہیے اگر چہ کرناچا بتا تھا گین جھجکتا تھا اس لیے اس عظیم نعت سے محد و مرد با۔

تووه جهال تحا مبيها بهي تحامظمئن تحا..

یدم اے بچھلی رات آنے دالے اس فون کا خیال آیا جس کے دوسرے سرے پر جو بھی عورت تھی اس کی کیٹیگری کا تغیین نہیں ہوپار ہاتھا. ذہنی مریضہ ہی ہو سکتی ہے..اس ہو بھی عورت تھی اس کی کیٹیگری کا تغیین نہیں ہوپار ہاتھا. ذہنی مریضہ ہی ہو سکتی ہے..اس سے خواہ مخواہ اسے سے ملئے میں کہیں کوئی رسک تو نہیں.. کسی سکیٹنڈل کا چیش خیمہ نہ ہو..اس نے خواہ مخواہ اسے وقت دے دیا تھا..اگر میں اسے ملئے نہ جاؤں تو... لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ جانتی ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے.. تو پھر...

ہارہ کہو ہے مری روڈ میں شامل ہونے والی کر اسٹگ ویکٹوں اور مقامی بسوں کے ہارٹوں ہے گو بنجی تھی۔ اس نے اپنی کار ایک جائے ہارٹوں ہے گو بنجی تھی۔ اس نے اپنی کار ایک جائے خانے کے قریب پارک کی جس کے مالک کو وہ جانتا تھا اور پھر ہاہر کھڑا ہو کر اسلام آباد ہے آنے والی کاروں کو ایک احساس جرم کے ساتھ ویکھنے لگا کہ ان جس سے کوئی ایک کار اس کی

ہو سکتی تھی .. وہ آنے کو آٹو گیا تھالیکن اب زوس ہور ہاتھااور اس کی دلی خواہش تھی کہ پچھلی شب جس کی نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف شب جس کی نے بھی فون کیا تھا محض دل گلی کے لیے کیا تھا..اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف پانچ منٹ انتظار کرے گا محض فرض کی اوا لیگل کی خاطر اور پھر چلا جائے گا..

سردیوں کی آمد کے باوجود مری کارُٹ کرنے والی ٹریفک میں کی نہیں آئی تھی ....
ری روزز 'پہاروز' ہو نڈازاور ٹو یو ٹازاور لا اقعداد سوڑو کیاں اور بے شار موٹرہائیکل .. دیوا گئی
کی حالت میں شر لائے مجرتے تیز رفاری ہے اس کے سامنے ہے گزرتے جاتے تھے..
زیورات ہے لدی پھندی عور تیں گو جرانوالہ اور سیالکوٹ کی امارت کے ہجڑ کیلے مظاہرے '
ڈل کا اسینے . دیجوں کے ذھیر .. لیکتے چلے جارہے ہتے . گرمیوں میں ان کے لیے مری ک
شفٹ کی وار فنگی تو کسی حد تک سمجھ میں آئی تھی . لیکن ان دنوں جب ہوا میں ایک منجمد
شفٹ کی وار فنگی تو کسی حد تک سمجھ میں آئی تھی .. لیکن ان دنوں جب ہوا میں ایک منجمد
شفر راؤتھا ہے دہاں کیا کرنے جارہے جیں .. شاید روالت کی فراوانی تھی یا کی اجتماعی گھر اہدے

ٹھیک ساڑھے دس بجے اسلام آباد کی جانب ہے آنے والے ٹریفک کے جوم میں سے ایک گرے رنگ کی جہونی سوزو کی انڈی کیٹر جھپکاتی الگ ہوئی اور آہتد ہوتی ہوئی اس کے قد موں میں آڑکی۔

کھڑ کی کاشیشہ انگناہوا نیچے آیا کیونکہ وہ فلی لوڈؤ نہیں تھی" ہیلو..." "جی..." دہ مکدم دیکھے نہیں سکا کہ اندر کون ہے۔

"جی کیا..ا پی کار کولاک کرواور میرے ساتھ بیٹھ جاؤ"... سکول کے بچے کو جیسے استانی ڈانٹمتی ہے ..

اس نے مز کر چائے خانے کی جانب دیکھا۔ اس کا مالک گاہوں کو بھگٹانے ہیں مصروف تھااور اس کی جانب نہیں دیکھ رہاتھا۔ اس نے اپنی کار کو لاک کیااور گرے سوزو کی کے واہو چکے دروازے میں سے جھک کر نہایت فرمانبر داری ہے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ "دروازہ تو بند کردو۔۔"

"سوری..."اس نے دروازے کواپی جانب د حکیل کربند کر دیا۔ کار کااندرون مخضر تھااوراس میں کسی خو شگوارایئر فرشنر کی مہک کوا بھی چند لیمے پیشتر آزاد کیا گیا تھا. یہ مہک تمہا کو کی خو شہو میں گھل کر بدن میں ایک مجیب سستی بحر تی

تھی..ایک مخصوص پرائیولیکی کااحساس ہو تا تھا..ٹریفک گزر رہی تھی 'لوگ ہا تیں کررہے تھے 'ہارن نج رہے تھے لیکن وہ خاموش تصویریں تھے ان کی آوازیں ہاہر رہ گئی تھیں.. سوز و کی کی بھانی کو گھما نہ کر کسرھ ماتھ اس بر آبای کی انگلوں میں سفد

سوزوگ کی جابی کو گھمانے کے لیے جو ہاتھ اس پر آیااس کی انگلیوں میں سفید جاندی کی ہمہ وقت پہنی ہوئی چھوٹے چھوٹے ہیروں سے مزین انگو ٹھیاں تھیں اور کلائی میں دوبریسلٹ تھے..کلائی کی رکیس امری ہوئی اور نیلی تھیں لیکن رنگت سفید تھی..

"تم میری طرف دیکھو گے نہیں؟" "دھ"

"جی کیا . . ذاہم اے بیل تم ہے ملنے آئی ہوں . . اور یو نبی سرسری طور پر نبیں . . من کی موج بیل اے آج وی ہے یہ فیصلہ خبیل کیا گئے تم ہے ملا جائے . . پہیل برس کی منصوبہ بندی کے بعد آئی ہوں . . اور تم .. . کھڑ گی ہے باہر دیکے رہے ہو. "آواز بیل ایک مسلسل لرزش تھی . ۔ لبج بیل ایک تہذیبی رچاؤ تھاجو مناسب خاندانی پس منظر اور بہت ہی مناسب پر ورش کے بعد بی عادت کا ایک حصہ بنتا ہے .. "کدھر چلیں ؟"

"ہم میمیں کھڑے تو نہیں رہ سکتے.. چائے خانے کا مالک چو تمہارا واقف ہے اور جس سے تم اکثر ڈیل روٹی اور تحشمش والے بن خریدتے ہو وہ ہمیں دیکھے لے گااور تم یہ نہیں جانبتے..."

" "نبیں..."اس نے یکدم چونک کر کہا..اوراہے پہلی باراحساس ہوا کہ وہ کہاں ہاور کس صورت حال میں ہے.."جدھر آپ کا جی چاہے.." "میراجی تو تمہیں کیا کھاجانے کو جا بتاہے.."

"میں بہت مزیدار نہیں ہوں گا پچی حالت میں ..."اس کے اندرایک بیز اری نے اس بے سب ملا قات کے خلاف ایک احتجاج نے سر اٹھایا اور پھر اس نے پہلو ہدل کر ڈرائیور گودیکھا..

اس کی آنگھیں بھیگی ہوئی تھیں اور انہی پراس کی پہلی نگاہ گئی.. وہ رور ہی تھی.. اور روقی چلی جار ہی تھی لیکن بغیر کسی کاوش کے جیسے مید روز مر د کا ایک قدرتی عمل ہو جو جاری رہتا ہے.. وہ آنگھیں جھیکتی اور ان آنگھوں میں مسرت کے دیئے سے جلتے تھے.. تو آنسواپنا

انفرادی وجود کھو کر ایک دھار میں بدل جاتے.. اور دوزیادہ دیر خالی نہ رہتیں دیکھتے دیکھتے پھر سے بھر جاتیں..یہ آئیسیں تہہ دار اور غلائی تھیں اور جب بھی خالی ہوتیں توان کا نیم سنہری پن عیاں ہونے لگتا.. سٹیٹرنگ پر جمی انگیاں کانپ رہی تھیں اور ان کی لرزش کا ائی کے بریسلٹس پر انٹر انداز ہوتی تھی ..... وہ بہر طور ندل ایجٹر تھی 'ڈھیلے 'ٹرزاں رسیدہ پتوں کے فرزائن کے بھورے رایشی شلوار قمیض میں ملبوس تھی ..... اس لیے اس کے بدن کے نشیب و فراز کا پچھ اندازہ نہ ہوتا تھا.. وہ بیشائیک ایس عورت تھی جے کسی سٹور میں داخل ہو کر سیار مین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس سے مخاطب خمیں ہونا پڑتا تھا.. کسی پارٹی میں صورتے کی بیرانی بی تو سی سے سنائے میں ہو تا تھا.. کسی پارٹی میں صورتے کی بیران ہو کہ خورت نہیں ہو سکتی تھی.. وہ جموم میں گم نہیں ہو سکتی صورتے کی بیران کی موجود گی کو نظر انداز کر جانا ممکن نہ تھا.. اور اس کا سبب اس کی غلائی آئیسوں کھوں گئی لیکن اس کی موجود گی کو نظر انداز کر جانا ممکن نہ تھا.. اور اس کا سبب اس کی غلائی آئیسوں کی اواس کشش تھی اس کے دیگر خدوخال نہ تھے..

سٹیئرنگ پراس کی اٹھیاں مسلسل کانپ رہی تھیں اور اس کے آنسو تھینے میں نہ آتے تھے..

"اف یو ڈونٹ مائنڈ… "اس نے گلوکمپار ٹمنٹ میں سے سگریٹوں کا ایک پیک نکالا اور اس میں موجود کار کے کاغذات کو بہت انتقل پتھل کر کے تلاش کر کے نکالا…اور پھر ایک سگریٹ نکال کر کبوں میں دبالیا…اس کے لب بھی لرزش میں تتھ…اس نے کار لائٹر کی ناب کو دبایا اور لائٹر کی رگوں میں مناسب حدت پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے تھینچ کر سگریٹ کے قریب لے گئی اور اسے سلگانے کی کوشش کرنے گئی…سگریٹ کی پوری گولائی سگریٹ کے قریب لے گئی اور اسے سلگانے کی کوشش کرنے گئی…سگریٹ کی پوری گولائی سگریٹ کے قریب لے گئی اور اسے سلگانے کی کوشش کرنے گئی…سگریٹ کی پوری گولائی سگریٹ کے قریب لے گئی اور اسے سلگانے کی کوشش کرنے گئی ۔ سگریٹ کی پوری گولائی کرنے تارہ بھٹائی روشن ہوا"ایک لیڈی ڈسٹریس میں ہو تو تم اس کی مدد نہیں کر سکتے…"اس نے جمال کر کہا۔

"....*3*."

" یہ تم نے کیا جی بی لگارتھی ہے .. سکول بوائے کی طرح .. سگریٹ جلانے میں میر کامدہ کرو.."

خاور سہم گیااور فوراگوٹ کی جیب میں سے اپنالا کٹر نکال کر اس کے ٹیم سلکتے سگریٹ کے پیچے معلق کر سے روشن کر دیا.. کے بعد وہ اُس پراڑ سکتی تھی .. لیکن انجھی وہ اس کی قربت میں آکر ٹھٹک گئی تھی .. وہ انجھی تک رور ہی تھی ..

اس کی آ تھیں خفکی ہے آشانبیں ہوتی تھیں..

جیسے پچھ لوگوں کی آنکھوں میں ہے کی جسمانی عارضے کے باعث مسلس پانی بہتا رہتا ہے...ایسے دور وقی تھی ..ادر ابھی تک آنسوا پٹاانفرادی دجود ہر قرار نہیں رکھ سکتے تھے اور آنکھیں جھیکئے سے دھاروں میں بدل جاتے تھے ..ادر اس کے بادجود اس کے نیمن نقش پر کوئی المیہ کوئی ٹریجٹری یا ڈکھ تھریر نہیں تھاجو گریہ کاسب بنتے ہیں...

"آپرد کيون دي بين؟"

"آپ نبيل. تم ... عكول اواك-"

".."

"اس لیے کہ میں خوش ہوں۔" "میں خوشی کے ایسے اظہار سے آشنا نہیں۔"

"اس لیے کہ تم بھوسے آشانہیں.."اس نے شر مندگی ہے اور اپنی عزت نفس کو استوار کرنے کے لیے فوراای آنسو پو تھے .. " میں رونے والی عورت نہیں ہوں.. جھے اپنے کسی قریبی عزیز کی حاو ثاتی موت پر بھی رونے میں بہت و شواری چیش آتی ہے.. میں چادر کو اپنے چیرے پر کھینچ کر سر جھکائے جیٹی رہتی ہوں تا کہ میری خشک آ تھوں کو دیکھ کر میرے رشتے دار ہیا نہ سمجھیں کہ جھے پراثر نہیں ہوا.. جھے وکھ نہیں ہوا.. اگرچہ میں ان سے میرے بیٹے جھے کہیں نیادہ در کھی ہوتی ہوں لیکن .. میں آسانی ہے رو نہیں سکتی .. اگر اس لیے میرے بیٹے جھے وکھ لیس نو بھی یقین نہ کریں کہ بیان کی ماں ہے ..."

"طاهره بهی بهت رو تی تقی ..."

"طاہرو.."اس کی غلافی آ محصول کے بھاری پوٹے اس کی جانب اٹھے ..

"کل رات جب آپ کا... تمہارا ٹیلی فون آیا تھا تو میں اے د فن کر کے لوٹا تھا..وو

بھی بہت روتی تھی..."

" ہاں..طاہرہ بخاری.. بمجھے بہت دکھ ہوا... آج کے اخبار میں اس کی تد فین کی تصویریں تھیں کیکن وہ ایک اداکارہ

اس نے لائٹر کے شعلے کوسگریٹ ہے چھونے کی بجائے آئھیں جھپک کراس کی جانب ایک گبری ہنتی اگر چہ آنسوؤں ہے مجری نظرے دیکھا" تھینک یو"اور دیکھتی رہی.. خاور کاا گلو ٹھالائٹر کے لیور کو دہائے دیکھنے لگااور شعلے کی حدت اس کی پوروں کو جلانے گئی..
"آب اپناسگریٹ جلالیں.."

" میں اپنا سگریٹ جانانوں تو تم اپنالا ئٹر بند کر کے جیب میں رکھ لو مے اور میری جانب یوں نہیں دیکھو گے ... منہ پرے کرلو گے ... "

خاور نے جلا کر انگو شااٹھایااور لائٹر کو جیب میں رکھنے کو تھا کہ اس کا ہاتھ آگے آیا..اس کا کمس بے حد شعنڈ ااور بٹنے تھاجو ہاتھ اس کے اس ہاتھ پر آیاجو لائٹر کو جیب میں واپس رکھنے کو تھا.." پلیز..."

سگریٹ ساگانے کے بعدائ نے ایک طویل تمثن لیا" ہم میبیں تو کھڑے نہیں رہ سکتے .. کدھر چلیں ... سملی ڈیم روڈ پر ... "

"ہاں میہ مناسب رہے گا. وہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور ... ہیں ویکھا نہیں جانا جا ہتااور نہ بی آپ مجھے یقین ہے ایکسپیوز ہونا پہند کریں گا..."

"مجھےاس کے بعد" آپ"نہ کہنا. تم. کبو.. سکول بوائے.."

گرے سوزو کی ذرا چھپے ہٹی.. وہ کار کو بیک کرنے کے لیے چیپے وکیے رہی تھی اور اس کی گردن پر جمریاں امجر تی تخیس.. اور وہ ونڈ سکرین میں ہے دیکے رہاتھا کہ جائے خانے کا مالک جواب گا ہوں ہے فارغ ہو چکا تھاائ گرے سوزو کی کو جمرت ہے تک رہاتھا...

کرے سوزوکی مری روڈ کے کراسٹگ سے الگ ہوکر بارہ کہو کی آبادی کے در میان حرکت کرنے گئی۔ کارے اندرایئر فریشنر کی مبک پر تمباکو کی کڑواہٹ کادھوال الر کر رہاتھا۔ ووا ہے دونوں ہاتھ گود بین سمیٹے چپ جیٹار ہا۔ سٹیئرنگ پر جے دائیں ہاتھ بیں پچھ اطمینان تھااور عمرے ذراسکر تی انگیوں بیل وہائٹ سلور بیل جڑے جو ہیر ہے تھاان کی د مک میں مخبر او تھالیکن بایاں ہاتھ جب بھی سٹیئرنگ سے اختاک اس بیل سگریٹ سلگنا تھا مم کہا ہا ہو تا اور منہ تک لے جاتے ہوئے اے تروی اے تروی کرنا پڑتا۔ اگر چہ وہ لدل ایجڈ تھی لیکن میہ عمر لحمہ بجر کے لیے اس کے آس پاس آگر فیک گئی تھی ۔ عین کنارے پر تھی ۔ اور یکدم اپنا آپ بجر کے لیے اس کے آس پاس آگر فیک گئی تھی ۔ عین کنارے پر تھی ۔ اور یکدم اپنا آپ فیل ہر کرویئے کے آثار وہاں ختظر تھے۔ کسی ایک ایک قالے تا ہے بیں ۔ سگریٹ کے انگلے کش

ىتى. يىل نېيى بول.."

" ,... ) وزويو نو .... "

"آئی ایم سوری..."

بارہ کہوگی آبادی کے خاتمے پر سڑک یکدم نیچے چلی گئی..اور گہرائی میں ایک چوڑے ختگ اور پھر الی میں ایک چوڑے ختگ اور پھر وال سے النے پاٹ کے خاتمے میں بہتی ندی پر بندھاایک نتگ بل سامنے آگیا.. ٹریفک یک طرفہ تھااور ابھی دوسری جانب سے آنے والوں کی بے چینی تھی اور وہ رک گئے..

اس نے سگریٹ کا ایک اور ... اور آخری کش کھینچااور کھڑی کا شیشہ نیچے کر کے باہر پھینک دیا"ہم بل کے پار جا کمیں گے تو ذرا آگے جہاں سے چڑھائی کا آغاز ہوتا ہے وائیں ہاتھ پر تمہارا گھر ہے .. ہر خ کھیریل کی اطالوی طرز کی حبیت والا... گہرے مونگیائی رنگ کا گیٹ اور تمہاری کال بیل جس کا بٹن نیلے رنگ کا ہے۔"

"آپ...تم يه کيے جانتي ہو.."

"اس لیے کہ پچھلے وس برس ہے..جب سے تم نے یہال شفٹ کیا ہے ہیں ہر بنظت.. سوموار کے روز.. پچھلے پہر صرف اس گیٹ کو...اور اس پر گلی تمہارے نام کی مختی کو ویکھنے کے لیے آتی تھی..اس لیے.."

یہ عورت صرف ایک سادہ ذہنی مریضہ نہیں تھی..اس سے کہیں آگے کی کوئی شے تھی.. کیا میں نے ایک دلچپ اور عجیب شخصیت سے ملنے کے چاؤ میں ایک فاش حماقت تو نہیں گی... کی ہے تواب یانی سرے گزر چکا تھا..

بارہ کبو کی ندی کے شک کی پرے دوسری جانب سے آنے والی ایک سوزو کی ویکن کھڑ اتی ہوئی گزر گئی اور کی خالی ہو گیا. ان کی پشت میں اس بل کے خالی ہوئے کے منتظر جو ڈرائیور شے ان کے ہاتھ فوراً اپنے اپنے ہارن پر بے چینی سے دینے گئے..

"میں سیمیں کھڑی رہوں اور کار کو شارف نہ کروں توبیہ باسر ڈ ہمارا کیا کرلیں

..2

" بليز..."

دوبارہ کار شارٹ کرتے ہوئے اس نے اتنی تاخیر ضرور کی جس سے پیچے رک

ہوئی ٹریفک کو اندازہ ہو جائے کہ وہ ان کے باربار ہارن بجانے کے دباؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی من مرضی سے حرکت کرنے گی ہے ... پل کے پار ہو کر پچھے فاصلہ طے کرنے کے بعد جب اس کے گھر کا مو تگیا گیٹ و کھائی دیا تو اس نے جان ہو چھ کر متعد و بار ہارن بجایا اسے بتانے کے لیے کہ دواس کی رہائش گاہ کے حدود اربعے سے بخوبی واقف ہے اور وہ صرف کہانیاں نہیں سناری تھی ..

"اگرچہ حمہیں یہ ڈبل بر سنڈ نیلا بلینٹر بہت پہند ہے.. تم اے بہت پہنتے ہو'زیادہ تر ملکے رنگ کے شلوار قمیض کے ساتھ ...اور جیب میں سے جھانکٹا ایک سرخ ریشی رومال جو بہت چیپ لگنا ہے... لیکن تم اپنا براؤن سکاٹش ٹویڈ کوٹ بہت کم پہنتے ہوجو مجھے زیادہ پہند ہے.. براؤن سکارف کے ساتھ ..."

'' وہ '' میری وارڈروب کے بارے میں تنہاری معلومات جیرت انگیز ہیں ..'' وہ بے آرام کرنے والی ہاتیں کرتی تھی اور وہ ابھی ہے اس سے ننگ آچکا تھا..

"ہاں.. میں تہاری مکمل وارڈروب سے واقف ہوں.. موائے انڈرویئرز اور
بنیانوں کے... یہاں تک کہ کچے برابوں کے رنگ بھی بتا عتی ہوں... میں اس جامنی رنگ
کی ویسٹ کوٹ کے بارے میں بھی جانتی ہوں جو تم نے اب تک صرف ایک مرتبہ پہنی
ہے.. شکر ہے کہ ایک مرتبہ ہی پہنے سے تہہیں احساس ہوگیا کہ اس قتم کا رنگ صرف
سر کس کے مخروں کو ہی سوٹ کر سکتا ہے.. "فاور نے بوی مشکل سے اپنے کھولتے ہوئے
فصے پر قابوپایا.. ایک سر اسر اجنبی عورت کس دیدہ ولیری سے اس کی ذات کے بارے میں
استے ہے ہو دور میار کس دے رہی تھی" اور ہاں وہ براؤن رومال جو تم ہر جیک ہر دیسٹ کوٹ
کی جیب میں اڑس کر سمجھتے ہو کہ وہ بھی کر تا ہے..."

غصے کی بجائے خوف غلبہ پانے لگا...اس متم کی عورت سے پچھے بعیدنہ تھا کہ وہ اس کی غیر موجود گی میں اس کے بیڈروم میں واخل ہو کروارڈروب کی تلاشی لیتی رہی ہو.. "لیکن تم ... یہ سب کیے جانتی ہو؟"

" در میں نے تہ ہیں بھی او جھل نہیں ہونے دیا" وہ بہت کھل کر ہنی ..اور جب اس کے پھیلے ہوئے ہونٹ دائنق پر واپس آئے تو اس نے انہیں زور سے بھینچااور اس دوران مھی اس کے آنسو گرتے رہے اور آئکھیں دھلتی رہیں "میں تو یہ بھی جانتی ہوں کہ تم ہر

ہفتے... جعمرات کے روز صبح ساڑھے دس بجے کی فلائٹ سیون او تھری ہے کراچی جاتے ہو اورا گلے روز شام کی فلائٹ ہے آٹھ بجے واپس اسلام آباد آ جاتے ہو.. ہر ہفتے.."

"یہ تم کیے جانتی ہو؟" وہ ہا قاعدہ دہل گیا...وہ اس کی ذاتی زندگی کا ہر پرت النتی جاتی تھی اور وہ اپنے کو بے لباس ہوتا محسوس کرتا تھا.. کیونکہ وہ درست کہتی ہے..وہ انہی او قات میں ہر بفتے انہی ایام میں انہی پر واز ول پر سفر کرتا تھا..الیک اشتہاری فرم کے کنسائنٹ کی حیثیت سے وہ جعرات کو کراچی جاتا تھا اور اپناکام نیٹا کراگلے روز واپس آ جاتا تھا۔

" یہ میں ایسے جانتی ہوں سکول ہوائے کہ پچھلے دی برس سے میں ہر جمعرات کو میں ساڑھے دی برس سے میں ہر جمعرات کو می ساڑھے دی بیج تمہاری دوائلی پر اور انگلے روز تمہاری والیسی کے وقت پر ایئر پور کے پر موجود ہوتی ہوں .... پچھلے دی برس سے ہر ہفتے...اور اسی لیے میں تمہاری مکمل وارڈروب سے واقفیت رکھتی ہولی.. تم جو پچھ بھی پہنتے ہو میں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیتی ہوں.. تم چیک کرناچا ہو تو کر سکتے ہو شاید کوئی آئم رہ گئی ہو.. کوئی شرٹ کوئی ٹائی... "اس کا لیجہ بے حدز م تھا...نہ دواسے ڈرانے کے انداز میں پچھ کہتی تھی اور نہ داد لیناچا ہتی تھی۔

"تمالیاکیوں کرتی رہی ہو؟" "تمہیں دیکھنے کے لیے..." "لیکن کول ؟"

"تہمیں ویکھنے کے لیے.." اس نے پھر کہا جیسے بھی ایک مکمل جواز ہو..اور اس میں کوئی بے چینی کسی اذبت کا شائبہ نہ تھا..اگرچہ اس کی انگلیاں انجمی تک اس کے قابو میں نہ تھیں 'ان کی کیکیاہٹ کلائی کے بریسلٹس میں سرایت کر کے انہیں بھی کیکیاتی تھی..

سملی ڈیم روڈ پراس کی گرے سوزو کی ایک ہموار رفتارہ چلتی رہیں.. پھراس نے دائیں جانب سٹیئرنگ محمایا اور اس ویران مڑک پر ہوگئی جو ایک ویران علاقے کے بعد پہاڑیوں کے اوپر بلند ہورہی تھی ....بارہ کہو کے نواح کی یہ پہاڑیاں واوی سون کی قدیم تہذیب کے زمانوں سے لے کر صرف چار برس پہلے تک اپنی آبائی کیفیت میں ہے آباد اور ویران پڑی تھیں ... پھر کراچی کے کسی انوسٹر کا او هر سے گزر ہوا اور اس نے انہیں غریب فریب پر واہوں اور غیر حاضر مالکوں سے کوڑیوں کے واموں فرید لیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہاں گھرینانے کی اجازت بھی نہیں ملے گی'اس نے پورے علاقے کی پیائش کروا کے پلا نگ کی گھرینانے کی اجازت بھی نہیں ملے گی'اس نے پورے علاقے کی پیائش کروا کے پلا نگ کی

اور سرد کون کاایک و سیچ جال بچھادیا..اس کے لیے یہ ایک معمولی سرمایہ کاری بھی لیکن کل کان اگر وہ کی مؤثر سیاسی شخصیت کوارے زونایا نیکساس میں کوئی فارم آفر کر کے اس علاقے میں گھر بنانے کی پابندی کے قانون کو ذرا آگے چیچے کر والیتا ہے توان پہاڑوں نے سونا ہو جانا تھا.. فی الحال تارکول کی سرم کوں کے کنارے جنگی گھاس آئی تھی اوران پر کوئی آمدور فت نہ تھی سوائے چھپچکیوں 'خر گو شوں اور نیولوں کے جن کی سمجھ میں نہ آتا تھاکہ ان کی آمادگا ہوں کے اور پر سیسی سوائے چھپکیوں 'خر گو شوں اور نیولوں کے جن کی سمجھ میں نہ آتا تھاکہ ان کی آمادگا ہوں کے اور پر سیسی سوائے ہو گاو پر شیختے ہیں تو کیا ہوں میں دینگتے ہوئے اور پر شیختے ہیں تو کیا ہوں میں دینگتے ہوئے اور کوش تھے.. سرو را تو ان میں وہ کملائے اور اور ہو موئے شیٹر کی ہوا ور آسودہ کرتے تھے.. تارکول سورت کی گری کو را آسے اور سورت کی گری کو را آستہ ہوگئی.. ہوئے ایک کر میونی شیست گرم ہوتی تھی... وگئی.. ہوئے بولے بلند ہونے گئی..

" پیر تم کد هر جار بی بو؟' انگھر..."

سڑک کے ایک بل کھاتے تھے کو طے کر کے اس نے کار کو ہائیں ہاتھ پر موڑ ااور پھر بریک پرپاؤں رکھ دیا.."گھر آگیا ہے.. "وہ اپنا بیگ سنجالتی باہر نکل گئی.. "متم بھی آ جاؤ.."اس نے تھوڑی دیر کے بعد جھک کراہے اُسی حالت میں بیٹھے

ديکھا" آ جاؤسکول بوائے... ڈرومت يہاں کوئی نہيں ہے.."

وہاس سکول ہوائے کے لقب سے پڑنے لگا تھا. اور مناسب موقع کے انتظار میں تھاجب وہ اسے بتا سکے کہ لیڈی تم خواہ مخواہ میرے ساتھ فرینک ہورہی ہو. میں عمر میں تم شاجب وہ اس بڑا ہوں 'اگر تم میری تعظیم نہیں کر سکتیں تو کم از کم میہ سکول ہوائے بل شٹ تو استعال نہ کرو. لیکن وہ تعین نہیں کرپارہا تھا کہ وہ مناسب موقع کب مناسب ہے کیونکہ بچھلے بچیں مند میں کہ مری روڈ کراسنگ سے یہاں تک کے سفر کی مدت اس سے زیادہ نہ تھی . وہ مختلف اور سر اسر مخالف کیفیتوں اور احساسات سے دوچار ہوا تھا. سر اسیمگی 'خوف' ہمدردی' جمافت اور اس اس کا دُھلتی غلافی آئے تھوں گی کشش .. وہ کی ایک مقام پر مخمر تا تو موقع کی مناسب کا تعین ہوتا..

تجربے بہر کی کوئی چیز تھی ..اس کی فہم سے الگ اور بالاتر کوئی وجود تھی ..

دونوں پیپر کہس پہلے ای نے چٹان پر رکھنے کی کوشش کی مگر ہواا نہیں او ندھا کرویتی یاز مین پر گراویتی. پھراس نے سر جھنگ کرایک مسرت آمیز کیفیت میں انہیں چٹان کے بینچے زمین پر رکھا. تھوڑی دیر تک انہیں سانس روکے گھورتی رہی کہ میہ گریں گے تو نہیں اور جب وہ قائم رہے تواس نے چٹان کی پوشیدگی میں سے پیپی کولا کی ایک کٹگ سائز بو تل نکال کراس کاڈھکن تھمایا اور کاغذ کے گلاس لیریز کردیئے..

" پورڈرنگ ازریڈی.." اس نے ہاتھ لہراکراہے وعوت دی.. خاور نے آگے بڑھ کرایناک وصول کرلیا.

"چیئرز..." اس نے اپنا کپ ہو شؤن سے نگایا اور ایک ہی سائس میں خالی کردیا.. مشر وب کی گیس کوایک ڈکار کی صورت میں باہر آنے سے روکنے کے لیے اس نے لب بھینچ .. اس کے لبوں پر ایک گیلا ہٹ تھی جوان کے مساموں میں سے پھو تی تھی "تم مجھ سے یہ نہیں ہو چھو گے کہ یہ تمہاری تواضح کے لیے یہ سب پچھے یہاں پہلے سے کیے موجود ہے .. "وواس کے چہرے پر کھی بے بیٹنی سے لطف اندوز ہورہی تھی .. وو چپ کھڑا رہا... ایک سکول ہوائے کی طرح جس کی فیچر کے پاس ونیا کے ہر سوال کا جواب موجود ہو وہ تا ہے ہر سوال کا جواب موجود ہو وہ تا ہے ..

"میں پیچھے کئی ہرس ہے اسلام آباد کے گردونواح کے علاقوں کی خاک ہے انگی رہی ہوں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ جب میں تم سے پہلی بار ملوں گی توہم کس سپائ پر آکر کیس گے..راول جبیل کا دوسر آکنارا بھی بہت الگ تحلگ اور دیدہ زیب ہے گر وہاں بھی اتنی غیرقانونی کنسٹرکشن ہورہی ہے کہ پچھ نہ پچھ آتا جاتا رہتا ہے.. گولڑہ کا تقریبا ہے آباد ریلوں سفیشن جہاں ہرگلہ کے بہت ہی پرانے جن کی داڑھیاں زمین تک آتی ہیں در خت سایہ کرتے ہیں مجھے پہلے پہل بہت آئیڈیل لگالیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ تمہارے گھرے سائل مخالف سمت میں اور پورااسلام آباد عبور کرنے کے بعد آتا ہے.. دامن کوہ میں بہت بھوم ہوتا ہے.. تب جا کر میں نے اس سپائ کو دریافت کیاجو تمہارے گھرے قریب بھی تھا اور میں شمیس گاد خل دی ہوں کہ اس سپائ کو دریافت کیاجو تمہارے گھرے قریب بھی تھا اور میں شمیس گاد خل دی تا ہوں کہ اس سے بہتر "خیا الگ اور ویران اور ایسے منظر والا سپائ

وهبابر آگيا.

ده دونول کچو دیر تک ایسے کھڑے رہے جیسے ایک دوسرے کی موجودگی ہے آگاہ نہ ہوں' سامنے دیکھتے رہے اور پھراس نے پلٹ کر اسے دیکھا.. تیز ہوااس کی آتکھوں میں سے گرنے والے پانی کواس کے رخساروں پر پھیلادیتی تھی"وڈیولا ٹک اے ڈرنگ؟.."اس نے ہجیلی سے اپنے رخساروں کویو پچھا...

"آنى ڈونٹ ڈرنگ…"

"آئی نویو دور استی جہتے دوہری ہو گئی۔ اس کی کمر میں تین بچوں کو جنم دیئے کے باوجود است کرر کھاہے "سروک کے باوجود است کرر کھاہے "سروک کے باوجود است کر رکھاہے "سروک سے ہٹ کر جہاں ہے ڈھلوان شر وع ہوتی تھی وہاں ایک بزے جم کی چٹان یوں تھہری ہوئی تھی وہاں ایک بزے جم کی چٹان یوں تھہری ہوئی تھی وہاں ایک بزے جم کی چٹان یوں تھہری ہوئی تھی وہاں ایک بزے جم کی چٹان یوں تھہری ہوئی آئی اور جبک کر اس کی کو کھ میں پوشید دووہ پہر کہس گئی۔ دوا ہے آنسو پو چھتی اس چٹان تک گئی اور جبک کر اس کی کو کھ میں پوشید دووہ پیر کہس نکالے اور انہیں دونوں ہاتھوں میں بلند کر کے وہیں سے پو چھا" پیچی یا اور نج جوس؟۔۔۔۔ دونوں مہیا کیے جاسکتے ہیں۔۔"

" کچھ بھی... "وہ مند کھولے جیرت سے اس عجوبہ عورت کو دیکھتارہا.. وہ اس کے

اس کا تبذیبی اور تعلیمی پس منظر کا نونٹ کا تھا اس لیے اس نے ٹماٹو کی بجائے شمیٹو کہاتھا..

سورج سرير آگيا..

ایک زرور محمت کا.. ایک اور رخمت کا.. کہرے بین مخفر کر پیلاہت میں ڈھل جانے والی گھاس کی خاصیت کا.. ایک کیور آچھوٹے منہ اور ایک بحون نما کھر دری دُم والا کرلا چٹان کی اس کو کھ میں ہے ہر آید ہوا جہاں اشیائے خور دونوش کا سٹور تھااور پھر ان دونوں کو یکدم سامنے پاکر زوس ہو گیا.. یکھ ویر سنائے اور اچنجے میں سششدر رہااور پھر تیزی ہے تارکول کی سطح کو پاکر کے دوسری جانب گھاس میں روپوش ہو گیا.. اس رینگنے والے کرلے کو اگر کئی بزار گنا براکر کیا وہ ان کھوں برس پیشتر معدوم ہو بھے اپنی گرانڈیل د موں سے تبانی مجاتے ایک براکر کیا جانا تو دہ انور کی صورت اختیار کرجا تا تھا..

یرلے کے نمودار ہونے پر...اس نے ایک خوفردہ سکی بھری اور اس کے پہلو میں آکٹری ہوئی..

ا پناؤر کم کرنے کے لیے اس نے کہا"د حوب کی تیزی تمہارے ماتھ پر ظاہر ہور ہی ہے. تم اپنالمیزر اتار سکتے ہو..."

' خاور نے اس کے مشورے پر عمل نہیں کیااور ایک سر کشی کے انداز میں پو چھا"تم جاہتی کیاہو؟"

"يېي كه تم اپنابليزر تاردو..."

" میں سنجید گی ہے تم ہے مخاطب ہوں اور اگر تم اپنار وید نہیں بدلوگی توہیں یہاں ہے چلا جاؤں گا. میں ذراکند ذہن واقع ہوا ہوں اور اس سارے تماشتے کو سمجھنے ہے قاصر ہوں. تم کیا جاہتی ہو؟"

" اس کے آنسو بالآخر خٹک ہو چکے تھے..اور ان کے بغیر وہ اب بہت مخلف مز اج اور شکل کی گلتی تھی.. "کوئی خاص قصہ نہیں کوئی کہانی نہیں.. ہال ہید در ست ہے کہ بید ایک تماشاہی ہے.. یہی جو کچھ کل رات میں نے فون پر تمہیں بتایا تھا اس کے سوا پچھ بھی نہیں.. کا کچ کے دنوں میں جب تمہاری پہلی تماب پڑھی، تمہیں پہلی بار میلی ویژن پر ہاتمیں کرتے دیکھا..اور تم اصلی زندگی میں استے عصیلے اور ڈرا دینے والے نہیں گلتے... تو تب نہیں پوچھاکہ چٹان کے نیچے یہ چھوٹا ساریستوران کہاں ہے آگیا.." "میں کیے پوچھ سکتا ہوں جب کہ بولنے کے تمامتر اختیارات تمہارے پاس ہیں.."

"وجہ بہت سادہ ہے.. تہمارے پاس کہنے کو پکھ بھی خبیں ہے کیونکہ میں تمہارے بارے میں سب پکھ پہلے ہے جانتی ہوں.. تم جمعے خبیں جانتے اس لیے میں بولتی چلی جاتی ہوں.. تم جمعے خبیں جانتے اس لیے میں بولتی چلی جاتی ہوں.. کل صبح.. فرید کی بارات لیے جانے ہے پہلے... جب میں جانتی تھی کہ آج رات میں تمہیں فون کروں گی.. صبح سورے کی بہانے میں گھرہے نکلی تھی اور اس چٹان کے نیچے بیے فرنکش سنور کر گئی تھی.. کیونکہ آج ہم نے یہاں آنا تھا.."

"اورتم نے قطعی طور پراس امکان کو ذہن میں جگہ نہیں وی کہ میں تم ہے ملنے ہےانکار بھی کر سکتا ہوں.."

" نہیں.. "اس نے سر ہلایااور پھریکدم اس کے چبرے کارنگ نچڑ گیا جیسے پہلی بار اسے خیال آیا ہو کہ بیامکان بھی ہو سکتا تھا.. " نہیں.. "

"تم نے یہ سوچا کہ ہمارے معاشرے میں مرد تو منتظر رہتے ہیں..وہ بھی انکار نہیں کر کتے.."

"نبیں.."اس نے پھر کہا.. ہونٹ چہاتے ہوئے اس نے موضوع بدلنے کے لیے فوراً کہا" یہاں صرف ڈرکس ہی نبیس ہیں... کشمش والے بن بھی ہیں جو حمہیں بہت پند ہیں.. تمہارے اس چائے خانے کے مالک نے جھے بتایا تھااور پچھ چکن اینڈٹو میٹوسینڈ وچ بھی سٹور میں ہیں اگر وہ ہای نہیں ہو گئے تو.."

"كياآپرونابند نبين كرسكتين؟"

'' کیامیں آب بھی رور ہی ہوں.. ''اس نے آتھوں پر ہتھیلی رکھ کرانہیں پونچھااور پھر انہیں گیلی پاکر پہلی ہار شر مندہ ہوئی '' آئی ایم سوری... آئی کیناٹ ہیلپ اِٹ.. پچپیں برس کی قید کے بعد میں آج رہا ہوئی ہوں اس لیے میر ایس نہیں چل رہا.. آئی کیناٹ ہیلپ اِٹ..''

اس کا چیرہ... غلانی آتکھوں کے سیال سحر کے باوجود کچھ پھولا ہواسالگا..شاید سے عمر سختی جو ماس کو بے حساور بڈیوں سے جداکرتی سختی ...

かんな

پڑمر وہ تھے لیکن ان کی بھی تازگی ہر قرار تھی.. "اگر تم بقول تمہارے زندگی کے بارے میں ٹرعمل رسائی پر یفین رکھتی ہو تو میرے بارے میں تمہارے رجحان میں عملیت کہال ہے..؟"

سرے اس میں نہیں ہے.. "اس نے اپ خوبی سے رتھے ہوئے ہالوں کو ماتھے رہے سمیٹ کر درست کیا" اینڈ آئی کیناٹ میلپ اٹ

" الكين تم اس حقيقت به آگاه تو بوكد ادب تكها بوالفظ ايك سراب ب.. كم از كم اب تكهين والااصلى زندگی مين دو نهين چو تاجو تحرير مين ظاهر بهو تاب .. اس كه بس مين كوئی مسيحائی شين جو تق به اگر ايسا بو تا تو دو اپني سي در دگی دو اگر تا اپنج بجميز و س كوسجها تا .. مين مجمی ده شين جو كتابون مين د کهائی ديتا بول .. کمی حد تک مكار بول اور حجو تا بحی بول .. نیل ويژن پر بجی مير اچره ميک اپ گوايک موثی تهد كامختاج بو تا به .. تم چو نکه مير ب بار ب مين برشح جانتي بواس ليم حميس يقينا ميري تاريخ بيدائش كامجم علم بوگا..."

"قم سائھ بری کے ہوگئے ہوں۔"

"... /3"

" تو پھر ہے کہ عمرے کچھ فرق نہیں پڑتا.."

"عرے بہت فرق پر تا ہے...جب تم میری عمر کو پینچوگ تب متہیں بھی احساس

".. by

"تم ایک و کیل کی طرح دلائل دے رہے ہوں۔ "اس کی آئھیں پھرسے بھرنے گرنے گرنے گئیں چہرے کھیں پھرسے بھرنے گئیں چہرے رہے کی گڑواہٹ سے ظاہر ہونے گئیں چہرے پر عمر کی جو کرو ممیں ابھی نہیں ابھری تھیں وہ رنج کی گڑواہٹ سے ظاہر ہونے گئیں .. "میں نے بھی اپنے آپ کو تم ہے چھڑانے کے لیے متعدد باریجی دلائل دیے لیے اللہ میں ہوتے .. ہر دلیل اپنے آپ کورد کرتی چلی جاتی ہے .. "

"اوراس بورے تماشے كاۋراپ سين بيد ملا قات ك .. يكى آخرى مقصد ك مجملة

ے مکنا..." "متم سے ملنااور . ، متہمیں دیکھنا . میک اپ کی وبیز تہوں کے بغیر تم بہت بہتر لگتے

ولیکن اس عمر بیں ہم دونوں کے درمیان محض ایک رومانوی تعلق تو ممکن

ے.. میراخیال تھا کہ یہ ایک ٹین ان کی کرش ہے اگر رجائے گا. کیکن نہیں گررا... پر ورش
پاتا رہا اور جڑیں پھیلاتا مضبوط ہوتا رہا... تب بھے میں ہمت نہ تھی تم سے رابط کرنے
کی.. شادی کے بعد بھی اس جمافت انگیز لگاؤیں کوئی کی نہ ہوئی... میرے بچے بھی جانے
میں کہ ٹیلی ویژن پر تمبارا کوئی پر وگرام چل رہا ہو تو ممی کیے اس کے ساتھ جڑ کر بیٹے جاتی
میں بچیک جاتی ہیں.. وواکٹر بھے چیئرتے ہیں اور میں جواب میں انہیں ڈائٹ ویتی ہوں لیکن
ول بی ول میں ان کی شکر گزار ہوتی ہوں کہ انہوں نے تمبارا تذکرہ کیا.. وہ تمہاری ہر نئی
کتاب خرید کر میرے لیے لاتے ہیں کہ می آپ کے خاور صاحب... خلا ہر ہاان کے گمان
میں بھی نہیں کہ یہ سب بچھ جے وہ تفریخ سے جھے ہیں می ڈیئر گی زندگی کاسب سے آئیجر مسئلہ
میں بھی نہیں کہ یہ سب بچھ جے وہ تفریخ سے جھے ہیں می ڈیئر گی ذندگی کاسب سے آئیجر مسئلہ
میں بھی نہیں کہ یہ سب بچھ جے وہ تفریخ سے جھے ہیں می ڈیئرگی ذندگی کاسب سے آئیجر مسئلہ

"تم مجھے ایک کچے ذہن کی جذباتی عورت نہیں لگتیں جو لفظوں کے ہیر پھیر سے فریب میں آ جائے...اپ آپ کو فریب میں ڈال لے... صرف ٹیلی ویژن کی سکرین پر کسی چبرے کود کھے کر حواس کھو بیٹھے..."

"بال بیں ایک ہرگز نہیں ہوں.. بہت عملی اور حقائق کی روشیٰ میں نتیج اخذ کرنے والی عورت ہوں.. زندگی کے بارے میں پُرعمل رسائی میری طبع میں گذر ھی ہوئی ہے اور خاندان کے افراد جو بھے ہے عمر میں بڑے بھی ہیں میری رائے جان کر کسی بھی مسئلے پر اپنی رائے تبدیل کردیتے ہیں... میں جمہیں سینڈوج الکردیتی ہوں.. "اس کے جواب کا انتظار کے بغیر وہ چنان کی طرف گئی اور سیلوفیون میں پیک کیے گئے سینڈوج لے کرواپس آگئی "بالکل فریش میں بیک کے گئے سینڈوج لے کرواپس آگئی "بالکل فریش ہیں... "اس نے سینڈوچ کو سونگھا اور پھر ایک گلمری کی مانندان کا ایک کونہ دانتوں سے کمتر کر چبایا" بالکل تازہ ہیں ... چھ کرو کھو..."

" بجے بحوک نیں ہے..."

"ناشتے کے بعد اب تک تم نے کچھ نہیں کھایاس لیے بھوک تو ہوگی. شاید تم میر انجو شاسینڈوج کھانے سے کترارہ ہو.. ہوسکتاہ میں نے اس پر کوئی ٹوناکر دیا ہو... "وہ سر ہلاتے ہوئے مسکراتی گئی "میں نے صرف ایک بائٹ لی تھی تم دوسر می طرف ہے کھا لو.. پلیز..."

تحلی فضایش سینڈون کاذا کقہ بہت تازہ اور تسلی دینے والا تھا.. ٹو میٹوالبند تھوڑے

نېين. تو پھر تمهاري خوابش کياہے.. سيس؟"

" نہیں..." اے احساس ہوا کہ آئکھیں مجرنے کے بعد اس کے رخساروں پر گیلاہٹ پھیلنے لگی ہے اور اسے تعجب ہوااور اس نے ہتھیلی سے انہیں یو نچھا.."نہیں.. مر زا صاحب اس سلسلے میں بہت ہوشت ہیں اور بہت تعلی دینے والے ہیں... بلکه ضرورت سے اور خواہش سے کہیں زیادہ ابتار مل حد تک .. لیکن ان کے لیے میر ی ذات یا وجو و کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے... میری جگہ کوئی بھی ہو.. کوئی کال گرل... کوئی او چیز عمر نو کرانی.. ہانگ کانگ کی کسی سیس شاپ سے خریدے ہوئے بے شک صرف نسوانی اعضاء ہوں. انہیں پچھ فرق نہیں پڑتا. میں سیس ہے بجری ہوئی ہوں 'ناک تک… بیزار ہوں. تو خاور صاحب پیر میری تر جیجات میں کہیں مجی شامل نہیں .. اگر چہ مر زاصاحب اس معالمے میں زیادہ پر شوق نہ ہوتے تواس کے بارے میں مجھی غور کیا جاسکتا تھا. لیکن پھر مجھی حمہیں نلنے میں اس کی تشش کا کوئی کر دار نه ہو تا... میڈیا میں تمہاری موجود گیا تمہاری تحریر بھی صرف ایک پہلا تعارف تھا. اور پھرید دونوں بھی پس منظر میں چلے گئے .. کسی یار ٹی میں بیہ وہ مہمان تھے جو مجھے تمہارے قریب لائے اور پھر رخصت ہو گئے .. مجھے ان ہے بھی کوئی غرض نہیں .. چنانچہ جب فین ان کرش نہیں گزرا... ہر دلیل نے اپنے آپ کو مو توف کر دیا تو ہی تم ہے ملنے کی تمنایالنے گئی. شادی کے بعد میں ننے فیصلہ تر لیا کہ میں مرزاصاحب کے بچے پال کر بڑے کروں گی..ان کی شادیاں کرون گی اور پھر .. جو میں جا ہتی ہوں وہ کروں گی..."

وہ اس آنسوؤں سے لبریز غلاقی آئھول والی عورت کے لیے پچھ بھی محسوس نہیں کررہا تھا... سوائے جنس مخالف کی موجود گی میں جو ہے وجہ بے آرامی ہوتی ہے اس كى ... بوس الخر "كشش يا في كا كونى احساس يكھ بھى محسوس نبيل كرر باقفا.. وه ايك شے تھى ' ایک کیس ایک کردار محمی اور خاورائے بارہ کہو کی پہاڑیوں کے اندرایک سیج پر پر فارم کرتے ہوئے دیکی رہاتھاایک تماشائی کی طرح...وہ جو پچھے کہدری تھی وہ مکالمے تھے جواس نے یاد كرركم تضاوراس كاچېره بولے گئے لفظوں كى ترجمانى كررہاتھا..اگرچە وه بالكل الگ اور ايك فاصلے ہے اس کا مشاہرہ کررہا تھا لیکن اس کی پر فار منس میں ایک جبول تھا..وہ بجرپور تاثر وینے کے لیے نہ تھمرتی تھی اور نہ کسی لفظ پر زور ویتی تھی متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرتی محمی جس سے شائبہ ہو تا تھا کہ وہ محض اد اکاری نہیں کر رہی ..

"...ادراب میں دی کررہی ہوں جو میں حاہتی ہوں۔"

"بان میں ہوں..جہاں دلیل نہیں ہے جواز نہیں ہے وہاں تم ہو..اس لیے آئی ایم میڈ..."اس نے پیک میں ہے ایک اور سگریٹ نکالا اور اس کی اٹھیاں جو کب کی شانت ہو پچی تھیں پھر سے کیکیانے لگیں اور اس نے وہ سگریٹ مشکل سے نکالا اور اس کی جانب بوهاديا"ا ب سلگاكر مجھے دو ... كيونك من يكدم بہت زوس ہو گئي ہول"

وُ صلتی دو پہر بارہ کہو کی پہاڑیوں کے خدوخال میں کہیں کہیں جہاں گہرائی تھی سائے بچھار ہی تھی. تارکول کے فیتے جوان کے کنوارین کو مجروح کرتے تھے ابھی دھوپ میں تھے..بہت نیچے جہاں ہے دواو پر آئے تھے سملی ڈیم روڈ پر مجھی کبھار کوئی مسافر ویکن یا کار ایک و تکی تھلونے کی طرح رینگتی ظاہر ہوتی تھی اور پھر سلوموشن میں ان کی نظروں کے سامنے بہت دیر تک رہتی اور آہت آہت دائیں ہاتھ پر بلند ٹیلے کے پیچیے رویوش ہو جاتی .. اے بلیز را تاریے کی ضرورت نہ تھی 'ہوامیں نحنگی کا تناسب پڑھتا جارہا تھا.. نہایت احتیاط سے ریکے اس کے بال ماتھے پر بگھرتے اور سمٹنے تھے لیکن ووانہیں ہٹاتی نہ تھی. بے و صیانی میں سگریٹ کے کش لگاتی اس کی موجودگی سے شاید غافل ہو چکی

شام ہونے لگی..

جس چٹان کی کو کھ میں مشر و ہات اور سینڈ وچ سٹور کیے گئے تھے اس کا سامیہ طویل جو تا حجاڑیوں اور و دسرے پھروں کی جانب رینگٹا اور ان کی و هوپ جذب کر تا

سملی جھیل کی جانب ہے آنے والی ہواجو پچھ دیریہلے تک دھوپ کی حدت سے مهکتی تھی اب بے جان اور سر دہور ہی تھی ..

وہ تمنااور عشق کی ایک متر وک شدہ دیوی کی طرح تنباا ہے آپ میں تم اس سے عا فل سگریٹ کے محل لگاتی رہی . اگر چہ متر وک شدہ دیویوں کی آتکھیں اتنی غلانی اور ول پر اثر کرنے والی نہیں ہو تیں..ایک طویل خاموشی کے بعد جس میں سر دی در آئی تھی' کہیں برل کاس کہیں متمول آسودہ اور کہیں بشکل گزر او قات کرنے والی اسلام آباد انٹر بیشنل ایئر پورٹ کی بھیمناتی بھیڑ میں سے ایک لمبائز نگانوجوان الگ ہوااور اس کے پاس آگر نہایت جھیک سے کہنے لگا. ''ایکس کیوزمی..."

وہ فلائٹ بورڈ کے ہندسوں کوسر اُٹھائے بہت دیرہے تکتا جارہا تھااور انجی تک وہ فلائٹ چارہا تھااور انجی تک وہ فلائٹ چارہا تھا اور اُس کی فلائٹ تھی اُس وہ فلائٹ چی اور اُس کی فلائٹ تھی اُس کے جلتے بچھتے ہندسوں کو تلاش نہیں کرسکا تھا یہ جانے کے لئے یہ پرواز پورے وقت پر روانہ ہورہی ہے یا نہیں .. اور اگر نہیں تو وہ اس فالتو وقت کا کیا کرے گا.. فلائٹ آپریشن میں اپنی ایک واقف او چیز عمر ایئر ہو سٹس کے پاس جا کر کانی کی فرمائش کرے گایا کیا کرے گا جب اُس لیے تو نیک آپریش کے ساتھ "ایکس جب اُس لیے تو نگے نو نو جو ان نے اُس کے قریب آگر ایک جججک کے ساتھ "ایکس کیوزی" کہا..

اُس نے فلائٹ بورڈ پر سے نظریں نیکی کرکے اُسے دیکھا... دوایک وجیہہ اور گورے چلے رنگ کا نظروں میں ساجانے والا یک مین تھاجس کی مو مجھوں میں سنہری پن تھا اور دوا بھی مکمل طور پر تھنی اور مر دانہ نہیں ہوئی تھیں۔اُس کے چبرے پرایک اجنبی سے مخاطب ہونے والاڈراور نوجوانی کا البڑین تھا.

"معاف يجيح كا..." وه ذراجيك كربولا كيونكه أس كاقد لكانا مواقعابه

"جی..." "آپخاور حسین ہیں نال؟" "جی میں ہوں" سائے طویل ہوئے تھے اور نیچے ہارہ کہوگ آبادی اور پہاڑیوں میں سمنے دیہات میں کہیں اسکے طویل ہوئے تھے اور نیچے ہارہ کہوگ آبادی اور پہاڑیوں میں سمنے دیہات میں کہیں بلب مختمانے لگے تھے وہ بول. جیسے ہوا ہے مخاطب ہو ''تم جانے ہو میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے ... تمہیں ایک تاریک کو مخری میں بند کر دوں اور اس کے تالے کی چابی میرے پری میں ہو. جب جی چاہے اسے کھولوں اور تمہیں دیکھ لوں ...''

"ای کو ٹھڑی کے اندر آنے کی اس کی تنہائی میں پکھے وقت بسر کرنے کی خواہش بیں ہے؟"

" " نہیں.. مجھے تمہارے ساتھ سیس کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے... صرف اس کا قفل کھولوں "کواڑد تھلیل کر جمہیں دیکھ لوں...اور گھرلوٹ جاؤں...جب جی چاہے.." "ایک ساٹھ سالہ فخص کو؟"

" یہ توایک دلیل ہے جو کارگر نہیں... عمرے فرق نہیں پڑتا' یہ تم کب سمجھو محے ؟"

وحوپ کی جاور سمٹ چکی مختی اور تاریکی اثر رہی مختی .. پہاڑیوں کا سبز ہ گہر ا ہو کر اند جبرے بیں گم ہونے کو تھا.. نیچے سملی ڈیم روڈ پر کاریں بہت غور کرنے ہے و کھائی دیتی تحقیم لیکن ان کی ہیڈ لا نمٹس سڑک کے ایک مختصر جھے کوروشن کر تیں آجے بردھتی تحقیم ... -"یہ سب کیاہے؟"اس نے جھنجلا کراپنے آپ سے کہا..

"مجت..."اس نے آگے بڑھ کراس نے چیزے کو دونوں ہشیلیوں میں تھامااور ماتھ پرایک طویل بوسہ دیا..اس میں جنس نہ تھی 'خود سپر دگی کا کوئی شائبہ نہ تھا.. جیسے سکول جانے والے بچے کواس کی ماں بوسہ دیتی ہے..

"میں .. اس جذبے سے واقف نہیں ہوں۔"

"نیور مائنڈ...لیکن ابھی مجھے جانا ہے.. آج رات آٹھ ہے میرے میٹے کی وعوت ولیمہ ہے اور مجھے ایک معززمان کی طرح اس کے سسر ال والوں کا استقبال کرنا ہے۔"

وہ نوجوان مشش و بنج میں پڑ گیا.. جھجک گیا... اُس نے ایک اجنبی ہے رابطہ كرنے كے لئے جو ہمت جمع كى تقى وہ شايد جواب دے گئى۔ وہ نظريں نچى كر كے اپنى اُنگیوں کوایک دوسرے کے شکنج سے جدا کرنے کی کوشش کرنے لگااور پھر سیدھا ہو کر بظاہر بڑے اعتاد سے بولا" سر ... آپ فلائٹ جار سواکتالیس کی کے سے کراچی کیلئے سفر

"آئیڈیاتو یمی ہے.."اس نے مسکراکر کہا.

اُس کی مسکراہٹ نے نوجوان کے اعصاب کو بہتر کر دیااور وہ نہایت مؤدب ہو کر كينے لگا" سر .. ميري والده مجي اي فلائث ہے كراچي جاري ہيں.. اينڈ شي إز الون ... سروه آپ کو بے حدایڈ ہار کرتی ہیں تو ... کیا یہ ممکن ہے کہ ... میرامطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سۆ کر عیں..."

" بھتی اس میں میری اجازت کی تو چنداں ضرورت نہیں. ایک ہی فلائٹ میں جانے والے تمام مسافرایک ساتھ ہی سفر کرتے ہیں.."

"شاید میں جو کچھ کہنا جا ہتا ہوں وہ بیان نہیں کرسکا" نوجوان کااعتاد کچر زائل ہو گیا" میرامطلب ہے کہ وہ آپ کے برابر کی نشست حاصل کرلیں اور دوران سفر آپ کے ساتھ باتیں کر عیس.. وہ آپ کوبے حد الدمائر کرتی ہیں سر... بلکہ مجھے کہنا تو نہیں عاہے لیکن ہم اور ابوا نہیں مجھی بھار آپ کے حوالے سے چیزتے بھی ہیں. جسٹ فار فن ... "نوجوان جبحكتے ہوئے بننے لگا... "آپ كويبال و كمير كريس نے بى مال جى ہے كہا تھا

جبحکتے 'بنتے ' بنم سنبری مو مجھول والے ... عمر کی نا پختگی میں زندگی کے بارے میں سب کچھ جان لینے کے زعم میں مم نوجوان کے بلند قامت کھنے کے پیچھے وہ ہنتی تھی اور ر و یوش ہوتی تھی... پر اُس کی غلافی آئمھیں تیرتی ہوئی اپنے بیٹے کے چوڑے شانوں پر سے گزر تیں اُس تک آتی تھیں اور کہتی تھیں ... جیب ... بولنا نہیں!

ایر بورٹ کے اندر بورڈنگ کارڈ حاصل کرنے کے لئے کراچی کی فلائٹ کے لئے مسافرول کی جو مختصر قطار تھی وہ اُس کی بیشت پر کھڑئی <mark>بار بار اُس کی کمر میں ک</mark>چو کے ویتی تھی اور

ہنتی تھی... وہ بُت بنا کھڑااس کی بیباک سے عاجز آیا ہواا بے چبرے کو سنجیدہ اور لا تعلق اور این عمرے مطابق مدر بنانے کی کوشش کر تاتھا.

عین ممکن تھاکہ اُس کا بیٹا بھی تک ایئر پورٹ ہال میں کھڑ اشیشوں کے پاراس قطار کود کھے رہا ہو جو بور ڈنگ کاؤنٹر کے سامنے آہت آہت ریکتی تھی اور اپنی مال کو نظر میں رکھتا

لكن وه جواً سك يتحيير كفرى تقى أساس امكان كى كو كى پر واوند تقى .. وہ جمعی اس کی فربہ کمر کو تھیکتی اور جمعی اس کی ریڑھ کی بڈی پر اے تک کرنے کے ليا في الكيال جير في لكني. أس كام تماسينے سے بھينے لگا.

مجمی وہ قطار کے دباؤ کو بہانہ بناکر اُس کی پشت ہے آگلتی اور دیر تک تکی رہتی .. جیے ا ہے بدن کی گری اُس میں انجیک کررہی ہواور پھر چھے ہو جاتی ..

وها بھی تک نہیں بولا تھا..

دل ہی دی دل میں کڑ حتااور ہونٹ چہاتا تھااور ایک بےنام خوف کا پیدند أس کے تن بدن میں پھوٹا تھا. اُس کے پیچھے جو بھی مسافر تھاوہ اتنا ہیو قوف تو نہیں تھاکہ اپنے آ گے کھڑی خاتون کی ہے چین اُنگلیوں اور اُس سے اگلے مسافر پر ذراساد ہاؤسے تادیر جڑے رہے كوايك قدرتي عمل سمجيتا.. وهأس كى ناگباني قربت ميں ناخوش تھا..اس بے خواہش رفاقت كو پیند نہیں کر رہاتھا. لیکن وہ کیا کرتا... اُس زندگی کی حقیقوں کے اچنجے بن ہے انجی ناواقف نوجوان کو تکاسا جواب دے دیتا کہ نہیں تمہاری مال میرے برابر کی نشست پر نہیں بیٹھ عتى ... اس لئے كدي تقريباً بر بفتے بارہ كبوكى پہاڑيوں كے اندر ميرے ساتھ ہوتى ہے اور اس كے بوے كى گياہے ابھى تك ميرے ماتھ ير ہے اور جس كار ير تم اے ايتر يورث چھوڑ نے آئے ہواس کا فہریہ ہاور اُس کے اندر جوایئر فریشنر ہے اُس کی ممک ایس ہے..

مسافروں کی قطارا کیاذیت ناک آئستگی ہے اٹک اٹک کر آگے بوطق تھی اور ہر الل كے ساتھ أس كے سينے كازم أبحار أس كى پشت سے آلگنا تھااور أس كى حدّت تو يُدكوث میں سرائیت کر کے اُس کے بدن میں سلکنے لگتی تھی.. وه وه اس سلگاہٹ کو محشد اند ہوئے دین تھی ..

رہتی ہوںاور جب جی حیا ہتا ہے تالا کھول کر حمہیں دیکھ لیتی ہوں.." "اور ٹیلی فون نمبر؟"

"نو مولود بچوں کے پاس فون نہیں ہو تا..."

أے ہمہ وقت ہے احباس تو تھا کہ وہ کسی مصلحت کے تحت اپنی شناخت ہے گریز نہیں کررہی بلکہ وہ اس رشتے اور اس میل ملاپ میں ان چیزوں کو فرو می اور برکار سمجھتی ہے ... نام اور فون نمبر کاسوال کہیں آٹھویں ملا قات کے بعد ہوا تھا..

پہلی چند ملا قانوں میں وہ بزی دیدہ دلیری ہے آتی تھی۔ اُسے دکھے لئے جانے کایا پہلی چند ملا قانوں میں وہ بزی دیدہ دلیری ہے آتی تھی۔ اُسے بہارا خیال ہے کہ ہر سامنے ہے آئے والی کار میں تمہارے واقف کار موں گے رشتے دار موں گے۔ اگر وہ دکھے بھی لیس تو کیا ہوگا۔ زیادہ تمہاری قسمت پررشک کریں گے۔ دکھے اور مجھے کوئی پر واہ نہیں حالا تکہ یہ علاقے مر زاصا حب اور میرے میٹوں کی جان پہچان والوں ہے بجرے پڑے ہیں… پھر آہتہ آہتہ وہ احتیاط برستے گی اُس کا اعتماد ساتھ چھوڑنے لگا۔ ایک بہت بڑی سفید شال میں لیٹی 'و حکی اور چھی ہوئی' پلاسک کے کنگ سائز گو گلز میں اپنا آدھا چہرہ روبوش کئے۔ صرف اُس کے ہاتھ و کھائی دیتے جو سٹیئرنگ پر کا نہتے پھڑ پھڑ اُسے آدھا چہرہ روبوش کئے۔ مرف اُس کے ہاتھ و کھائی دیتے جو سٹیئرنگ پر کا نہتے پھڑ پھڑ اُسے رہتے ہو سٹیئرنگ پر کا نہتے پھڑ پھڑ اُسے مرف اُس کے ہاتھ و کھائی دیتے جو سٹیئرنگ پر کا نہتے پھڑ پھڑ اُسے رہتے ہو سٹیئرنگ پر کا نہتے پھڑ پھڑ اُسے میٹ ہوئی سلیری ہوئی سے بیشتر ہی وہ در دازہ کھول و بی " پہلیز وہ جلدی سے بیشتر ہی وہ در دازہ کھول و بی " پہلیز علیہ کی سے بیشتر ہی وہ در دازہ کھول و بی " پہلیز کی ہے جاتھ والے بہت ہیں "

کار کے اندر بیٹھے ہی اُس کی پہلی ڈیوٹی ہے ہوتی تھی کہ ووایک سگریٹ سلگا کراس کی اِن اُنگیوں بیں پرو دے ... ووایک گہرائش لگا کراس کی جانب دیکھتی اور ایک ذہنی طور پر پسماندہ بیچ کی طرح مسکرانے گئی.. اُس کے آنسو گرنے لگتے اور وہ بار بارا پٹی غلافی آ تھیں جیکاتی ... اب وہ مری روڈ کراسٹگ پر اُس چائے خانے تک نہیں آتی تھی جہاں اُن کی پہلی ملا قات ہوئی تھی کیونکہ اُسے شک تھا کہ سروک کے پار جو ور کشاپ ہے وہی ہے جہاں سے اُس کا خاوند اپنی کار کی ٹیونگ اور سر وسٹگ کرواتا ہے .. کوئی ایک سامنے ہے آنے والی کار اُس کا خاوند اپنی کار کی ٹیونگ اور سر وسٹگ کرواتا ہے .. کوئی ایک سامنے ہے آنے والی کار اُسے نروس کردیتی اور وہ س شیڈ نیچ کر کے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتی .. چنانچہ اُس کرواتا ہے کہ طور اُس نے ہارہ کہو کی پہاڑیوں میں وہ چٹان اور اُس کا تنہا ماحول دریافت کیا تھا اِس طرح اسلام آباد میں اُس نے مرگار وڈ کے اُس ٹی جنگشن کو بے حد محفوظ قرار دیا جس کے دائیں

اُس نے اُسے اپنے بیٹے کے جُنے کے پیچھے ہنتے اور روپوش ہوتے دیکھنے کے بعد اب تک ایک ہار بھی مز کرند دیکھا تھا..

اور وہ ہر بار جب کوئی مسافر کاؤنٹر سے اپنا بور ڈنگ کار ڈوصول کر کے جگہ خالی کرتا اور قطار میں کھڑے مسافر ایک قدم آ گے بڑھاتے وہ اُس کی پشت ہے آ گلتی اور گلی رہتی تاآنکہ دواپناقدم آ گے بڑھاکر اُس کے زم جُنے ہے الگ نہ ہو جاتا..

وہ ابھی تک ایک ایسا کر اس ورڈپڑل بھی جس کا ہرچو کور خانہ خالی تھا.. کہیں بھی کسی خانے میں کوئی ایک حرف ایسانہ تھا جس کی مدد سے کُوئی لفظ بنرآ جو اُسے جانئے یا تکمل کرنے میں معاون ٹابت ہو تا.. کہیں کوئی سر اغے نہ تھا..

معے كاہر خانہ خالى تھا..

اورأس مين أس كانام تك ند تخا..

مُلِي فون نمبر نه تھا.،

وہ کہاں ہے 'کن رہائٹی علاقے کے کونے مکان ہے ہر آمد ہو کر مری روڈی اُس کراسنگ پر آتی بھی اور پھر ہمیشہ اُسے اپنی کار لاک کر کے اپنے برابر میں بیٹھ جانے کو کہتی تھی اور ہمیشہ اُسی بلندی پر لے جاتی بھی جہال ہے بارہ کہو کا ایک فضائی منظر مکمل تنہائی اور سر سر اتی ہوا میں نظر آتا تھا.. اور ہمیشہ چٹان کی کو کھ میں تازہ سینڈوچ اور مشروبات سٹور ہوتے تھے..

"تم في البحى تك مجھا پنانام نبيس بتايا..."

"ميراكوئي نام نہيں..."

"اپی شناخت کو پوشیده رکھناچاہتی ہو تا کہ میں اس کانا جائز فا کده نه اُٹھاؤں…" "نبیس نہیں نہیں ، تم کہو تو اگلی ملاقات پر میں مر زاصاحب کو ساتھ لا سکتی ہوں… لیکن واقعی میر اکوئی نام نہیں… میں ابھی ابھی آسان ہے گری ہوں… ابھی پیدا ہو گئی ہوں… اور نو مولود بچے کا کوئی نام نہیں ہوتا… تم مجھے نام دے دو…"

«کہال رہتی ہو؟"

"اس کو کھڑی کے باہر جس میں میں نے حمہیں بند کر رکھا ہے.. میں وہیں بیٹھی

باتھ پر آئی ایس آئی کی رہائش گاہیں اور فارن آفس ہوشل تھا... مر گلاروڈ پر بھی زیادہ تر ریٹائرڈ بوروکریٹس کے بنگلے تھے اور وہ صبح کی سر کے بعد کم بی باہر آتے تھے.. ان بیور و کریش کی زندگی بحرکی عادت که سر او نیجا کر کے ناک کی سیدھ میں دیکھنااور عوام الناس کواپنی ایک نگاہ کے قابل بھی نہ سجھنا اُس کے لئے بے حد مفید تھا... وہ کسی اور کو پہچانے کی بجائے خود پہچانے جانے کے عادی تھے چنانچہ یمی مقام اُن کے لئے محفوظ اور مناسب تھا. بلکہ صرف اُس کے لئے مناسب تھا کیونکہ خاور کو بارہ کہوئے گھرے نکل کر خصوصی طور پر اسلام آباد آنا پڑتا.. يہاں وہ مر گلہ روڈ پر ٹريك تھرى كى يار كنگ لاٹ ميں كار كھڑى كرے فى جنکشن کے قریب اُس کا انظار کرتا.. یہاں ہے وہ دونوں پھر بارہ کبو کے لئے روانہ ہو جاتے اور شام کو مہیں واپسی کے بعد ایک مرتبہ پھروہ اپنی کار میں سوار ہو کر اپنے گھرلوٹ جاتا. گرے سوزوکی مرگلہ روڈ ہے نیچے آتر کر ہائیں جانب میریٹ ہوٹل کے پہلومیں ہے نکل کر ٹیلی ویژن سیشن کے کونے میں چھنے کر چھر دائیں ہاتھ مر جاتی.. پارلیمینٹ ہاؤس اور پر بذیرنت ہاؤس... شارع دستور پر.. اور وہ چپ بیٹی ایک اعصابی ہے چینی کو دباؤسگریت ك كش لكاتى خاموشى سے ڈرائيو كرتى رہتى .. جو نبى دو مرى روڈ ميں داخل ہوتے تو أے احساس مو تاکہ وواسلام آباد کی گر دنت میں سے نکل آئے ہیں اور اُس کا ذہنی تناؤ قدرے کم مو جاتا.. صرف مرى روؤ سے بارہ كهوكى آبادى ميں داخل ہوتے ہوئے أس كى أنگليال پر سے س کیانے لکتیں اور جو نمی وہ سملی ڈیم روڈ کو چھوڑ کر پہاڑیوں کے اوپراپی پناہ گاہ کے قریب سینجتے وه بالكل نار مل مو جاتی اور پہلی بار اس كی جانب د كھے كر اپنے "كو گلز اُتار كر مسكراتی موئی "مبلو" کہتی اور پھراپی بستر کی عادر نماشال کو اُتار کر اُسے بچھلی نشست پر بھینکتے ہوئے کارہے باہر

اس مقام كوده ابنازير د پوائنت مجمى كهتى ..

چنان کی کو کھ میں تازہ سینڈوی اور مشروبات ہمیشہ موجود ہوتے ..

خادر کو بھی اس مقام کی عادت ہوگئی تھی .. وہ چٹان کی ہر رگ کو پہچانیا تھا'اس کا سابیہ سورج ڈھلنے ہے کس جھاڑی کی قربت میں سب سے پہلے رینگتا ہے اور اُس جھاڑی کے نیچے جس جنگلی چوہے کا بل ہے اُس نے پچھلی مر تبدکی نسبت کتنی مٹی کھود کر بل کے ہاہر ڈھیر کی ہے .. پہلے روز اُس نے جو طویل تکونی دُم والا کر لاد یکھا تھاوہ اب بھی میں اُس و قت

پر جھاڑیوں میں سے بر آ مد ہو کر سوک پار کر کے دوسر کی جانب گھاس میں روبوش ہو جاتا تھا. یہاں تک کد اُسے میہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں سے بنچے نظر آنے والی سملی ڈیم روڈ پر جو کاریں گزرتی ہیں اُن میں کو نسی مقامی لوگوں کی ہیں اور با قاعد گی سے دکھائی دیتی ہیں اور کو نسی سملی جھیل پر کیک کے لئے جانے والوں کی ہوسکتی ہیں ..

اُس مقام کی طرح خاور کواس بے جواز اور بے رمز تعلق کی بھی عادت ہو گئی..
لیکن اُسے اُس کی بے نامی اور غیب سے ایک آسیب کی طرح چاور میں کپٹی ہو گئ

ایک روز جب اُس نے اپنی کانونٹ اخلاقیات کے تحت شر مندگی ہے آتھیں جھکاتے ہوئے چھنگی کھڑی کر کے اپنی اشد ضرورت کی نشاندہی کی اور پھر چنان کی ڈھلوان میں جو چند جھاڑیاں تھیں اُن میں روپوش ہوگئی تواس نے ایک بے حد معیوب حرکت کی لیکن وہ رہ نہ سکا.. خاور نے فور اُنگلی نشست پر پڑے ہوئے اُس کے بینڈ بیک کو کھول کر اُس کی تلاشی لی ...
اس احتیاط کے ساتھ کہ جو نبی وہ جھاڑیوں میں سے نمودار ہوگی اُس کے کارتنگ چنجنے سے پہلے اس احتیاط کے ساتھ کہ جو نبی وہ جھاڑیوں میں سے نمودار ہوگی اُس کے کارتنگ چنجنے سے پہلے پہلے وہ بیک کو بند کر کے اُگلی نشست پر رکھ دے گا. بیک میں کوئی ایساکارڈ کوئی یو نبیلی بل کوئی ایسی چیٹ نہ تھی جس سے اُس کے نام 'سچیافون نبر کاسر آغ ملاً... میک اپ کا مخصوص الابلا ایسی چیٹ نہ تھی جس سے اُس کے نام 'سچیافون نبر کاسر آغ ملاً... میک اپ کا مخصوص الابلا لیکی اور سونف کے دو پیک 'میر ول کے دو بندے جو شاید اُسے ملئے سے چیشتر وہ اُتار لیکی اور دو تین تڑے مڑے نے بچھ کیپسول اور گولیوں کے چند ہے ۔..

اُن کی ملا قات کا دن اور وقت اور مقام طے تھالیکن روزانہ ایک مخصوص وقت پر فون کی تھنٹی بجتی وہ چونگا اُٹھا تا تو دوسر کی جانب ہے اُس کی ہنمی کی آواز آتی اور وہ فون بند کردیتی ۔ بید اُس کی مسلسل موجود گی کی اطلاع تھی ..

خاور کے بدن کی ہڈیاں اور اعضاء موسموں کی بہت طویل مسافت ہیں ہے خاور کے بدن کی ہڈیاں اور اعضاء موسموں کی بہت طویل مسافت ہیں ہے گزرے تھے اگر چہ اُن میں اب اعتدال نہ تھا... اُنہیں کی بھی نسوانی بدن سے ملاپ کئے دس برس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا لیکن اسکے باوجود اُسے قریب پاکر.. اور وہ اب بھی ایک پر کشش عورت تھی ایرانی وائن کی طرح گہر ااور تجربہ کار نشہ دینے کے قابل.. لیکن ایک پر کشش عورت تھی ایرانی وائن کی طرح گہر ااور تجربہ کار نشہ دینے کے قابل.. لیکن اُس کے اعضاء اُس کی قربت میں بھی کسی بھی جنسی رد عمل سے دوجار نہیں ہوتے تھے.. اُس کی جاہت یا حصول کے لئے اُن بیں کہیں بھی حرکت نہ ہوتی تھی.. وہ لا تعلق سے بیشا اُس کی جاہت یا حصول کے لئے اُن بیں کہیں بھی حرکت نہ ہوتی تھی.. وہ لا تعلق سے بیشا

خيال ركهنا حايث."

مبتلی سلک کالباس ہاتھ لگانے ہے اُس کے بدن پر سے کھسکتا تھا.. اور اُس کے بین پر سے کھسکتا تھا.. اور اُس کے یہج جو مسام تھے وہ اپنینے ہے جرتے تھے اور اُٹگیوں کے پنچ جو لباس آتا تھا گیا ہو تا چا جاتا تھا... وہ اُسے ایک بنچ کی طرح تھی۔ دی تھی اُد اسے دے رہی تھی اور اُس کے سینے تک لرزتے بدن کو تھام رہی تھی .. اپنی ناک اُس کی سر دگر دن پر اگر تی تھی اور اُس کے سینے تک لے آتی تھی جس کے سفید بالوں کی جڑوں میں ہے بھاپ تی اُٹھی تھی پیپیند پھو فاتھا... کار کے اِشے تھی جس کے سفید بالوں کی جڑوں میں ہے بھاپ تی اُٹھی تھی پیپیند پھو فاتھا... کار آتنا ہور ہے تھے اور اب اُنہیں مائیکر ووایو آتنا ہور ہے تھے اور اب اُنہیں مائیکر ووایو آتن میں رکھ کر بٹن د ہا دیا گیا ہو اور اُس کی پلیٹ پر گھو تے بر سوں کی جمی برف کھوں میں آئیاتی جاتی ہو جاتی تھی .. فیصل میں تادیر گیا نہیں رکھ سکتے تھے اُن کی گیا ہٹ کھوں میں خشک ہو جاتی تھی .. جیسے سر دیوں میں فل گیا نہیں رکھ سکتے تھے اُن کی گیا ہٹ کھوں میں خشک ہو جاتی تھی .. جیسے سر دیوں میں فل گیا نہیں رکھ سکتے تھے اُن کی گیا ہٹ کھوں میں خشک ہو جاتی تھی .. جیسے سر دیوں میں فل کے تاز میانی ہے بھاپ اُٹھی ہے ۔..

اُس کی کیکیاہٹ کوافاقہ تھالیکن سے اب اُس کے بدن میں منتقل ہو پیکی تھی اور وہ بری طرح کا بینے گئی تھی ..

"آريو آل رائث؟"

"میں.. میں ٹھیک ہوں لیکن .. حمہیں سوئٹر پہن کر آنا چاہئے تھا.." خاور نے اُس کی گر دن پر ہاتھ رکھا..

" ڈونٹ کچ میں۔ " دواپنی ہے تر تیمی کو سمیٹتی ہوئی پرے ہو گئی۔۔ اُس نے پچھلی نشست پر پڑی ہوئی پرے ہو گئی۔۔ اُس نے پچھلی نشست پر پڑی ہوئی چادر کو ہاتھ ہو ماکر کھینچااور اپنے آپ کو اُس میں لیشنے کی کوشش کرنے گئی۔ " ہم میں سے کسی ایک کو ایک سوئٹر کی اشد ضر درت ہے۔۔ " لیکن اس کے ہاوجود وہ مختمر تی رہی۔۔

"میراگریبال ہے دور نہیں ہے.." "نہیں..."اُس نے ایک خو فزدہ بچکی لی"میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں" " بے شک .. لیکن جمیس یہال ہے چلنا چاہئے.." "میرے گھر..."اُس نے پچر کہا.. رہتا' برابر میں کھڑارہتا' بارہ کہو کے پہلے ہوئے منظر کو تکناأس کی ہاتیں سنتارہتا. اپنے لئے اُس کی قدیمی محبت کے قصے سنتارہتا اور مسکراتارہتا... اگرچہ وحوپ کی تیزی میں جب وہ سوئٹر اُتارتی تواسکے پہننے کی گرم اور گیلی مہک اُسے چند لمحوں کے لئے پریشان کردیتی.. جنسی حوالے سے نہیں بلکہ یہ ایک یادداشت محمی ایک سندیسہ تھاکہ بمحمی ایسے وقت تھے جب ایسی مہک اُس کے لئے اجنبی نہ تھی ..

وہ بھی پہلے روز کے بعد اُس کے گھرے آگے ہے اُس کا حوالہ دیے بغیر گزم جاتی..

شایداس وزمری میں برفباری ہوئی بھی ... بارہ گہوگی پہاڑی کو اس سر د ہواکا سامنا فقاجو براہ راست وہاں ہے آرہی تھی ... آسان پر ملکے ملکے باول تھے اور دُھوپ بچھے چکی تھی .. سروی کی شدت بہت بڑھ گئی.. اس نے حسب عادت کا ٹن کے شلوار گرتے کے ساتھ نیلا ملیز ریکن رکھا تھا.. اور مید کائی نہ تھا.. وہ اپنے آپ پر جر کر تار ہااس یکدم برف ہوجانے والی ہوا کو برداشت کر تار ہااور پھر اُس کے دانت بجنے لگے اور دہ بری طرح کیکیانے لگا.. شدید موسموں کو برداشت کر تار ہااور پھر اُس کے دانت بجنے لگے اور دہ بری طرح کیکیانے لگا.. شدید موسموں کو سہار جانے کے دن گزر چکے تھے اور وہ اُن کے آگے ہے بس ہوچکا تھا..

"آریو آل رائٹ؟"وہ اُس کی حالت دیکھ کر فکر مند ہوگئی"تم کار میں آجاؤ" کار میں بیٹھ کر اُس نے ہیٹر آن کر دیالیکن اُس کی کیکی کسی طور تھمتی نہ تھی اور شر مندہ ہورہاتھا کہ وہ اے قابو میں لانے ہے قاصر تھا" آئی ایم سوری. لیکن جس طرح تم کہاکرتی ہو کہ.. آئی کینائے ہیلی اِٹ"

"تم سوئٹر کیول نہیں پہنتے.. "اُس نے اُسے ڈائٹا" تم اب استے جوان نہیں رہے جتنے کہ تتے.. "

"میں اچھی طرح جانتا ہول.. لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہوا یکدم نا قابل برداشت ہو جائے گی.. "کار کے اندر ہیٹر کی گرمی نے ایک آسودگی کو جنم دے دیا تھا لیکن وہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے کیکیاہٹ پر قابوپائے میں ناکام ہورہاتھا..

" تتہیں اپناخیال رکھنا جا ہے.. "اُس نے ہاتھ بڑھاکر اُس کی گردن پر اپنی لرزتی ہو کی اُنگلیال رکھ دیں.. اور کھسک کر اُس کے قریب آئی "کم از کم میرے لئے تنہیں اپنا

کے بغیر آیا تھا.. وہ یہاں نہیں ہو سکتی.. بیٹیوں نے خودا پی نصوریں فریم کروا کے یہاں رکھی میں ٹاکہ .. میں جہامحسوس ند کروں"

"وه کیسی تھی؟ ... تمہاری بیوی .."

" میں اُس کی کی محسوس کر تاہوں.."

بشیر یکدم گنگنا تا ہوااندر آگیااور خاور کو غیر متوقع طور پر سامنے کھڑا دیکھ کر محک گیا.. پھر اُس کی نگاہ سفید شال میں لپٹی خاتون کی طرف گئی جو صاحب کے کندھوں کے پیچھے کیکیار ہی تھی...اُس کی آتھیں جبرت سے پھٹنے کو آئیں .... پہلے بھی ایسانہیں ہوا

"دمیں کواڑیں بیٹار لیریو شناخیاسا حب تو گیٹ کھلنے کی آواز آئی توہیں نے سوچا ذرا چیک کرون .. گھانا تیار ہے' لگا دول؟"اور اُس کی نظر اُس خاتون سے ہُتی نہ تھی جو مختر ی ہوئی لگتی تھی اور شاید دورور ہی تھی ..

"تم ابھی کانی بناکر لے آؤ.. جاؤ"

"جی..." جانے سے پہلے اُس نے پھر اُس عورت کی جانب کن اکھیوں سے دیکھا اور اُس لیجے اُس نے سر ہلا کر کہا" نہیں.. بیس کافی نہیں پیوں گ.."

"تم جاؤبشير…"

"تم میری دار ڈروب کی ہر آئٹم سے داقف ہو.. تمہارے لئے کیا لے کر آؤل.."

«نہیں نہیں بین بیں اب بالکل ٹھیک ہوں.. میں تھوڑی می بیار بھی رہتی ہوں اس
لئے سر دی سہار نہیں سکتی... سر دی بھی اور بے جاگر می بھی.. "اور دوا بھی تک ٹھیک نہیں
تھی.. سر دی ہے سمٹی جاتی تھی۔

"تم کھے نہ کچھ پین کر جاؤگی ... بے شک اپنے گھر میں داخل ہونے سے پیشتراسے

كورك ك وزم مين كيينك دينا. كيالاؤل؟"

ورے سے رو اس پی سیست ہیں۔ جو تم مبھی کبھار اس بلیز رکے فیچے پہنتے ہو۔۔ "اُس نے ذرا شر مندہ ہو کر بتایا۔ ڈرائنگ روم میں ہی کھاٹا بیڈروم کا دروازہ تھا جس کے اندر دہ وارڈروب تھی جوائے از ہر تھی اور اُسی میں نیلے رنگ کا سویٹر تھا۔۔ وہائس کے پیچھے پیچھے جلی آئی۔۔ "تم مجھے میرے گیٹ کے سامنے ڈراپ کردو.. ٹریک تخری کی کی پارکنگ لاٹ میں کھڑی میری کار محفوظ ہے میں کل جاکر لے آؤں گا.."

مونگیارنگ کے آنہنی گیٹ کے سامنے جس کے ایک ستون میں نیلے رنگ کے پاسٹک کی کال بیل نفسب تھی گرے سوزو کی رکی تو اُس کے اندرا کی نم آلود فضا تھی جس کی حدت ڈیش بورڈ' سٹیرنگ اور پوشش میں بھی رچ گئی تھی ۔ وہ اترا نہیں وہیں جیشا اُسے دیکیتا رہا۔ اُس کی سفید شال میں جہاں جہاں اُس کے بدن کی گروٹیس تھیں وہ ہولے ہولے لرزش کا بیچ دیتی تھی ۔

"تم ذراز کو... میں اندر سے تمہارے لئے کوئی گرم چیز لے کر آتا ہوں.. "أینے مینڈل تھما کر دروازہ کھولا.. باہر جو برف صفت ہوا چل رہی تھی اُس نے کارے اندرون میں پھیل کر لیحوں میں ہرشے کو بچ کر دیا..

"نبیں میں بھی چلتی ہوں..." وہ خوف کی ایک عجیب گرفت میں تھی۔ "رُکی رہو..." خاور نے ڈانٹ کر کہا" میں انجمی آتا ہوں"

'' تو میں بھی آتی ہوں.. میں یہاں تنہا نہیں رہ سکتی.. مجھے ڈر آتاہے'' گھر کے اندر ڈرائنگ روم میں صرف ایک میمل لیپ روشن تھا... ابھی شام نہیں اُڑی تھی لیکن ہادلوں کے ہاعث ہاہر اند حیرا چھاچکا تھا..

وہ اُس کے کند هوں پر سے جھا نگتی جھجگتی اور ایک ایسے بچے کی طرح خو فزوہ جؤ کسی مجبوت مجرے کھنڈر میں آ نکلتا ہے اُسکے پیچھے چلتی آھئی:

ہر شے تھہری ہوئی تھی. ایک مردہ سکوت میں تھی. دیوارین صوفے اور ڈائنگ میبل کی کرسیاں. افغانی قالین. وال کلاک. تصویریں. اُس کی بیٹیوں کی اور اُن کے خاوندوں اور بچوں کی ... چکھے .. لیپ 'پروے 'ہر شے .. کیونکہ اُن میں سانس لینے والا کوئی نہ تھا. اور کمینوں کی موجودگی ہی گھر کے سامان کوزندور کھتی ہے ..

"يبال تمهاري يوى كى كوئى تصوير نبيل ہے؟"

" نبيل..."

"كول؟"

"أكريس البحى تك أس فليك بيس بوتا توشايد وبال بولى ... بيس اس گريس أس

اس کی تنبائی کے دیپ سنانے میں وہ بولتی تھی.

سندھ کے سروٹوں اور جنگل بیلوں میں جو مور بولٹا تھا. ایسے بولتی تھی.. جیسے اُس نے وہ مور بھی نہیں دیکھا تھا' اُس پر ندے کی شکل سے شناسانہ تھاجو اُس کے

روز مرہ کی زندگی کی روٹین میں جب مجھی اس کا خیال آتا تو وہ ہے صد الجھن محسوس کر تاکہ اس معمے کے تمام خانے خالی کیوں ہیں. اور وہ فیصلہ کر لیتا کہ اس تعلق کو جس میں جذباتی وارفقی نام کو نہیں ختم کر دے گا. اس کا فون آتا تو وہ نہائت سر د مہری ہے بات کر تا. مصروفیت کے بہانے بناتا. اس کی ذات میں ذرہ مجرد کچیں ظاہر نہ کر تالیکن اس پر پچھ اثر نہ ہوتا.. وہ اس پر چوش انداز میں باتیں کرتی چلی جاتی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیصلے لگتا اور وہ اس سے ملنے کو کہتی تو وہ انکار نہ کر سکتا..

کم از کم وہ کیپ شانے میں بولتی تو تھی..ایک اور انسان تھی جس کی رفاقت اُسے اکلا ہے ہے باہر لے آتی تھی اور اس کی جاہت کا بے مہابہ اظہار اس کی مر داند انا کو کہیں ند کمیں چھے تسکین بھی دیتا تھا..

نیلے سویٹر کے اپنی موڈ کے بعدان کی گفتگو میں بھی اس کا کوئی حوالہ نہ آیا..نہ کوئی معنی خیر جملہ 'نہ کوئی اس شام کو ایک ہی نظر میں بیان کر دینے والی کوئی نگاہ..اے شک ہو تا کہ بھی ایسا ہوا بھی تھایا نہیں.. صرف تیز دحوب میں تادیر کھڑے دہنے ہے اس کے بدن میں ہے جو نیا اور اس کی تعمین کو کہیں کہیں ہے گیا ہے دیتا تھا 'اس کی ٹوا ہے پہلے میں ہے دیتا تھا 'اس کی ٹوا ہے پہلے ہے دیا وہ پریشان کرتی ...

خاور نے دارڈ روب کا در وازہ کھول کر نیلا سویٹر تلاش کیااور وہ کپڑوں کی بے ترتیجی میں کہیں گم تھا. مل نہیں رہاتھا. وہ اُس کی پشت سے آگلی "سویٹر سے میری سردی کم نہیں ہوگی"

مبنگی سلک کی تمین پر خزال رسیده رنگول کے بھورے پتے بگھرے ہوئے تھے اور ہر پتے بگھرے ہوئے تھے اور ہر پتھ سلگنا تھا...
اور ہر پتھ پسینے سے گیلا ہو تا تھااور اُس میں سے ہواڑا ٹھتی تھی.. ہر پتھ سلگنا تھا...
"تم مرزاصاحب جیسے نہیں ہو..."اُس کی کیکیاہٹ ختم ہوئی تواس نے کہااور اُس کی آئیں۔
کی آئیمیں آنسوؤل سے بجر گئیں۔

"اورتم جانتی ہو کہ میں اس چاہت میں شریک نہیں ہوں. یہ ایک طرف ہے.." "اس سے کیافرق پڑتا ہے.."

"اور میں مر زاصاحب جبیبانہیں ہوں.."

وه یکدم ٹھنگ گئی. رنجیدہ ہو گئی جیسے أے شدید دُ كھ ہوا ہو كہ أس نے بير حوالہ

كيول دياتها..

"اس بھی کیافرق پر تاہے.."

وہ آئے صدق ول ہے جو مقم فیصلہ کرکے آیا تھا .. قطعی اور آخری.. دہ ہم حال اسے سنانا تھا".. جیسے تمہاری کانونٹ کی انگریزی ہیں ایک اظہار ہے کہ .. جب تک ہے سلسلہ چلاہے بہت خوبصورت تھا.. لیکن ہم طوراہے کہیں نہ کہیں ، کمی ایک وقت ہیں بہنے کر ختم ہونا ہوتا ہے .. بتم جھے فون کر مکتی ہو.. لیکن میں محسوس کرہا ہوں کہ اب مخوائش اتی نہیں رہی .. ان بے جواز ملا قاتوں کا اختیام ہونا چاہئے.. میں آئندہ تم سے نہیں مل سکتا.. "

رس براس برادر ما ما ول با من با براه بو بهتر با بست من من با با براه بو بهتر با بست من من با با براه با با برا «کیس کیوں بر کیوں برائی کیوں برائی با کی کہ تھے کا میں کہ بیار فرقال کی اسلام کی برائی کی برائی کی برائی کی برائی کیوں ؟" رونے گی "لیکن کیوں ؟"

" ہر تعلق کی. ایک جاندار کی طرح. ایک عمر متعین ہوتی ہے .. اور جارے تعلق کی عمر پوری ہوچک ہے .. اور جارے تعلق کی عمر پوری ہوچک ہے .. میں گتنی دیر تک خلا میں رہ سکتا ہوں .. میں تمہارا نام نک نہیں جانتا .. یہ نہیں جانتا کہ مرزاصا حب اور اپنی اولاد کے بارے میں جو قصے تم ساتی ہو اُن میں حقیقت ہے یادہ بالکل فرضی ہیں . مجھے نہیں معلوم کہ جس روز تم مجھ سے لئے آئی ہو وہ ذہنی طور پر معذور لوگوں کے ادارے میں چھٹی کادن ہو تا ہے .. مجھے پچھ بھی علم نہیں .. "

"اس لے بھی کہ تم نے بچھ دھیان نددیا کہ دہ کیا کہدرہاہے..
"اس لے بھی کہ تم نے بچھ ایک داشتہ کے طور پررکھا ہوا ہے ڈیم اف. جب بھی حمیری فرصت ہوتی ہے 'تہادادل چاہتا ہے.. تہادے پاس کرنے کو اور پچھ نبی ہوتا..
تہادے اندرایک اُمنگ پیدا ہوتی ہے تو تم بچھ اپنے رکھیل کو ملنے کے لئے آجاتی ہو۔ تم نے واقعی بچھے ای طرح ایک کو فحری بی بند کررکھا ہے جس کی تم خواہش رکھتی تحییں. تم اس کا قتل کو لتی ہو' بچھے گلے لگا کراپی مجنونانہ مجت کا ظہار کرتی ہواور دوتی ہوئی آنسو بہاتی بھر سے

زیرو پوائٹ کی بلندی پر ایک اور دو پہر ڈھلی 'شام ہو کی اور بارہ کہواور سید پور کے دیہات پر سر دیوں کی ایک اواس حند تھنی اور سفید ہوتی کچے گھروں 'کھیتوں اور ثیلوں پر آتری اور و ہیں تھہر گئی.. اور اُس جس سے کہیں کہیں بلب شمنمانے گئے.. کارکی ونڈ شیلڈ میں بھی شمنماتے ہوئے وہ اندر آگئے باہر سر دی ہوگئی تھی اگرچہ خاور نے اپنا ٹیلاسویٹر پہنا ہوا تھا..

ان کی طاقاتوں میں اب کوئی ہو قلمونی نہ رہی تھی. ہرشے ایک طے شدہ ضابطے کے ساتھ بغیر کی تبدیل کے جول کی تول چلتی جاتی تھی. فریک تھری کی پارکٹ میں کار پارک کرنے کے بعد مرگلہ روڈ پر اُس کا انظار.. کار میں بیٹھے ہی اُسے سگرے ساگا کر دینا..

کار کا اندرون ' پوسٹس کے کپڑے کارنگ اور ڈیزائن.. اُسی پہلے دن والے ایئر فریشز کی مہک.. اور وہ بھی اُس کی وارڈ روب سے تقریباً واقف ہو چکا تھا.. اُس کی اُنگلیوں پر اُتری مہک.. اور وہ بھی اُس کی وارڈ روب سے تقریباً واقف ہو چکا تھا.. اُس کی اُنگلیوں پر اُتری چکن اینڈ شعیبٹو سینڈوچ ... ان سب کی کیسانیت اس کے حواس پر اثر کرتی تھی ... شاکد مر د اور عورت کے تعلق میں جنس ایک ایسا جز ہے جو اس کیسانیت کو ریزہ ریزہ کرتا ہے ... لیکن خوان سر دمہر ہو تو نسوائی بدن کے بلاوے پر بھی صدت میں آکر خواہش کے سامنے ہے بس خون سر دمہر ہو تو نسوائی بدن کے بلاوے پر بھی صدت میں آکر خواہش کے سامنے ہو بس منظیر خون سر دمہر ہو تو نسوائی بدن کے بلاوے پر بھی صدت میں آکر خواہش کے سامنے ہے بس خون سر دمہر ہو تو نسوائی بدن کے بلاوے پر بھی صدت میں آکر خواہش کے سامنے ہے بس خون سر دمہر ہو تو نسوائی بدن کے بلاوے پر بھی صدت میں آکر خواہش کے سامنے ہو بس میلی مورت اختیار کر لیتی ہو تا جس کے نتیج میں آگراہت جنم لیتی ہو تا جس کے نتیج میں آگراہت جنم لیتی ہو اور خوں ہو تا جس کے نتیج میں آگراہت جنم لیتی ہو اور خوں ہو تا جس کے نتیج میں آگراہت جنم لیتی ہو اور خوں ہو تا جس کے نتیج میں آگراہت جنم لیتی ہو اور خوں ہو تا جس کے نتیج میں آگراہت جنم لیتی ہو اور فاقت بھی پھر خبائی کی صورت اختیار کر لیتی ہو ۔..

گھردابسی سے پیشتردوا پناآخری سگرٹ پی رہی تھی..

رفافت جو تنہائی کی شکل اختیار کررہی تھی اُس کے اُلجھاؤے تھ آگر اُس نے کہا" بیداگرچہ تماشاہے لیکن اب تک میری سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا... اور اس کی مدت کیا ہے؟ اس نے کتنی دیر جاری رہنا ہے.. فریدہ "آمنہ... یا نسرین جو بھی تم ہو... تم نے زندگ کے برسوں میں جوار اوہ کیا تھا مجھ ہے گئے۔ تمنایالی تھی .. تو وہ سب تو ہو چکا.. اب اس کے کیچ برسوں میں جوار اوہ کیا تھا مجھ ہے گئے۔ تمنایالی تھی .. تو وہ سب تو ہو چکا.. اب اس کے آگے کیا ہے؟ تم چاہتی کیا ہو؟"

احبين..."

" پیر میں بہت من چکاہوں.. بیہ تو کو ئی جواب نہیں.." "میں اپنی اولاد کی قتم کھاکر کہد سکتی ہوں کہ صرف یہی جواب ہے.."

قفل لگاكر جاني اين بيك مين ذال كروايس چلى جاتى ہو... اور اس سارے تماشے ميں مير اكوكى اختیار نہیں. میں اپنی مرضی ہے متہیں فون کر کے اگر میراجی جائے تو تم ہے ملنے کی خواہش نہیں کرسکتا.. اور میں تمہیں مخاطب کرتا ہوں توایک بے جان شے کی طرح.. جیسے ایک جھاڑی کو. گھاس کے ایک تنکے کو مخاطب کرتے ہیں .. کہ میں تمہارانام تک نہیں جانیا..." وه سهى موكى بيشى رى..

أى كاڭرىيە موقوف بوچكاتفا..

گھرلونے سے پیشتر کا آخری سگرے کار کی ایش ٹرے میں کب کاسلا جاچکا تھا. زیر د پوائٹ کی بلندی اور اس کی جھاڑیاں اور گھاس اور چٹان سب کے سب تاریکی میں روبوش ہو چکے تھے اور وہ جانور اور رینگنے والے جوزیر زمین تھے منتظر تھے کہ کب وہ کار جو کسی ایک روز اُن کی حیبت پر آتھ بھر تی تھی اور تاریجی اُتر نے تک تھبری رہتی تھی اُس کا

ا جُمِن سٹارٹ ہوں اُن کے اوپر مٹی اور شکریزوں کاجو سہارا ہے اُس میں لرزش پیدا کرے اور رخصت ہو جائے اور وہ اپنے تاریک سکوت میں اطمینان سے نیند کر سکیں ..

خاور نے جب بیہ کہا کہ .. میں تمہارانام بھی خبیں جانتا.. تو اُس کی آواز اتنی بلند متی کہ وہ کار کے فرش میں سے ہوتی ہوئی مٹی اور شکریزوں میں سے سر ائیت کرتی اُن تک بھی پیچی جواینے تاریک سکوت کی دالیسی کے منتظر تھے..

سمى موئى ايك موقوف كريے كے ساتھ أس نے اپنى غلافى آئكسيس جيكاكر كہا "تم نے مار لن برینڈو کی فلم" لاسٹ ٹینگو اِن پیرس" دیکھی ہے؟" جیسے وہ اپنے کانونٹ کہے میں ٹماٹو کوشمیٹو کمبتی تھی ایسے اُس نے برانڈ و کو ہرینڈ و کہا...

" پیرس میں.. ایک خالی اپار خمنٹ میں.. فرنیچر... پردول.. قالینوں وغیرہ ہے مبرا 'بات كرنے سے آوازوں كے گو نجتے ہوئے خالى ايار ٹمنٹ ميں .. برينڈوكى ملا قات انفا قا ایک ایس لڑک سے ہو جاتی ہے جو اس کی مانندا پنی رہائش کے لئے ایک اپار شمنٹ ویکھنے کے لئے آتی ہے.... دوایک دوسرے کو نہیں جانتے. آمنے سامنے ہوتے ہیں.. ایک او حیز عمر مرواور ایک نوجوان عورت... اور اُن کے در میان اُس خالی پن اور کو جی تنهائی میں.. الار نمنٹ بلڈنگ کی تیسویں منزل پر جہاں کوئی بستر نہیں.. صرف نگافرش ہے ،جنسی رشتہ

قائم ہو جاتا ہے.. پھروہ أس خالى ايار ثمنت ميں ملنے لگتے ہيں... جيسے ہم اس الگ اور تنہامقام پر ملتے ہیں... فلم کے آخر میں برینڈومر جاتاہے تو پولیس اُس لڑکی ہے پوچھتی ہے... کیاتم اس مخض کو جانتی ہو؟... تو دہ کہتی ہے... میں تواس کانام بھی نہیں جانتی..."وو چپ ہو گئی.. كاركے باہر گھناا ند هيراأترا ہوا تھااور زيرز مين رينگنے والے منتظر تھے.. "جب میں مرجاؤں کی توتم بھی یہ کہد محتے ہو کہ ... میں تواس عورت کا نام بھی

وہ أس عورت كانام بھى نبيل جانا تھاجو ہر بارجب بور ڈنگ كار ڈ كاؤنٹر ك آ ك کھڑے ٹکٹ تھاہے ہوئے مسافرایک قدم آ گے رکھتے تھے تودہ ہربار اُس کی پشت ہے آ ملتی سخى اور كى رئتى تحى .. وداس ب موقع اورب خوابش دفافت سے خوش ندتھا..

ووایک مرتبہ پھرانی من مرضی ہے آگئی تھی.. پرس میں سے حالی نکال کر کو مخری کا قفل کھول کر اندر آگئی تھی اور اُس کی تمر میں کچو کے ویتی تھی کہ اُٹھو قیدی میں ملاقات کے لئے آئی ہون. بارہ کہو کے زیرویوائٹ کی حد تک تو ٹھیک تھاکہ وہاں ایک الگ تھلگ روپوشی تھی ۔ لیکن یہاں ایئر پورٹ کی گہما تھہی اور بھیٹر میں ... خلقت کے از دہام میں جب وودير تك أس كى پشت سے كى رہتى تھى توكى ندكى كو تواحساس مو تاموكا .. كديہ جانى بوجھی قربت دواجنبی مسافروں کے در میان نہیں ہو سکتی. یہ خیال أے بے آرام كرتا تھا. اگر چہ وہ بدحوای کی حد تک احتیاط پند ہو چکی تھی 'اپنے آپ کو ہمیشہ کمی جادر میں لپیٹ کر مو گلز چڑھاکر آتی تھی لیکن آج معاملہ بالکل مختلف تھا. شاکدودانے بینے کے واسلے سے ایک جواز پيدا كر چكى تحى اس ليخ ده به خطر مو چكى تحى ...

> أس في الجعي تك أس الص كلام نبين كياتها. پیچیے مؤکر نہیں ویکھاتھا..

أے فدشہ تھا کہ وہ اپنی اس آزادی کی خوشی میں اُس کے مڑتے ہی اپنی بائیں اُس ك كليس ذال كرأ بي من لك كل. أس بي مجد بعيدنه تفا. جس عورت كاآب نام بحى نه جائة بول أس سى كيابعيد بوسكاب.

فاورك آك مرف دومافرره ك تح..

مجر جان بو جھ کر آگئی بلکہ ایسے گئی جیسے دھکیل رہی ہو۔ مضر ور ضرور برکیوں نہیں . تنہارا نکٹ کہاں ہے . ہم دونوں ساتھ ساتھ بیٹھ انکھ سے "

"تم يرے ساتھ جنھو گے.."

خادر نے چوکک کر پیچیے ویکھا کیونکہ فرزاندگی چلبلاہٹ میں دہ اُس کی موجودگی کو سمی حد تک بھول چکا تھالیکن اُس نے اِس"تم میرے ساتھ بیٹھو گے…"کی تقریباً ہسٹریا گی آواز میں اُسے یاد دلادیا تھا کہ وہ ہے۔ اُس کی آتھیں آنسو دک سے لبریز تھیں اور چیرہ ہائی بلڈ پریشر سے کمی مریض کی مانند بے طرح سرخ ہور ہاتھا۔ اور ہونٹ کیکیارہے تھے۔۔

یہ بیر اسا اسے بہت شنابی سے سوچنا تھا کہ اب اُسے کیا کہنا ہے.. گفتگو کی روانی میں ذراسا وقفہ صورت حال کو مخدوش بناسکتا تھا.. "فرزانہ بیٹے.. بید ... میرے ایک دوست کی بیگم صاحبہ ہیں... بیہ بھی گراچی جارہی ہیں اپنا چیک آپ کروانے .. تو ... فلائٹ کے دوران میر مجھی زوس ہوجاتی ہیں تو... ہم تینوں ایک ساتھ بیٹھ جا کیں گے.."

'' ہیلو...'' فرزانہ نے انگل جی کے پیچھے کھڑی عورت کو پہلی ہار دیکھا.. عورت رور ہی تھی اور اُس کا چیرہ لال بھبھو کا ہو ہاتھا..

عورت آسفور او نیورسی کی ایسینگ سوسائی کی صدر رہی ہویا کے تھاپنے والی ہو.. کی عمر کی ہویا کیے تھاپنے والی ہو.. کی عمر کی ہویا کی سرنے کے قریب ہو.. ہر عورت کے اندر قدرت کی جانب ہانب ہے ایک ایبار نیار نصب ہوتا ہے جس کی حرکت کرتی سوئی تلے جب ایک اور عورت ہتی ہو اور وہ مرداس کے لئے محض ایک مردنہ ہو توریڈار سکرین پر فدشے کی بیپ باربارروشن ہونے گئی ہے..

یہ غلافی آتکھوں والی عورت محض انکل جی کے ایک دوست کی بیگم صاحبہ نہ تھیں.. فرزانہ کی ریڈ ارسکرین پر جوبیپ بیپ ہار ہار روشن ہور ہی تھی وہ خاور کے ادراک پر بھی دیشکیس دین تھیں ..

پر س و میں ہیں۔ اس نے بظاہر لا پر دائی ہے بچے کے گال تھیکے " ذراگر بیڈ ڈیڈ کو ایک سے باکل تھیکے " ذراگر بیڈ ڈیڈ کو ایک سائل تو دو… بھی فرزاند میہ مومن تو بہت ہی مومن ہے… بالکل نہیں مسکراتا… " پھر ایس نے کا نیتے ہاتھوں ہے بچے کے لب چھوئے…اور اُس کمھے اُس کے اندر کا سارا نظام انتخل ایک کا بورڈنگ کارڈین رہا تھااور وہ اپنے ہینڈ بیگ کے سٹریپ پر ڈیگ باندھ رہاتھا اور دوسر اشخص اُس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھااور اپنے ٹکٹ کو غورے دیجھتا ایک ہار پھر فلائٹ نہر کا تعین کر رہاتھا.

خاور نے سوچ رکھا تھا کہ یہاں وہ چپ رہے گا.. لیکن جہاز کے اندر واخل ہوتے ہی نشست پر بیٹھتے ہی وہ اپنے غصے اور ناپہندیدگی کا ہند کھول دے گا..

"اوہ اُنگل..." ایئر پورٹ ہال کی بھیٹر کو ہے تابی سے چیر تی ہو گیا ہے شیر خوار پچے
کو پیدا کر لینے کے فخر سے دکتے چیرے کے
ساتھ وہ بور ڈنگ کارڈ کے حصول کے لئے آئٹگل سے رینگتی قطار کی جانب... اُس کو نظر میں
ریمتی لیکتی ہوئی آئی "اوہ انگل تی.. آپ بھی اِسی فلائٹ پر جارہے ہیں؟"

أى كادم زك تيا-

"جی بیٹے.. "خاور نے باز واٹھایا تو وہ اپنی نو خیز چلبلاہٹ سے بھری سرت میں سید ھی اُس کے سینے سے آگلی لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ بچہ بے آرام نہ ہو..

" تو پھر ہم ایسٹے بیٹیس گے .. مومن بہت نگ کر تا ہے فلائٹ کے دوران ... ہاں میں نے اس کانام مومن رکھا ہے .. اچھانام ہے تال ... ہاسط کو تو شرجیل پیند تھا لیکن میں نے کہا باسط میہ کوئی نام ہے لگتا ہے کسی شرارتی جیل کانام ہے .. " دو بے تحاشا ہنے گی اور اُ بے قطعی احساس نہ تھا کہ آس پاس ایک بجوم ہے .. اُس کی طرح جو اُس کی پشت سے گئی کھڑی تھی احساس نہ تھا کہ آس پاس ایک بجوم ہے .. اُس کی طرح جو اُس کی پشت سے گئی کھڑی تھی اس اُس کے طرح جو اُس کی پشت سے گئی کھڑی تھی میں اُس کی جھڑی کو بیات کر لینے کی خوش میں سر شار تھی "اور جب میں نے مومن جسٹ کیا تو ہاسط نے بہت مزاق اُڑایا 'کہنے لگا یہ تو شخ سے سعدی کے پھو چھاکانام ہو سکتا ہے .. نام کے ساتھ داڑھی بھی آ جاتی ہے .. بھلاا تناسا بچہ اگر مومن ہو جائے تو بے تھے کہت تو بات ہے داڑھی بھی آ جاتی ہے .. بھلاا تناسا بچہ اگر مومن ہو جائے تو بے تھے کہت لڑے گئے۔ اُس انگل جی ؟ "

"جي هيخ .. زبردست .."

"بی فیک آف کرتے ہی بھال بھال رونے لگتا ہے اور سب مسافر مجھے بری طرح گھورتے ہیں.. چپ ہی نہیں ہوتا.. تھینک گاڈ آپ بھی ای فلائٹ پر جارہے ہیں.. اے سنجال لیں کے نال؟"

أى لمح دوسر امسافر كاؤنثر سے الگ ہوا تووہ ذراتا مے ہوااور وہ أى كى پشت سے

ىپقىل بور باقغااور دەشدىد تناؤ كى كىفىت مىں تھا.

فرزاند اُس کے عزیز ترین اور بچین کے دوست کی بیٹی تھی. اُس نے اُسے ایک پرائیویٹ اور مبطّے کلک کے بے بی کاٹ بیس جب پہلی بار دیکھا تھا تو وہ اس مو من ہے بھی چھوٹی تھی لیکن لیوں کو ذراسا بھی چھو دینے ہے مسکرانے لگتی تھی. بڑی ہوئی کو نیل پھوٹی تھی وہ بھی کھیر نے کا عمل تو وہ بھی تھا جو بھی چھو دینے ہے مسکرانے لگتی تھی ۔ بچو پہلی کو نیل پھوٹی تھی وہ کھیر نے کا عمل تو وہ بھی تھا ہو بھی پر تھی اُس کا چھٹی کے دوزاسلام آبادہ اُس کا بھی اور یہ بھی اور یہ بھی کے دوزاسلام آبادہ اُس کے اور یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی باوجول جو مو من تھا اُس کی شہی پر کھلا۔ دوا کثر پھٹی کے دوزاسلام آبادہ اُس کی باوجود اُس کے جا مور اور ہو گھٹی کے دوزاسلام آبادہ اُس کی باور آبال کی جا بھی اُس کے ہو کہ اُس کے ہو کہ اُس کے ہو کہ اُس کے باوجود اُس ہے شدید تھی۔ کر تا تھا۔ پورادان اس کے بال بھر کرتی تھی ۔ اُس کی بہت میں اور گھری ہر ہے کو بہت یہ بیندیدہ وہ شیں گھرے تیا کرکے ساتھ لاتی تھی ۔ اُس کی اُس کی طرح چیک کرتی تھی ۔ اُس کی آٹ کا کاؤ نفینٹ کی طرح چیک کرتی تھی ۔ انگل بی آٹ کا کاؤ نفینٹ کی طرح چیک کرتی تھی ۔ انگل بی آب کا تیا ہوں کے باور کی بیند یہ بھی ہو گئے کیے مزید چیٹ اُنگل بھی۔ آپ برش کرنے کے لئے کیے مزید چیٹ اُنگل بھی۔ آپ برش کرنے کے لئے کیے مزید چیٹ اُنگل بھی ہوں کو سے بین اور پھر انگل بھی۔ آپ برش کرنے جاؤں گی۔ اور پھر انگل بھی۔ آپ بین باور کیو انگل بھی۔ آپ بین باور کیو انگل بھی۔ آپ بین باور کیو انگل بھی شاوی نہیں ہو گی۔ میں اُس کی انشات کھڑی کی کی ساتھ تھی۔ شاوی نہیں ہو گی۔ اُس کی انشات کھڑی کی کی ساتھ تھی۔ شاوی نہیں ہو گی۔ اُس کی اُس کی کو نہیں ہو گی۔ آپ کی کو نہیں ہو گی۔ اُس کی کو نہیں کی کو نہیں ہو گی۔ اُس کی کو نہیں کی کو نہیں کی کو نہیں کو نہیں کی کو نہیں ک

خاور در میان میں تھا..

اور فرزانہ راہداری کی جانب والی نشست پر بیٹی بظاہر مومن میں مصروف بھی۔

لیکن اُس کے اندرایک عورت کا حسی نظام مسلس ملک ملک کر تا چل رہا تھا... وہ

ایک پنگ سے ایک شادی شدہ عورت .. اورایک پنچ کی ماں بن پچکی تھی اور وہ دیکھ سکتی تھی کہ

یہ عورت جو بورڈنگ کارڈز حاصل کرنے والوں کی قطار میں انگل جی کی بشت ہے گئی کھڑی

تھی تو پچھ زیادہ ہی لگ کر کھڑی تھی .. اور جب انگل جی کو دیکھتی تھی .. اینڈ مائی گاؤشی بیز بیوٹی فل مینز ل آئیز... عجیب بنفش می تجری مجری آئی میں ہیں.. تواہے تو ہرگز نہیں دیکھتی تھی ۔ فل مینز ل آئیز... عجیب بنفش می تجری مجری آئی میں ہیں.. تواہے تو ہرگز نہیں دیکھتی تھی جسے ایک عزیز دوست کی ہوئی دیکھتی ہے .. سی اور طرح رکہ یکھتی تھی ..

ایئر ہوسٹس کیک آف ہے پیشتر آئیجن ماسک اور ایمر جنسی کی صورت بیں نگلنے کے راستوں کی نشاند ہیں رٹے رٹائے جملوں ہے کرتی ایک پھر لی مشکر اہث ہے اشارے کرتی ہوئی بتارہ بی تھی اور وہ دم رو کے اس ناپ ندیدہ اور غیر متوقع صورت حال کے سائے میں آیا ہوا ہیٹا تھا اور چا ہتا تھا کہ ایک آئیجن ماسک اُس کے سامنے آگرے اور وہ اُس میں سانس لے سکے راہنے آپ کو پوشیدہ کرلے ..

وہ شیطان اور گہرے نیلے سمندر کے در میان میں مچنس جانے والی ایک تشتی کی

طرح تفا..

شیطان کھڑ کی ہے ناک لگائے... جب کہ جہاز نے ٹیک آف کے لئے ران وے پر دوڑنا شروع کردیا تھا.. بظاہر ہے و ھیانی اور لا پروائی میں ٹریک پر کھڑے اُن غیر ملکی جہازوں کو دیکھتا تھاجو لینڈ کر چکے تھے یاان کے بعد اُڑنے کے لئے اپنی باری کے انتظار میں شہ

اور نیلاسمندر...راہداری کی نشست پراپنے مومن میں مگن..بظاہر مگن..گہرااور پر سکون تھا..اگرچہ اندر بھاندر شک شہبے کے تلاظم میں تھا..

واقعی جہاز کے نیک آف کرتے ہی مومن نے صبر کادامن چھوڑااوراپنے بالشت مجر وجودے کہیں توانااور دلدوز ہوں آل ہوں آل بلند کر کے روناشر وع کر دیا.. فرزاند نے مسکراکر کندھے جھنگئے.. کہ میں نہ کہتی تھی..اوراُسے اُٹھاکرانکل بی ک

مودين دال ديا..

خادر نے اُسے بہلانے پرچانے کے تمام آزمودہ طریقے آزمائے.. بیٹھ پر تھپکیاں دیں...اُس کے اُسترا شدہ سر پر بیارہے ہاتھ پھیرے.. بہتیرا کچھ کیا... ہازوؤں میں جملایا لیکن مومن کا داشدہ منہ بند نہ ہوا..

اور واقعی اُس کے رونے کی والیوم اتنی بلند اور بے مہابہ تھی کہ جہازیں سوار تمام مسافر اُس کی مسلسل ہوں آں ہو آں ہے متاثر ہونے گئے.. "اِس ہاسٹر ڈ کو واپس کرو..." وہ اُس کے کان کے قریب مند لا کر ایک ناگن کی طرح سرسراتی آوازیں غصصے ہوگی.. طرح سرسراتی آوازیں غصصے ہوگی..

بہت آہشہ ہے اُس نے یہ کہالیکن فرزانہ کے عور تی نظام نے اس آ ہنگلی کورو چند کر کے اُس تک پہنچادیا...

"مومن كو جھےدے ديں انكل جي ..."

وہ اپنی نا توال آواز میں زمین سے جدا ہو کر کم آئمیجن والے ماحول سے مفاہمت نہیں فریار ہاتھا۔ اس کے چھیپروٹ متحل نہیں ہور ہے تھے اور وور و تا چلا جار ہاتھا۔

تباس نے نہایت آبھی ہے اور ملائمت سے صرف ایک لفظ کہا" چپ..."اور وُو 'چپ ہو گیا۔اُس شیطان کے سینے سے بچو ٹتی یااُس لفظ" بچپ" میں کو ٹی ایسی دھمکی تھی جو صرف اُس کا کچاوجود سمجھ سکتا تھا.. وہ ہالکل جیب ہو گیا۔

" تحینک یو آنی.. "فرزاند نے انگل جی کو بائی پاس کرتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اپنے مومن کو وصول کیالیکن اُس کے دیکتے ہوئے البڑ نو خیز چبرے پر پہلی بار ڈرکی ایک دراژ آئی.. " تحینک یو"۔

وہ دم رو کے شیطان اور گہرے نیلے سمندر کے در میان دم رو کے ... کمر بالکل سید ھی رکھے چو کنا سا ہو کر بیٹھا رہا کہ اب دیکھئے کد ھر سے وار آتا ہے .. اور جہاز اپنی مطلوبہ بلندی حاصل کر کے ایک بلکی گونے کے ساتھ ساکت ہو چکا ہو تا محسوس ہو تا پر واز میں تھا.. شیطان جیسے اُس کی موجود گی سے بے نیاز کھڑکی کے دبیر بیٹوی شیشے سے ناک چرکا کے اہر دیکھنے میں مگن تھا. اور سمندرا پنے بیچ کو باہوں کے حصار میں لئے اُس پر جھکا تھا..

خادرنے پہلی بار پوراسانس لیاجس میں اطمینان تو تھائیکن احتیاط زیادہ تھی... اُسکے ماتھ پر ایئر کنڈیشننگ کا چندال اثر نہ ہوا تھااور وہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا.. اُس نے ٹشو کو ہاتھ پر راکھ کر پسینے کے جذب ہونے کا انتظار کیا.. لیکن اُس کے سوتے ششک نہ ہوتے تھے کیونکہ ہاہر

اُس کاسر جھکا ہوا تھا اور وہ اُس کی بغل میں اپنا چرہ چھپائے لیے لیے سانس لے رہی تھی۔ وہ منجد ساہو گیا.. " ہیہ... ہیہ تم کیا کر رہی ہو؟" جنٹی بھی آ ہستگی 'سرگو شی اور پھم پن اُس کی آواز میں آ سکتا تھا... جنٹی بھی باگیس وہ تھینچ سکتا تھا اُن کے تقریباً چپ تناؤمیں اس نے کہا.

"اپناہاتھ نیچے نہ کرنا..." اُس کے بالوں میں ہے ایک بجھی بجھی سسکی نما آواز آئی" پلیز بہمیں یہاں پیینہ آیا ہواہے..اوراُس کی بُو... یوسمیل ونڈر فل... پلیز.."

باسک بال کے ایک کھلاڑی کی طرح جو باز داد نچاکر کے گیند کو باسک میں ڈالنے
کو جاتا ہے تو اُس کی تصویر اُتر جاتی ہے .. دہ دہ میں ساکت ہو جاتا ہے ... باز دا تھائے اُسی حالت
میں ... اُس نے گردن موڑ کر اپنے سامنے دیکھا پھر الی ہوئی آ تھوں ہے .. قطار اندر قطار
سیعنکڑوں سر ... اُن میں ہے کچھ ابھی حرکت میں تنے ادر باتیں کررہے تنے لیمن بیشتر ہیڈ
ریٹ پر ڈھلکے خودگی میں تنے ... دودائیں طرف دیکھنے کارسک نہیں لے سکنا تھا.. یہ کیے
ہوسکتا تھاکہ فرزانہ نے ایک بار بھی ادھر نددیکھا ہوائیں کے دیر تک اُٹھے ہوئے باز دادرائی

میں گھسے ہوئے سر کانوٹس نہ لیا ہوں وہ اُس کی جانب نہیں دیکھ سکتا تھا. سامنے دیکھتارہا ... اگر دو اپنا ہاڑو کیدم نیچے کرتا ہے تو اُس کاسر اُس کے سینے کے ساتھ آگے گا.. اُس کے نقنوں کی گرم پھو تکیں بغل میں پھیل کر پسلیوں کو سیر صیال بناتیں نیچے تک اثر کرتی تھیں اور وہ بے تجاب سامحسوس کرتا تھا..

وہ اپنے مومن میں مست تھی... کن اکھیوں ہے بھی اُدھر نہیں بھتی تھی جدھر انگل جی اُدھر نہیں بھتی تھی جدھر انگلیاں انگل جی ایک بجتے کی طرح باز واُٹھائے نہ اب اُس ناب کو گھماتے تھے اور نہ اُس پر سے انگلیاں ہناتے تھے اور کھڑک کا بیغوی شیشہ بالکل خالی تھا اور اُس کے پار اُ بلتے ہوئے بادل دھرے دھیرے دھیرے بیچھے رہتے جاتے تھے اور اُن کی جگہ کوئی نئی شکل ظاہر ہوتی چلی جاتی تھی .... شور لی یہ آنمانکل جی کے کسی دوست کی بیوی نہیں ہیں اور شور کی وہ بیار ہیں ورنہ ... یوں تو نہیں کرتے ہووہ کر رہی ہیں.. فرزانہ کا چرہ شر مندگی سے چھکنے لگا. جیسے اُس نے انگل جی کے بیڈر وم میں جووہ کر رہی ہیں وہ مومن میں مگن رہنے کی اداکاری کرتی رہی ..

" پلیز ڈونٹ ڈودیں..." وہ جتنی زی ہے کہد سکتا تھاأس نے بیٹی ہو کی آواز میں درخواست کی..

"او کے .. تھینک ہیں. "وہ پیچے ہو گئ اور خاور نے فور آباز وینچ کر کے اپنی گو دیس سمیٹ لیااور دوسر اہاتھ اُس پر ر کھ دیا. .

اُس کی بغل میں انجھی تک گرم ہواڑ کی پھو تکیں بکھرتی تھیں اور جہاں اُس کی ناک تھی وہاں اُس کی موجود گی کی ٹمبر ثبت تھی..

وہ اگر کر سکتا تو واک آؤٹ کر جاتا..ایمر جنسی ڈور کا ہینڈل گھما کر ہاہر کو وجاتا..وہ اتناشر مسارتھا.. فرزانہ تو ابھی تک اپنے مومن میں مگن تھی گر راہداری کے پارچو نشستیں تھیں اُن میں سے ایک کامسافر اس کھیل کو اپنی نظر میں لاچکا تھااور ایک پیپنگ ٹام کی طرح اُن دونوں کو کن اکھیوں ہے دیکھتا تھا....

وہ کیاسوچتاہوگا. ایک ادھیز عمر مختص اپنے سے نسبتاً کم عمرایک خاتون کے ساتھ یوں کھلے عام انگھیلیاں کر رہا ہے .. میہ اپنی عمر نہیں دیکھتا اپنے سفید ہالوں کا پچھے قیاس نہیں کرتا...اس کی طبعا بھی تک حرص سے باز نہیں آئی...

أس نے مجمی بھی اپنے آپ کواس قدر ناوانی کے اشتباد میں نہیں ڈالا تھا۔ کیونکہ اُس

کے مشاغل بھی بھی ایسے نہیں رہے تھے جن میں اس نوعیت کی صورت حال میں گھر جانے کا امکان ہوں اُس نے ایک سخری اور معاشرتی طور پر بے عیب زندگی گزاری مخی .. وہ جنسی مقاصد کے حصول کے لئے ڈھیٹ نہیں ہوا تھا. اُس کے ایسے جانے والے بھی تھے جو جوانی کے ایام میں .. اور بھی اُس کے ڈھیٹ تک جنھنے کی بعد بھی ... کوئی دیوار بھاند کر کسی تر غیب تک جنھنے کی بعد بھی ... کوئی دیوار بھاند کر کسی تر غیب تک جنھنے کی بعث کوشش میں بھڑے گئے اور خوار ہوئے ... سینما بال کے کسی بو کس میں مشغولیت کے عالم میں دھرے گئے ... کسی گھر کے اندر گئے تو بیوی کی بھائے اُس کے خاوند کو ختظر پایا... اور وہ ان دھرے گئے ... کسی گھر کے اندر گئے تو بیوی کی بھائے اُس کے خاوند کو ختظر پایا... اور وہ ان رومانوی مہم جوئی کے قصول کو بغیر کسی شرح کے فخر سے بیان گرتے تھے لیکن اُس کا دل اس خیال رومانوی مہم جوئی کے قصول کو بغیر کسی شرح کے فخر سے بیان گرتے تھے لیکن اُس کا دل اس خیال اُس کی جگہ ہو تا تو کیا ہو تا۔

اُس کے مگان میں بھی نہ تھا کہ نادائی کا بیدا شعباہ.. عمر کے اس جھے میں ایک پر واز کے دوران .. اُسکے بہترین دوست کی بیٹی کے سامنے پول مشتہر ہوگا.. اُس کا خیال تھا کہ بیدا نتہا تھی ..

> " فیک آف یور شوز... "وہ پھراس کے کان کے قریب ہوئی.. "کیا.. "اُس نے چونک کر کہا..

رامداری کے پار وہ پیپنگ ٹام اُن پر نظر رکھے ہوئے تھااگر چہ فرزانہ انگل جی
کے ان ایکسپلا کنس پر جیران تھی. دہ اس ٹائپ کے تونہ تھے.. اور میں ہمیشہ بہت اصرار
کرتی تھی کہ انگل جی آپ دوبارہ شادی کیوں نہیں کر لیتے.. اس لئے وہ تھوڑی می مطمئن
اور خوش بھی تھی کہ بالآخر اُن کار جھان ہو گیا ہے.. آئی دیکھنے میں بری نہیں ہیں اگر سے
غیر شادی شدہ ہیں تھ.

"تم آپ شوز اُتار دون<mark>ال.. "اوراس فقرے کی ادائیگی میں نہ دو فاتر العقل تقی اور نہ ہی۔ اُس پر حکم چلاتی تقی بلکہ ایک باندی کی طرح لجا جت ہے اور مؤدب ہو کر در خواست کرتی تھی کہ .. "لیکن کیوں '؟"</mark>

« بلير»

بحث کرنے کی مخبائش نہیں تھی. بحث کے لئے بولنا پڑتا ہے اور وہ نہیں بولنا جا ہتا تھا. چپ رہنا چاہتا تھا. بیدا یک ایک ضد تھی جس کا جواز سمجھ میں نہ آتا تھا. لیکن اس

میں حرج بھی نہ تھا.. خاور نے دائیں پاؤل سے بائیں پاؤل کے مکیفن کو پیچے دیکھے بغیر ایڑھی سے پیچے کر کے اُتار دیا..

اُس کا نگاپاؤں آگے آیااور اُس کی جراب کو شؤلٹا اُسے ایٹ انگوشھے اور بوھے ہوئے ناختوں والی اُنگلیوں سے کھر چٹااُس کے تکوے تک چلا گیا.

خاور دم بخو د سامنے دیکھتار ہا.

اُس كے نظم تكوے اُس كے پاؤل كے أجماد كو آسته آسته چھوتے رہے ..

"جراب بھی اُتار دو... پلیز". "ایک پینکار ایس سر گوشی میں اُس نے ایک اور درخواست کی..اوراس میں بھی ایک پائدی کی عاجزی اور منت تھی..

" نهيں…"

", "

" نبيل..."

"اگرتم جراب نہیں اُتارو کے تو آئی پرامس ایو.. کہ میں شور مجاووں گی.. کہ سے مختص مجھ سے فری ہونے کی کوشش کررہاہے.. " دوا کیک باندی سے ایک مالک میں بدل گئی " تو پھرتم کیا کرو گے.. "

أس سے پچھ بھی بعید نہ تھا..وہ یہ بھی کرسکتی تھی..

اُس کی طبیعت کامیہ پہلو پہلی بار سامنے آرہا تھا.. زیروپوائٹ کی بلندی پر وہ ہمیشہ اُس کا کہاما نتی تھی..

وہ اُس کو تخری میں تھا جس میں اُس نے اُسے قید کر رکھا تھا... اُسے پچھ پر واہ نہ تھی کہ اس کو تخری میں پچھ مسافر بھی ہیں..اُس کے قر جی دوست کی بیٹی بھی ہے اور وہ پچھ لوگوں کی نظروں میں بھی ہیں..

"جراب اتار دو... پلیز.. "اُس کی آواز میں ایک مستی تھی جس کے آگے اٹکار کا بند نہیں ہاند ھاجا سکتا تھا.

خاور نے جبک کر. انگوٹھے ہے اڑس کر جراب نیچے کی ادر اُتار دی. جیسے ایک طوائف گاہک کے حکم پر کپڑے اُتار تی ہے..

أس كاپاؤں... ايك ملاپ كى كرى ميں آئے ہوئے مست سانب كى ماندرينگتا

ہوا اُس کے نظے پاؤں پر آیااور اُس کے لیوں ہے آسودگی کی ایک سسکی... بھنچے ہوئے لیوں ہے .. نکلی.. اُس نے ایک گہراسانس لیااور اُس کی غلانی آئکھیں بند ہونے لگیں "مخینک یو"

بلی کے سامنے آئے ہوئے ایک سششدر کیونز کی طرح... حواس باختہ 'منجمداور ساکت.. سنائے میں آیا ہوا شر مندگی اور ہے بسی میں آیا ہواوہ سامنے دیکھتار ہا..

" تھینک ہیں. "اُس نے پھر کہا" تم اپنی جراب پہن سکتے ہو" اُس میں شدید غصے کابادہ بہت کم قبلہ صرف جند یوندی تھے

اُس میں شدید غصے کا مادہ بہت کم تھا.. صرف چند بوندیں تھیں.. جو برسوں بعد برستی تھیں اور دو بھی اکا دکا.. لیکن لینڈ کرنے کے بعد.. جہازے اُترتے ہوئے'لاؤنج کی جانب ٹرمیک پر چلتے ہوئے جب فرزانہ بہت چھچے رہ گئی تھی اور دواس کے برابر میں اُس کے بدن کو مس کرتی دھکیلتی چلی آر ہی تھی یہ چند بوندیں سیلاب ہو گئیں''تم ایک شر مناک عورت ہو.. میں آج کے بعد بھی بھی تنہاری شکل نہیں دیکھناچاہتا..''

"آئی ایم سوری..." وہ چلتے ہوئے اُس کے ساتھ لپٹتی گئی..

"مجھی شہیں .. پیہ میر اوعدہ ہے.."

" مجھے معاف کر دوں" اُس نے بدن کی' اُٹلیوں کی لرزش اُس کے قابو میں نہ آتی تھی اور وہ روتی چلی جاتی تھی۔" پلیز پلیز .. ڈونٹ ڈو دِس ٹو می .. میں انجمی تمہارے پاؤں پڑ جاتی ہوں.."

اور وہ جھی لیکن وہ آگے نکل گیا..

" مجھے پیتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں. "وہ بھاگتی ہو کی اُس کے برابر میں آگئی" آئی سویئر… مجھے پیتہ نہیں تھا.. آئی ایم میڈ.. خمہیں پیتہ ہے میں پاگل ہوں.. پلیز.."

دو تمهی شبیل..."

ایئر پورٹ ہے ہاہر نکلتے ہی نہ اُس نے فرزانہ کی جانب دیکھااور نہ اُے دیکھااور کھولتا ہواپار کنگ لاٹ میں منتظرا ٹیرورٹا تزنگ کمپنی کی گاڑی میں بیٹے کر چلا گیا.

بارہ کہو کے گھر میں ٹیلی فون کی تھنٹی بجتے بچتے تھکھیاجاتی. وہ چونگا تھا تااور اُس کی

پېلې سنکي سنکي من کرواپس ر که ديتا. .

مجھی اُد ھرے بالکل خاموش ہوتی تووہ ہار ہار ہیلو کہد کر پوچھتا''کون؟'' ''پاگل خانہ..''اُد ھرے جواب آتاور وہ نور اُفون بند کر دیتا..

اُس کے مونگیارنگ کے گیٹ کے پہلو میں ستون پر نصب پلاسٹک کی بیل بھی اُس کے ہاتھ سے و بتی رہتی .. اور ہدایت کے مطابق بشیر سکیلے رضار وں اور بردی بردی آتھوں والی روتی ہوئی بٹیم صاحب سے کہد دیتا کہ صاحب تو گھر پر موجود نہیں .. حالانکہ اُس کی کار پورج میں کھڑی نظر آ جاتی تھی ..

یہ سلسلہ بہت ونول تک. کئی مہینوں تک جاری رہا، اور پھر یکافت بند ہو گیا.. پچھ عرصہ تکمل خاموشی رہی اور پھر وُہ بھی بھار فون کر کے صرف میہ کہتی "پلیز فارگوی "اور پھر بند کر دیتی۔

کونج دشت و ران تھا. سرسوق کی مانند خشک ہو چکا تھا..

کیکن سرسوتی کی پاروشی آب پاتھی کے رُوپ ڈھنگ میں سندھ کے کناروں پر آگر بس چکی تھی اورا پناتھ گانیچے نہیں کرتی تھی سے ٹابت کرنے کے لئے کہ وہ ابھی تک سالم ہے ' ہزاروں ہرس گزرنے کے باوجود اُس کی ایک چھاتی دلورائے کے گھنڈروں میں سے ظاہر ہونے والی مورتی کی مانند آگھزی نہیں ابھی تک قائم ہے اور شاکد اُسی بچے کو دووھ پلاتی ہے جو سرسوتی کی فشک ریت پر بیاس سے سکڑتے بدنوں کے ملاپ کا ٹمر ہے ..

وه سومروك في عن يحوث والع بهاؤكا تسلس ب..

سرسوتی خشک ہو چکا تھا..

اور سندھ نے مجھی خشک ہو جانا تھا..

کونج دشت اگرچہ ویران تھالیکن اُس کے نام کی لاج رکھنے کو وہاں ایک غلائی آتکھوں والی کونج ابھی تک گرلاتی تھی..

کوہ سلمان کے سیابی میں ڈو ہے سلسلوں کے ساتے میں کو نئے دشت کے وسیج و عریف سنانے میں صرف ایک ٹونٹے تھی جو کر لاتی تھی ... اپنے دیس کا پچھ پند خبیں دیتی تھی کہ کہاں سے آئی ہے.. اُس کا آبائی گھونسلا کس جمیل کے سروٹوں میں ہے اور دواس میں اپنے پنچ چھوڑ کر اس دشت تنہائی میں کیوں اُنز آئی ہے .. صرف اُس کی 'فاور کی متلا شی کیوں ہے .. ایک ایسے پر ندے کے لئے گھریاد چھوڑ کر کیوں آگئ ہے جس کے پر جھڑنے کو ہیں 'رنگ مرحم ہورہے ہیں' چوٹی ڈھیلی ہور بی ہے' آئیسیں مرحم پرنتی ہیں' اگر چہ وہ اپنے غیر قانونی

گھونسلے میں اکیلا ہے لیکن اُس کور فاقت کی خواہش نہیں.. محبت ہے آشا نہیں.. اُس کے لئے وہ اپنا گھونسلا چھوڑ کر کیوں آگئے ہے.. اُس کی غلافی آتھ جس کیوں آنسوؤں ہے جری رہتی ہیں. کیوں اتفار وقی ہے کہ وہ جہاں بھی تھوڑ ک دیر مخبر تی ہے وہاں اُس کے آس پاس پانیوں کے گرنے ہے وہاں اُس کے آس پاس پانیوں کے گرنے ہے وشت میں گھاس پھوٹے لگتی ہے.. ایسا کر اس ورڈیزل کیوں ہے جس کے کی فانے میں کوئی سراغ نہیں جو اُس کی جید بحری مسافت کا کوئی انتہ پنتہ دے کہ وہ کن راستوں ہے ہوتی ہوئی اور کیے کیسے موسموں میں پرواز کرتی بالا خراس دشت میں پنجی ... راہتے میں اُس نے پانیوں کے کن وخیروں کے کناروں پراپنے پر سمیٹ کرتیام کیا.. کیسے کینے ویرانوں میں راتی بہر کیس باوہ مسلسل اُڑان میں رہی.. اُس کا پیچھانتہ پند نہ تھا کہ وہ کہاں سے آئی تھی اور اُس کانام کیا تھا۔ اور اب پھر سنائے میں جا گئی ہے..

وهأسي.. أى بيام مسافت كومس كرتاتها..

وہ نہیں جانتا تھا کہ کیاوہ ابھی تک اُس کو کھڑی میں ہے یااس سے باہر آچکاہے جس میں وہ اسے متعفل کر کے چلی جاتی تھی اور پھر حسب آرزو آتی تھی' یہ قفل کھولتی تھی اور اُسے دکھیے لیتی تھی .. وہ اس کو مخری کو بارہ کہوگی پہاڑیوں کے اوپر اسپے زیر و پوائٹ پر لے جاتی تھی .. وہ اُس کی غیر حاضری کو محسوس کر تا تھا..

اس جیے کے باوجود کہ اُس نے جواب میں پچھے نہیں کہنا اُس کے اندر مُیلی فون کی سختی بجنے کی خواہش موجود تھی ..

اس کی کو تخزی کی قید اُے البجھن میں اور ناگواری میں بتلا تور کھتی تھی لیکن زندگی میں پہلی بار اُس نے اپنے آس پاس ایک ایس نامعلوم کی حدت محسوس کی جس کے وجود نے وہ سر اسر نا آشنا تھا. برف کا تو وہ ایک گلیشیرا پی مخصد ذات کو کا نئات کے جماؤ کا ایک حصہ ایک حتمی اور آخری تی سمجھتا ہے اور اُس انجاد میں مطمئن ہو تا ہے .. اور اس کواپ وجود کا جواز سمجھتا ہے اور اُس انجاد میں مطمئن ہو تا ہے .. اور اس کواپ وجود کا جواز سمجھتا ہے اور اُس انجاد میں مطمئن ہو تا ہے .. اور اس کواپ وجود کا جواز سمجھتا ہے اور تب تک سمجھتا ہے اور اُس انجاد میں مطمئن ہو تا ہے .. اور اس کو گو اُس کا ایک ایس اور تب تک سمجھتا کہ اُس کے نظر است بدن پر سورت کی کوئی ایک ایس ایس اُس تبیش رکھتی ہے اس پر بڑتی ہے اور یہ خبر کرتی ہے حدت کر نول سے الگ اپنا ایک جدا ہی نہیں اُسے پھلا نے کے بھی پچھ سلسلے ہیں .. اور وہ کی تھی سے سلگی شعاع اُس گلیشیر کے سدا سے نگر است وجود پر اُڑ سے بھی پچھ سلسلے ہیں .. اور وہ کم دیتی ہے اور تب اُس کی منجمد ابدی تنہائی اُس ایک ہو ند کے کرتی ہے ... پھلا کر پہلی ہو ند کو جنم دیتی ہواور تب اُس کی منجمد ابدی تنہائی اُس ایک ہو ند کے کرتی ہیں ۔ .. پھلا کر پہلی ہو ند کو جنم دیتی ہواور تب اُس کی منجمد ابدی تنہائی اُس ایک ہو ند کے کرتی ہے ... پھلا کر پہلی ہو ند کو جنم دیتی ہواور تب اُس کی منجمد ابدی تنہائی اُس ایک ہو ند کے کا کا ت

گرنے ہے ٹوتی ہے اور اُسے عرفان ہو تا ہے کہ جماؤ تاابد نہیں ہو تا.. میں جو ہوں وہ لکھا نہیں گیا کہ ہمیشہ کے لئے ہوں.. میں تبدیل بھی ہو سکتا ہوں..

غلافي آئلهيس أيك اليي بي شعاع تقى .. ايك اليي بي كرن تقي ..

وہ اُس کونے کی گر لاہٹ اور غلائی آنکھوں کے سنہری پن کو دھونے والے پانیوں کے باوجود بااثر رہاتھا۔ اُس کے لئے پچھ بھی محسوس منہیں کرتا تھالیکن شعاع کو۔ ایک کرن کویہ پر واہ نہیں ہوتی۔ صاب کتاب کرے کس طے شدہ منصوب کے مطابق متوقع نتیجے کے لائح میں وُہ نہیں اُزتی کہ گلیشیر کے احساسات کیا ہوں کے کیونکہ وہ صرف اپنی حدت کے ہاتھوں ہے بس ہو کر اُس پر پڑتی ہے اور اُسے صرف اتنا بچھلا سکتی ہے کہ ایک بوند شکے اُس کا جمود تو نے اور اُسے صرف اتنا بچھلا سکتی ہے کہ ایک بوند شکے اُس کا جمود تو نے اور اُسے کو نگھ کا کرے اُسے ایک مختل کر وی عطا کر دے۔

اُس پاگل خانے نے آسے اپنی من پیند مرضی کی قید میں مقفل تو کرر کھا تھا لیکن اُس کو کھڑی کے اندر خاور کی منجمد حیات میں پہلی بار ایک کرن داخل ہو کی تھی جس کی اُن چاہی حدت نے آسے پچھلاویا تھا..ایک ہوند کے جنم لینے سے ایک گلیشیر وہ نہیں رہتا جو کہ ابد سے وہ تھا..اور وہ بھی دونہ رہا.. جو کہ وہ تھا..

اوراس تبدیلی نے اے آزر دواور نا آسودہ کردیا تھا. یہ نہیں کہ دوابد تک مجمد رہنا چاہتا تھا.. انجماد کا تسلسل اُس کا ذاتی چناؤ تونہ تھا.. وہ تو آگاہ بی نہیں تھا کہ حیاتی کے طور طریقے اس سے الگ بھی ممکن ہیں.. آزردگی اور نا آسودگی کا سبب اور تھا.. ایک تاؤ تھا ایک طریقے اس سے الگ بھی ممکن ہیں. آزردگی اور نا آسودگی کا سبب اور تھا.. ایک تاؤ تھا ایک طیش تھا جو اُس خان تھا اور بے خبر تھا اور اپنی لا علمی مطمئن تھا تو اس کرن نے میری ہرفوں ہیں ہے .. اب جاکر... اتنی مد تو ل بعد.. ایک بوند بیل مطمئن تھا تو اس کرن نے میری ہرفوں ہیں ہے .. اب جاکر... عمر کے اِس جھے ہیں.. تربت مرگ میں.. یہ پہلے کیوں نہیں اُزی .. اب جاکر اُئزی ہے جب میں منزل پر چہنچنے کو ہوں.. سفر کے آ غاز پر جب یہ مجھے گر ماسکتی تھی.. میرے تن بدن کو حرادت دے سکتی تھی ہوں.. سفر کے آ غاز پر جب یہ محجھے گر ماسکتی تھی.. میرے تن بدن کو حرادت دے سکتی تھی دور رہ گیا تھا اور آگا نزدیک آرہا تھا تو یہ آئری ہے تو اس کی حدت کا.. پہلی ہو ند کا کیا فا کہ و... میں نے جہاں جانا تھا وہاں جبنچنے کو بوں تو یہ اب کیوں اُئری ہے ..

## مچر بھی دوأس کی غیر حاضری اور فون کے سائے کو محسوس کر تا تھا.

ایک سیاہ فام کیپٹن اہاب کی مانند ماماں جعفر اپنی ٹانگ پر ہتھیلی جمائے سندھ کے پانیوں کواپٹی مہین اور کالی بھور آنکھوں سے چھانتا تھااور اُس سفید و ہیل موبی ڈک کی تلاش میں تھاجو اُس کی دوسر کی ٹانگ چیا کرروپوش ہوگئی تھی..

پیس تھاجو اُس کی دوسر کی ٹانگ چیا کرروپوش ہوگئی تھی..

کوننج دشت میں کر لائق ہو گی اکیلی کوئنگ کوچ کر چکی تھی.. ریت پر اُس کے پٹجوں کے نشان بھی باتی نہ تھے جن ہے اُس کا پچھے سراغ مل سکتا.. کو کی نام 'کو کی فون نمبر 'اند پید نہ تھا.. وہ جیسے نمودار ہوئی تھی بغیر اطلاع کے دیسے ہی روپوش ہو گئی تھی..

اوڈیسیس کی کشتی آرگوئی کھر جہروراورماہاں جعفر کی ہے کشی نہ کسی سنہری کھال کی تلاش میں سر گرواں بھی اور نہ اس کے سفر کے دوران پانیوں میں ہے 'وہ ناوید داور سحر خیز بریے اُنجر تے تھے جہاں ہے سائر نز کے گیت اہروں پر سفر کرتے کشتی کو تھینچنے والے ملاحوں کے کانوں میں اُئر کر اُنہیں بے خود اور بے اختیار کرتے تھے اور وہ کشتی کو چھوڑ کر سمندروں میں تیرتے حسن کے اُئ فریب ہے ہم آغوشی کی جاہت میں اپنی مرگ کو گلے لگاتے تھے ...

ای گئے ملاحوں کے کانوں میں روئی طحونس دی گئی تھی کہ ودان کے گیت نہ سن پائیں... اوڈیسیس نے بھی اپنے آپ کو ایک مستول سے ہاندھ لیا تھا.. کانوں میں روئی نہیں محصونسی تھی کیونکہ وہ سحر طراز سائر نزکے گیت سنناچا ہتا تھا..

اور جب اُس نے سائر نزکے گیت سے تو دو بھی یہ جانے کے باوجود کہ یہ مرگ بلاوے
جی ایک و حتی جانور کی طرح رہ ہے تڑانے لگا. ملاحوں کی منت ساجت کرنے لگا کہ جھے کھول دو..

ملاحوں کے کانوں میں روئی بھری ہوئی تھی اور اوژیسیس نے اُنہیں تخی ہے تلکم
دے رکھا تھا کہ مستول کے ساتھ جگڑنے کے بعد دوجیا ہے کتنی ہی آ دودزاری کیوں نہ کرے..
دیو تاؤک کی کتنی ہی تشمیں کیوں نہ کھائے اُسے نہیں کھولنا.. اُس کے ساتھی اُسے من نہیں
حکتے تھے.. صرف چرے سے اندازہ لگا سکتے تھے کہ دو آزاد ہونا چاہتا ہے لیکن اُس کے تکم کے
مطابق اُنہوں نے اُسے بندھار ہے دیا..اوردہ محرطراز جزیردل کی گرفت سے چھے لگھی..

سنتی کشش کے جزیروں کی قربت میں ہے گزرتی تھی.. بیدوہ کشش نہ تھی جوالک نیلے سویٹر کی غیر سوجود گی کے باعث وجود میں آتی ہے.. ایک بہانہ بنتی ہے..

ایک طعنہ بنتی ہے کہ تم مر زاصاحب جیے نہیں ہو..

يد پچھ اور تھا. بگر م

پلهمی ایک سائرن کاروپ د حار ر بی تقی ..

اُے دیکھ کروہ بھی ایک سومرویس بدلتا تھاجو ہزاروں برس پیشتر سرسوتی کی شادانی کے زبانوں ہیں مہری اور منظے بنا تا تھا۔ جس نے ایک شام پہلی بارید دیکھا تھا کہ سرسوتی کے پانی ایک پچھوے کی پیشت کو نہیں ڈھائپ رہے وہ کناروں سے سمنے جاتے ہیں اور کم ہورہ ہیں اور سیستی ویران ہونے کو ہے۔ ایک مشاہد علی ہے دوچار تھا۔ جو راوی کے پانیوں کے اُتر نے اور کامران کی بارودری کی اُن اینیوں کے نظے ہونے کا گواہ تھاجو پہلے زیر آب آتی تھیں ..
کامران کی بارودری کی اُن اینیوں کے نظے ہونے کا گواہ تھاجو پہلے زیر آب آتی تھیں ..

ای گئے پیمنی کی کشش اس میں گئے زمانوں سے بہتی ہوئی اُس کے وجود سے آگئی تھی.. غلافی آئی کھیں اس موجود کھے میں جو حیات تھی اُس کی کرن تھیں.. ایک عارضی بندوبست تھیں.. وہ صدیوں کے بہاؤ میں کاغذگی ایک کشتی تھیں.. جب کہ پکھی سدا ہے۔

بہاؤیس محقی اور بہتی ہو کی اُس کے وجود کے کنارے سے آگلی محقی..

اور یہ پاروشی ... جو کہ اپنے پاروشی ہونے سے آگاہ نہیں تھی .. اُس کار کھوالا.. اُس کا در چن .. بچو لحد موجو و بیل سرور تھا.. روال کشتی کے پچھلے جھے بیں و عوب کی گر ماکش بیں بے شدھ سوتا تھا'ایک سیاہ آکڑی ہوئی لاش کی طرح ہے جس و حرکت پڑا تھا... اور جب مامال جعفر نے پلیٹ کر ایک "ہوئے سرور ہوئے" کی بچار کی تو وہ نہ کسمسایا اور نہ اُس نے ذرا کر و میں بدل کر کسل مندی ہے آئیسیں ملیں بلکہ فور ایوں ہوشیار ہو کر اُٹھ جیٹا جسے بھی سوتاہی نہ تھا"ہوئے مامال .. "اُس نے جواب بیل کہا

''وهی چو... پنچے ہے لگ دی ہے .. رستہ پکڑو'' سرور فورا آباعمل ہو گیا.. کشتی گی ناک میں جَکڑے ہوئے رہنے کو کھولا.. اور اُس کا تقى تۆوەسركتا و كھائى دىتاتھا..

یہ گڑی مسافت دیر تک جاری رہی..اگرچہ زوراُن دونوں کالگ رہاتھا جو کشتی کو تھیج رہے تھے لیکن اُن کی کشاکش کا تناؤ خاور کے بدن پر مجھی اثر کر تا تھا..وہ مجھی تھیاؤ کی زوجیں تھا.. کچھ دیر بعد کنارے کی دیرانی ختم ہو گئی اور یکدم بلند سطح ہے ہرے بحرے کھیت اور شجر جھا تکنے گئے.. وود ونوں ان کھیتوں کور و ندتے ہوئے چل رہے بتھ.. کنویں اور ٹیوب ویل تھے.. اور کہیں کہیں گھر تھے جن کے محنوں میں ہے سرور اور ماہاں گزرتے تھے اور بچے بلند کناروں ہے جھانک جھانک کر نیچے بیاب یا نیول میں بھی انکی اور کبھی تھسٹی اور بچررواں ہوئی کشتی کو تکتے تھے..

ائی کے سریر ہے گزارتی ہے ابستی سندھ کے کناروں پر آباد ایک معمول کا گاؤں نہ تھا. یہ آبادی دریا کے بہاؤے کٹ رہی تھی..وریابرو ہورہی تھی..جو پچھے تھامسار اور بے اختیار ہو کر سندھ کے اندر گرنے کو تھا. کچھ حصد گرچکا تھا اور بقیہ میں دراؤیں آچکی تھیں.. كنارے فصيلوں كى ماننداد نجے نتھے ليكن أن ميں شگاف پڑيكے تتھ... وہ خاموشى سے مُجرتے... ا بھی اپنی جگہ ہر قائم نظر آئے اور اُس کی آئکھوں کے سامنے مکدم ایک براحصہ اپنے ہی قدموں ر و هے کر دعزام سے پانیوں میں گر جاتا..اگر ریت اور مٹی کا بید منہدم شدہ حصد رقبہ میں براہو تا توسندہ کے پانیوں میں فوری طور پر حم نہ ہو تااور ایک مختصرے جزیرے کی صورت میں پچھددیر کے لئے اُمجرار ہتااور پھر دریا کازور اُسے برابر کر کے اپنے اندر سمولیتا. کئی گھروں کے صحن عائب تھے 'شایدایک ماد فیشتریا آج بی وویانیوں میں گرے تھے اور اُن کے پیچھے جو کیے گھر تھے اب آ کے آ چکے تھے اور کناروں پر معلق تھے 'جمالکتے تھے 'اپنی باری کے منتظر تھے کہ چیچے نہیں ہٹ کتے تھے ، وہ جانتے تھے بلکہ اُن کے ملین آگاہ تھے کہ اگلے چندروز میں یا چند ہفتوں میں سے بھی سندھ کے اجل یانیوں میں کر جائیں گے اور اس کے باوجود وہ انہیں چھوڑتے نہ تھے..اس بہتی کے ٹائی نینک کے چیزے میں سوراخ ہو چکا تھااور پانیوں کا سیلاب اُس کے وجود کوڈ ہونے کے لئے اندر آرہا تھالیکن سافراہے چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے.. اپنی صدیوں کی بودوہاش کھیت' قبر ستان اور شجر جھوڑے نہیں جاتے ہے شک ان کا ثمر ایک اپناملک ہو. یا کناروں سے دورا یک نیا گھر ہوں انسان آخری کمیے تک اپنے آپ کو یقین ولا تاہے کہ موت دوسروں کو بی آتی ہے مجھے شایرند آئے .. بہتی دریا برد ہوتی جاری ہے شاید صرف میر اگھرنے جائے ..

کہیں سر سوں کے کھیت آہت آہت کھرتے تھے پانی میں گرتے تھے.. ان کی زرد

سر ایکز کرپانی میں کوو گیا.. دہ رہ کو کندھے پر رکھے کنارے پر پہنچااور پھر جھک کرزور لگا تا ہواکشتی کو تھنچنے لگا..

رسہ تناہوا. بھتی کی ناک ہے بندھاہوا..اور اُس کے آخری سرے پر کنارے کی ریت میں سے اپنے چیویاؤں آسانی ہے اُکا اُن ہوا جھکا زور لگا تا سرور..

مامال جعفرنے کچھ دیر تحل سے کام لیا.. لیکن تشخیاب بھی تہہ سے لگتی اٹکتی تقی ..

"بیدو هی چو... پہلے تو جمعی ان پانیوں میں آگر نیچے سے نہیں لگتی تھی.. آج اس دھی چوکو کیا ہو گیاہے.. "وو بز بزا تار ہا.. "اس رُت میں پانی بہت ہو تاہے.. آج کیا ہو گیاہے.. "

پریو پار پاہر بہت مردر برہ ہوہ ہے۔ اس مرت میں ہوچکا تھااور اب اُس کی پوری جیاتی کا واحد مسئلہ اس انگلی ہو کی ک واحد مسئلہ اس انگلی ہو کی کشتی کوریتلی تبہ میں سے نکالنا تھا.

اور یہ سرور کے زور لگاتے سیاہ دے میں ہے اُمجر تی... پھٹنے کو آتی رگوں اور اُس کے دوہرے ہوتے جاتے جانور بدن کے بس میں نہ تھا..

ملاں جعفر بھی پانی میں کود گیااور کنارے پر پہنچ کر سرور کی پشت سے لگ کر رہے گھنٹو بھ

پہمی بھی اس کی موجودگی ہے لا تعلق ہو پھی تھی... اُس کار شتہ صرف اس کشتی کے ساتھ تھاجو اُس کا گھر تھی.. اُس کار شتہ صرف اس کشی ... کے ساتھ تھاجو اُس کا گھر تھی.. اگر چہ چندروز کے لئے وہ خاور کی عارضی ملکیت میں تھی... عارضی ملکیت کے ساتھ اُس کار شتہ بھی عارضی تھااور دہ صرف اُن دونوں کے لئے قکر مند تھی جو سندھ کے کناروں پر زورلگاتے بھکے ہوئے بدنوں کے ساتھ اُس کے گھر کوریتلی تہہ کی دلدل میں ہے نکالنے کی سعی کرتے تھے..

کشتی اُن کے مشتر کہ زورے آہتہ آہتہ کھکے گی ... رواں ہونے گی ..

کنار ابلند ہونے لگاور سرور اور ماہاں کشتی کی ناک سے بندھے مونے رہے کو گندھوں پر جمائے جھکے ہوئے اُس کنارے کے ساتھ بلند ہوئے گئے.. یوں جیسے وہ ایک بے جان اژدھے کو کندھوں پر دیکھائی کے بوجھ تلے چھکے زور لگاتے چلتے جارہے ہوں... کشتی اتنی آ ہشگی ہے حرکت کرتی تھی کہ ساکن مگٹی تھی لیکن نظر کنارے پر جاتی

ہریاول کے گئی ہوئے اُس کے دیکھتے دیکھتے ایک ایک کرے مٹی کی گرفت میں سے اپنی جڑیں جمال کے جان سے ہو کر بلند کناروں سے پنچ گرتے جیے فسیل کا دفاع کرنے والے سپائی سینے میں تیر کھا کرنے آتے ہیں.. سندھ کے پانیوں پر آگرتے 'پچھے و ریم خر قاب رہ کر اُبجرتے اور پچر سلح آب پر تیرتے زروی کے ایک مختفر جزیرے کی طرح تیرتے مرکزی بہاؤگی جانب بہہ جاتے۔

ایک ٹیوب دیل کا دوپائپ جو أے نصب کرتے وقت کی سوف زمین کے اندر تک لے جایا کیا تھا اب مٹی کے سندھ میں کر جانے سے نگامور ہاتھا درائس کی پوری امیا کی نظر آری تھی ..

شیشم کا ایک تناور در خت کنارے پر دم روکے گھڑا تھااور ہلکی ہوا کے ہاوجو دائس کے پتے سبے ہوئے تھے تالیال نہیں بجاتے تھے' دریا کی جانب مٹی ٹجر جانے ہے اُس کی پر چھ اور روپوش جڑیں اب ہر چند ہؤر ہی تھیں اور وہ وقت دور نہ تھا جب اُنہوں نے اُس سہار نے سے لاجار ہو جانا تھااور اُسے بھی منہ کے بل سندھ بیں آگر ناتھا.

کیکر کے پہتہ قد در خت جنہیں گکروٹ کتے تھے اور دھریک کے در خت... جما گئتے تھے اپنی باری کا انتظار کرتے تھے.. اُن کے پتے بھی مر جمارے تھے اور شہنیاں مردہ گلتی تھیں..ان کی جڑوں کو بھی ہوالگ چکی تھی..

> یہ سب کچھ قربت مرگ میں تھا۔ فناکا منتظر تھا۔ کنارے کی گرتی فصیل میں نگل ہو چکی جزوں کا جال پھیلٹا تھا۔

اپنے کا ند طول پر رہے کامر دہ اڑ دھا اُٹھائے جعفر اور سرور کنارے کے اوپر اپنے راستے میں آنے والے کھیتوں 'گھروں اور صحنوں میں سے زور لگائے گزرتے تھے اور رہے کا تناؤ کشتی میں اُز کر خاور کے بدن کو کھنچے جانے کی رمز سے آشنا کرتا تھا... اور کشتی کو اس معدوم ہو جانے والی بہتی کی مرگ کیفیت میں سے باہر لے جانے کی سعی کرتا تھا...

جتناع صد دواس دریا برد موتے کناروں کے دامن میں ریکتے رہے اتناع صد خاموشی ری .. صرف پانی میں کشتی کی حرکت کی جلک جلک شافی دیتی تھی.. نہیں تو چپ تھی..

بالآخر کنارے کی بلندی میچے ہو فی اور روشنی بردھ گئی۔ دومسار ہوتے کھیتوں ' نظی جزوں والے اشجار اور دریا برد ہو میچے صحنوں کے کناروں پر جھا لگتے کیچے کو شھوں کی زوے باہر آئے اور کھلے پانیوں میں آگئے۔۔

کشتی آبو آپ پی روانی میں آگی اور سروراور مامان جعفر رسہ لیٹیتے ہوئے کشتی میں آئے اور ہا بہتے تھکاوٹ سے چور ہونے کے باوجود فور آبانس اُٹھالئے جیسے اُن کوڈر ہو کہ کشتی مجرے اُس دریا برو ہوتی بہتی کی گرفت میں چلی جائے گی..

دائمیں جانب کشتی کے فٹ پاتھ پر سرور کے پاؤں انتہائی پھر تی ہے جاگئے گئے اور بائمیں طرف ماماں جعفر کے قدم اُٹھتے تھے اور بانس سندھ کے سینے میں اُڑتے جاتے تھے..

يه عجيب سنده سائيس تحاجو بستيول كواُ جارُ تا تفا.

كيهام شد تهاجوا ہے مريدوں كوبرباد كر تاتھا..

فنامیں گرنے کے منتظر تھیتوں اور اشجار کی نظی جڑاوں کے منظر نے جیسے اُس کے اندر بھی اپنی جڑیں چیں اُس کے منظر نے جیسے اُس کے اندر بھی اپنی جڑیں بھی اپنی جڑیں ہے ہور ہی تھیں ' بدن کی مٹی ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ رہی تھی .... اجل کے دریا کے کناروں پروہ کتنی دریا ہے آپ کوسہار سکتا تھا..

اگرچہ وہ کھلے پانیوں میں آ بچکے تھے لیکن وہ منتظر شجر اور گھر اُن کے ساتھ پلے آتے تھے.. سر سوں کے چند ہو نے ابھی تک کشتی کی ٹوک کے آگے بہاؤ کے زور میں گر فقار بے بھی سے بہتے اُن کاساتھ وے رہے تھے۔

جب مشی گرے پانیوں کے پورے زور میں آگر آزادی سے بہنے گی...ریتلی تہہ سے بہت اور بلندپانیوں پر روال ہو گئااور اُسے کسی سہارے اور دھکیلنے کی ضرورت شرای توان دونوں نے بہتے پو تجھے چند لمبے لمبے سائس بجرے اپنے بائس رکھے اور مٹی کے بنتے کے منہ سے ململ کا کیڑا کھول کر اُس میں سے باری باری بوئی کے مدھ بجرے چند گھونٹ طلق میں اُتارے اور پھرایک مدت بعدائس کی جانب دھیان کیااور اچانک اُسے سامنے پاکر مسکرانے گے...
اُتارے اور پھرایک مدت بعدائس کی جانب دھیان کیااور اچانک اُسے سامنے پاکر مسکرانے گے..

وخبين.. تم پو"

"سائيس بيد واي ساوي ہے جو آخري ستارے كے دوستے سے پہلے پہلے ہم نے محد في تحقی محدث ركالو.. خال ندر ہو"

ود خويس ١٠٠

أے تجربہ ہو چکا تھا کہ اس ساوی کے چند گھونٹ لگانے کے بعد انڈس کوئین کا

ر برد کی بنی جو نی ایک پر فیکٹ جل مرغی ..

الیکن اُس کی آنگھوں میں دھڑ کنوں کے کھو جانے کی سر اسیمگی تھی جو یہ عیال کرتی تھی کہ وہ ایک کھلونا نہیں..اپ ہم جنس پر ندول کو فریب دینے کا ایک مصنوعی جال نہیں.. ربز کی بنی ہو تی نہیں.. ایک انجی تک زندہ شے ہے جو بند ھی ہوئی ہے اُس ڈور سے جس کا آخری سر اایک ٹیم سیاہ تو ند پر تبہندا لگائے مونے بے ڈھب بدھا کے ہاتھوں میں ہے اور وہ تعقیم لگا تاہے اور اُس ڈور کو کھنچتا اور بھی ڈھیل دیتا ہے جو اُس جل مرفی کے پنجے کے ساتھ بند ھی ہوئی ہے جو ایس جل مرفی کے پنجے کے ساتھ بند ھی ہوئی ہے جو ایس جل مرفی کے پنجے کے ساتھ بند ھی ہوئی ہے جو ایس مولئے بدھاسے دور ہو جانے کے لئے سندھ میں ساتھ بند ھی ہوئی ہے جو ایس رہتی ہے کیونکہ ڈور سے بند ھی ہوئی ہے...

سندھ کے کناروں ہے ذراؤور... کتی ہے پرے.. جہاں شام اُڑنے کی کوشش میں بھی اور پانی مکمل سیاسی میں اُڑنے ہے ابھی گریز کرتے تھاور آخری کرنوں کی مدھم زرد روشنی میں وہ پانی ایک و علی ہو کی بیلا ہے میں رکئی چاور کی طرح بچھے تھے.. اُن پر.. بیلی سرسراتی چاور پر ایک جل مر فی تیر تی تھی، اُن پر.. بیلی سرسراتی چاور پر ایک جل مر فی تیر تی تھی، وپوش رہتی تھی، اور پر ایک جل مر فی تیر تی تھی، اور پر ایک جل اور پر پانیوں میں سے اُبھر تی تھی.. ایک ایک جی مقام پر جدوجہد کرتی چلی جاتی تھی.. پھر ڈبکی لگاتی تھی، ورجب بچھے در بعد پانی پر فاہر ہوتی تھی، تو پھر وہیں کی وہیں ہوتی تھی... پھر ڈبکی لگاتی تھی، وہیں ہوتی تھی...

بہت دیراپی عمر رسیدگی کی غنودگی میں گم... دریابردگی کے عالم میں اشجار کی نظی براسیدگی کی غنودگی میں گم... دریابردگی کے عالم میں اشجار کی نظی برزیں ابھی تک ایک ہزاریائے کی صورت اُس کے نیم خوابیدہ بدن سے لیٹی ہوئیں... پانیوں کے تحرک کے بچکولے اُسے ایک آہت خرام جھولنے کی طرح ہلارے دیتے رہے اور وہ غنودگی میں گشدہ فا فل پڑارہااور مجریہ جھولنا تھم گیا.. بہت دیر تک تھارہا تو دہ کسل مندی میں آئیمیں ماتا اُٹھااور کشتی کی حیدت کے نیچے جسک کریا کدان پر قدم رکھ کر باہر آگیا..

باہر شام اُڑنے کو بھی 'کشتی بھی ہوئی بھی اور پانی مکمل سیاہی میں اُڑنے ہے گریز گرتے تھے.. اور اُن گریز کرتے پائیوں پر ایک پر ندہ ایک بی مقام پر تیر تا جاتا تھا.. بھی ؤکی لگاتا تھا او جھل ہو جانے کی آخری کوشش میں .. اور پھر وہیں پر نمووار ہو جاتا تھا جہاں اُس نے ؤکی لگائی بھی .. کیونکمہ اُس کی ایک ٹانگ اُس ڈوری سے بند ھی ہوئی تھی جس کا دوسر اسر ا کنارے پر کھڑے نیم سیاہ تو ند پر تہبند اٹکائے... پر ندے کی ہے بسی سے اطف اند وز ہوتے مر ده زنگ آلود دهانچه بھی زنده جو جاتا ہاور سندھ پرتیر نے لگتا ہے.

وہ ابھی تک دریابرہ ہونے دالے شجروں کی ننگی جزوں میں جکڑا ہوا تھااور اُس مث جانے والی بہتی کی مرگ کیفیت میں سائس لیتا تھا"سرور یہ تمہارا دریا جے تم سائیں بولتے ہو اُن دا تامانے ہو یہ کیسادریاہے کہ بستیوں کو کھاجا تاہے.."

"سائیں جوزندہ رکھتاہے وہی تومار تاہے...ویے اوھر ہم مُبانوں میں ایک پرانا اکھان کھڑاہے کہ راوی سونا' چناب چاندی اور سندھ سواہ... آپ والے پانی آپ کو سونا اور چاندی دیتے ہیں انائی اور ہر یاولئ ویتے ہیں پر سندھ... راکھ دیتاہے.."

"سرور ہوئے".. "آج کی آبی مسافت کے دوران وہ پہلی بار بولی... پکھتی بولی... یوں بولی جیے رکھوں میں مور بولتا ہو..

المياب بكھے..."سرور ساوى كاڑيں جبوم كر بولا..

"ایک ادر اکھان بھی ہے ہم نمہانوں کا.. "اُس نے خادر پر آتکھیں رکھیں" کہ رادی راسکاں... چناب عاشقال...اور سندھ صاد قال..."

"راسکال؟"وه سمجه نه سکااور سرور کی جانب و یکھا.

"بلیچوں کو کہتے ہیں سائیں.." سرور نے ذراشر مندگی سے کہا" ہاراما من ماسا بتایا کر تاہے کہ اُدھر راوی کے کنارے بلیچے لوگ رہتے تھے "

پاروشنی است دریا کے کنارے بستے والوں کو بی صادق جانتی تھی ..

راوی کے کناروں پر رہنے دالوں کو ملیجے گر دانتی تھی.. میہ وہ تھے جو اسوا پر سوار ہو کراد ھر آئے تھے اور اُس کی بستیوں کو.. اُس کے ہڑیہ کو ویران کر دیا تھا..

اور پکھٹی نے راسکال کہتے ہوئے آئکھیں مجھپکی خبیں تھیں.. اُسے دیکھتی رہی تھی..اوراُن میں ایک حدت تھی جو کسی بھی گلیشیر کے منجمد وجود کو پکھلانے پر قادر تھی.. خاوراُنٹااور سر جھکا کر کشتی کے اندر جاکر لیٹ گیا..

راوى راسكان!

اُس کے پنچے ربوے گلتے تتے .. وہ ساری کی ساری ڈیکائے مگتی تھی..

موٹے بدھاکے ہاتھوں میں تھا:

سروراور مامال جعفر ہڑے اطمینان ہے اور کسی حد تک اس تھیل تماشے ہے محظوظ ہوتے گشتی کے برابر میں کھڑے و کیجھتے تھے ..

وه عطاالله ي كى حد تك شاساتها..

جب کشتی روانی میں ہوتی.. دھوپ سے کناروں کے ٹیلے اور رہتلے ٹاپو روشن ہوتے..یا بھی شام کی سرخی کوہ سلمان سے اُترنے والی ہوتی تو وہ ٹیلوں اور ٹاپووں میں سے بھی ظاہر ہو تااور بھی بہت دیر تک او جس رہتا.. وہ صرف ایک تہبند میں سلبوس ہو تاجو بار بار اُس کی تو ندسے کھکتا.. اور ہاتھوں میں ایک بندوق ہوتی اور نظریں آ سان کو کھنگالتی ... وہ گر تاپر تا کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا..

عطاللہ نے اُے مشتی ہے باہر آتے ہوئے دیکھا تو نہایت مؤدب ہو کرایک ہاتھ سے سلام کیا.. دوسر ہے ہاتھ سے دہ ڈوری میں بند ھی ہوئی جل مر فی کوایک مند زور ہواکی زدمیں آتی ہوئی پٹنگ کی طرح تھامے رہا..

"سائمیں آؤگیل کرو..."جس ہاتھ ہے اُس نے سلام کیا تھا اُی ہاتھ ہے وہ اپنے کرتے ہوئے تہبند کو سنجالٹائس کے پائل آگیا اور ڈوری اُس کی جائب بڑھادی جیسے ہاہر پیٹگ باز کسی اناڑی پر مہریان ہو کر ڈور اُسے تھانے کے لئے آگے کرتے ہیں کہ ... ذراد کیھوکیسی تنی ہوئی ہے.. جل مرفی ہمت شیس ہارتی تھی.. ڈکی لگاتی تھی اور باہر آنے پر اپنے پنج میں بند ھی الجھن کے باد جود تیر نے کی کوشش کرتی تھی..

وہ اُس پاگل خانے سے مختلف نہ تھی ... شائدوہی تھی.. اُس کے پنجوں سے بند حی

ڈوری اُس کے گھر 'خاونداور بچوں کے ہاتھوں میں تھی لیکن اس کے باوجود دووڈ بکی لگا کر آ جاتی تھی .. زیر و پوائے نے کی بلندی میں تاویر زیر آب رہتی تھی کہ بٹائد آزاد ہو جائے ... وہ ڈبکی لگاتی تھی تواس کی غلافی آئجھیں یا نیوں میں تیرتی تھیں ..

عطاللہ نے اُس کی انگلیاہت کو محسوس کیا اور پھر اپنی تو ندسے کھسکتا تہبند اور کرے دونوں ہاتھوں سے ڈوری تھنیخے لگا.. جل مرغی کی چون اور پورے وجود کا رُخ کھلے پانیوں کی جانب تھالیکن دو ہے بس واپس کنارے کی طرف تھنچی چلی آتی تھی.. ڈوری کے تاؤیس ذرای ڈسیل آنے تھی ۔۔ ڈوری کے تاؤیس ذرای ڈسیل آنے پروہ پھڑ پیرا کر پھر تیر نے کی سعی کرتی اور پھر لا چار ہو کر ہے جان سی ہو جاتی ۔۔ کنارے کے قریب آتی جاتی اگر چھ آس کی چونچی اور آسیسیس کھلے پانیوں کی جانب ہی جونچی اور آسیسیس کھلے پانیوں کی جانب ہی ہو تیں ۔۔

۔ نسل انسانی کے نصیب کی چوٹی اور آئیھیں بھی اگر چد کھلے تاحد نظر پھیلے پانیوں کی وسعت پر تھیں لیکن اُس کے پنجوں میں بندھی ایک ڈور کی تھی جوائے کی اور جانب تھینچی تھی .. کوئی تھاجو لگ ٹمچیپ لگ ٹمچیپ ڈور کھینچٹا تھا..

اور ہم یمی کہد سکتے تھے کہ جو چاہو ہو سو آپ کرے ہو... بے بس تھ.. چو چا پانیوں کی ست کئے اپنے شیک اُدھر تیرتے تھے.. آزاد ہوتے تھے.. لیکن نامعلوم انداز میں تھنچ چلے جاتے تھے واپس اُس کنارے کی جانب جہاں ایک موٹا بدھا ہمیں آن رات الاؤ پر محصوبے بناتا تھا..

فنهيم حجومر ذال رباتها..

سب سے بڑھ کر بولتی تھی جب بیٹھنے کے باوجود!

ریت میں اُس کے پاؤل وضتے تھے لیکن جعفر کے گھڑے کی تال ہے وہ مست ہوتا تھا.. سرور کی پرات کی تھاپ پر دہ الست ہوتا تھا اور بجڑ کتے ہوئے کچکی روشنی میں ججومر ناچتا وہ قویہ کے گھومتے ہوئے درویشوں کی شکت میں مست الست ہوتا تھا.. سادی نے اثر کرد کھایا تھا.. عطااللہ کچ کے الاؤکی قربت میں ہو جیٹھا.. آلتی پالتی مارے جیٹھا اُس کی آگ میں اپنی جل مرغی بھونیا تھا اور اُسکے ہوئے تھے ...

ا مجی تک پکھی کے ہاتھوں کی اُلیوں کی آگ پر پکائی ہوئی موٹی روٹی کا سواد خاور کے مند میں تھااور جس میں دھویں کاذاکقہ مجی تھااور پکھی کے سیاہ ہاتھوں میں ہے بھی کوئی مہک اُس میں شامل ہوگئی تھی .. اُس نے پکھی نے کوئی نہ کوئی اِس گھولا تھا ٹونا کیا تھا اُس روٹی پر کہ وہ اپنے تالو کے بینچے اُس کے بدن میں سے پھوٹے والے پینے کی تمکین کیفیت کو محسوس کر تاتھا..

سرور نے سر جھکا کر گھڑے پر بندھے ململ کے کپڑے پر جھے آئے پر سے اپنے ہاتھ اُٹھائےاورایک وریائی گینڈے کی طرح پورامنہ کھول کر گانے لگا. وہ تالو تک سیاہ قبااور اُس کے مسوڑھے بھی کالے لٹاہ تنے..

> 'پرایں موسم تیکوں بیڑی قیں میں پار دی سیر کرائی ہئ بہوں چس آئی ہئی ...

جبوه پہلے مصرعے کی تان اُٹھانے کے بعد "بہوں چس آئی ہی.." پر آیا تو مااں جعفر نے بھی مکدم جڑا کھول دیااور وہ مل کر گانے گئے..

يار کي سير ...

کُولُ بھی اپنی مرضی سے پارکی سیر کو نہیں جاتا اُسے بھیج دیاجا تا ہے.. اِن برسول میں پارکی سیر قربت میں محسوس ہوتی تھی..

اُس کی بیڑی بھی دجرے دجیرے ہر سانس کے ساتھ دوسرے کنارے کی جاب مختل رہی تھی اور یہ قیاں کے بس میں نہ تھا کہ وہ جان لے کہ یہ کو نے لیے ایک و هجی کے ساتھ دوسرے کنارے جاگے گی... ہوسکتاہے اگلے لیمے میں اور ممکن ہے کہ دو جاگے گی... ہوسکتاہے اگلے لیمے میں اور ممکن ہے کہ دو جار ہر س بعد... پار تو بہر طور پر اُس ناتھا... پار کیا تھا؟ یہ آج تک کسی کی فہم میں نہیں آیا.. کوئی ضمیں جان پایا... پار جانے والے کسی ایک نے بھی آج تک خبر خمیں کی کہ پار کیا ہے ....

سندھ ساگر کابیہ ٹاپوجس پر گنبیم جھومر ڈالٹامست الست ہو تا تھااور سرواراور جعفر گلا پھاڑ کچاڑ کرتا نیں بلند کرتے تھے.. دریا کی دوشاخوں کے در میان میں کسی وجیل کے کوہان کی طرح ابھرا ہوا تھااور سائز میں بھی اُس سے پچھے زیادہ بڑانہ تھا.. اس کار قبہ پانچ چھے مرلے سے زیادہ تو نہیں لگتا تھا.. اُس پر دہ پانچ تھے جو ممقیم تھے 'ایک خیمہ اور ایک الاؤ.. کو کی ایک اور ہو تا تو اُس کے بیٹھنے کی جگہ مشکل سے بنتی ..

آئ رات کرنے کے لئے سرورایک بہت بڑے جزیرہ نما بیلے کے کنارے سے جالگا تھاجو سروٹوں کا بی اور قد آدم گھاس سے گھنااور ڈھکا ہوا تھا.. اس کے در میان میں کہیں دھن وال اپنے کچ کو ٹھوں میں بسیر اکرتے تھے اور وہ بیلے میں اپنیال ڈگر چراتے تھے اور باہر کی دنیا سے غرض شدر کھتے تھے.. اور اس بیلے کو صرف ساون کے مہینوں میں چھوڑتے تھے جب کا بی اور سروٹ پڑھتے پائیوں میں ڈوب جاتے تھے اور اُن پر سندھ ایسے بہتے لگا تھا کہ کی کو شک بھی نہیں ہو تا تھا کہ اس کے بینچ تہہ میں سروٹوں کے جنگل اور کچ کو ٹھے ہیں جو پائی میں گھلتے ہیں بین نہیں ہو تا تھا کہ اس کے بینچ تہہ میں سروٹوں کے جنگل اور کچ کو ٹھے ہیں جو پائی میں گھلتے ہیں بین بین ہوان میں بھول سرور ۔.. سندھ گئوگنا ہے سائیں .. اپنے آپ میں کس شے کو اُتر نے نہیں و بیانہ کشتی کو نہ آدم کو .. اور جو اُتر ہے اُسے بھی زمین پروائیں نہیں جانے و بیا ... پائی اُتر نے پر بید و بین والی والیس آتے تھے اپنے مال مورثی کو بھتیوں میں سوار کر کے اور کو تھے و وہارہ تھیر و سے اُسے والی والیس آتے تھے اپنے مال مورثی کو بھتیوں میں سوار کر کے اور کو تھے ووہارہ تھیر کر لیتے تھے۔ اُن کی اِن پائیوں کر بی آتے ہے اپنے مال مورثی کو بھتیوں میں سوار کر کے اور کو تھے ووہارہ تھیر کر لیتے تھے۔ اُن کی اِن پائیوں کے بی آباد بستیوں کو بھاناں کے نام سے جاناجا تا تھا...

آگرچہ جس مقام پر اُن کی کشتی تخبری تھی اور جہاں سرور رات کرنا چاہتا تھا وہاں سے وہ بھاناں بہت دور تھا.. صرف بھی بجھار ڈگروں کے گلے میں بند ھی تھنیوں کی مرھم می آواز آتی تھی لیکن سندھ میں بسر کی جانے والی کسی بھی رات میں خاور اُس قطعہ کر مین پر اس شاہے ہے بھی اُلجھن میں مبتلا ہو جاتا تھا کہ وہاں آس پاس کوئی اور بھی ہے ' بے شک بہت دور ہے لیکن کوئی ہو گئے۔ دور ہے لیکن کوئی ہے ' بے شک بہت دور ہے لیکن کوئی ہے ' بے شک بہت دور ہے لیکن کوئی ہونے۔ اُنے اُن خود مختار جزیر دور کار تھا..

"يهال خبين سرور.."

"کیول سائیل..اچھی جگہ ہے.."

"جب بھی رات کرنی ہے توالیمی جگہ جہاں آس پاس آ وم ہونہ آوم زاو... اِد حر ہے چلو "

"کرھر سائیں؟" اُس نے بے دلی سے جھلائی ہوئی آواز میں کہا.. کہ اُسے آس تقی کہ وہ گلہ بانوں کے ڈیرے پر جاکر آج رات دودھ کاایک گھڑا مانگ لائے گا.. کمھن کاایک پیڑا حاصل کرلے گا اور اُس پر صاحب کی چینی چھڑک کر نگلے گا تاکہ اُس کی آئیں جو دھوپوں اور فاقوں اور دریا برد ہونے والی بستی میں سے کشتی کھینچتے خشک اور مروڑی جاپیکی تھیں 'چکنا ہے ہے تر ہوجائیں اُڑم ہو کراُن کی گا نظیس کھل جائیں..

سرورنے بانس اُٹھاکر پانی میں ڈالااور اُس پر اپناسیندر کھ کر بخشی کو کنارے سے جدا کیا.. اور اُسی کمیے خاور کوافسوس ہوا.. اُس نے ایک وہم میں ایک عجیب خبط میں اُسکے تھکے ہوئے بدن کو خواہ مخواہ بخواہ پھر سے مشقت کرنے پر مجبور کر دیا تھا.. یہ ایک نہ سمجھ میں آنے وال ترنگ بھی لیکن اُس کی خصلت کی مجبوری تھی..

ماماں جعفر بھی بیزار ہو کر پچھلے ھے میں جا بیٹھاادر یوٹی کا کیا کھول کر اُس میں ہے گہرے گھونٹ بھرنے لگا.

عطاللہ نہ چاہتے ہوئے بھی اُن کے ساتھ تنتھی ہو گیا تھااور جل مرفی کے ساتھ تماشہ کرنے کے بعد اُسے حلال کرچکا تھا.

رات ہونے والی تھی جب پانیوں کے در میان ایک سیاہ اُبھار نظر آیا.. وہ دور سے ایک جھاڑی می د کھائی دیتی تھی یا ایک برداسار ایتھر جو بہاؤ کے در میان میں سے سر اُٹھا تا تھا پر وہ پانیوں کی چارمیں سے نمودار ہو تا ایک مختصر ساریتلا ٹاپو تھا..

"سرور... میہ جگہ کیسی ہے؟" ... وہ واقعی ایک وجیل کی پشت سے زیادہ برداد کھائی نہیں دے رہا تھااور لگنا تھا کہ ابھی کچھے دیر کے لئے سائس لینے کو اُمجرا ہے اور ابھی پانی میں غرق ہوجائے گا..

"کیاپہ کیسی ہے سائیں.. "اُس کے لیجے میں ناپندیدگ ہے آگے نفرت کی ایک چنگار کا کا ثائبہ ہو تا تھا" میں تو پہلے ادھر نہیں آیا.... آیا ہوں تو یہ پہلے ادھر نہیں تھا.. " "ادھررات کرلیں؟"

"بہت چھوٹا ہے سائیں.. ادھر رات کریں گے تو کیا پند رات کی رات سندھ سائیں کے پانی چڑھ آئیں اور مشکل ہو جائے.. اس پر تو آپ کے تنبولگانے کے لئے بھی جگہ دکھائی نبیں دیتی.. پر آپ مالک ہو.. تھم کرو"

"تم لے چلو.. رات او هر بی کرانے جیں.. میں کشتی میں سوجاؤں گا" وہ ٹاپو حقیقت میں اتنا ہی مختصر تھا کہ جب اُن کی کشتی اپنے زور میں اُس کی ریت کے اندر تک گئی تو اُس کاول رُک گیا کہ میرا بھی اسے دیجمیل کرپانیوں میں گراد ہے گی... اوراب رات کی سیابی بیل وہی ٹاپو تھا جس پر نہیم جھومر ڈالٹا تھا.. اوراس کمچے آگر سندھ کی گہر کی تاریک رات میں پانیوں پر کو کی باد بانی کشتی دور سے

گزرتی جاتی تھی تواس میں او تھناکوئی شخص آگر گھناٹوپ اند جیرے میں یو نبی او هر نظر کرتا تو یہ بھینا سشتدررہ جاتا. اُسے اور پچھ نظر نہ آتا.. صرف پانیوں کے تاریک پھیلاؤمیں ایک الاؤ کی روشنی میں جبومر ڈالٹا ہوا فہیم و کھائی ریتا.. جیسے وہ پانیوں پر ناچتا ہو.. اُسے اُس باوبانی کشتی میں سوار او تھمتے ہوئے شخص کو وہ کوہان نماٹا یو تو د کھائی نہ ویتا.. صرف فہیم کا نیم روشن بھوت میں سوار او تھمتے ہوئے شخص کو وہ کوہان نماٹا یو تو د کھائی نہ ویتا.. صرف فہیم کا نیم روشن بھوت گردش میں نظر آتا...اور وہ یقینا اِس منظر کو نظر کا و حوکا سمجھتا.. کوئی آفت یا کر شمہ سمجھتا.. کہ ایک شخص بہت دوریا نبول کے تاریک بھیلاؤ میں رقع کر رہاہے اور ڈوہتا نہیں ...

اس کی گزشتہ زندگی کے تھی کہ کروار سے .. اس کی تیوں بٹیاں ..
دوست احباب .. نیلی ویژان کے رفیق ... بھی اپنے ہے حد ہے مہار نصور میں بھی سے نہیں الاسکتے سے کہ دو ... اس لیے .. جب دوزر دشیطان کے شہر دل میں ڈالروں کی آرز واور حصول کے لئے نڈھال ہوتے سے اپنے ڈرائنگ رومز میں فیلی ویژان کے سامنے او جھتے سے یااپی ہو یوں کے بوڑھے بدنوں سے مند موڑ کر سوتے سے .. وہ نصور کے آخری سرے پر چلے جانے کے باوجو دید خیال نہیں کر سکتے سے کہ دو ... خاور ... اس لحد موجو دمیں جب گری پر استے نے کہ اور ... اس لحد موجو دمیں جب گری پر استے نے کہ وہ ... خاور ... اس لحد موجو دمیں جب گری پر استے نے کر استے مند ہوئے میں وہ سندھ ساگر کے ایک ایسے ناپو کی رات میں ہے ... جہاں اس خواس کی رات میں ہے ... جہاں اس خواس کی باور کر ہوئی کو اور آب ذرااحتیاط سے حرکت کر تاہے کہ کمیں لا ھک نہ جاؤں کی اور آب درااحتیاط سے حرکت کر تاہے کہ کمیں لا ھک نہ جاؤں ۔. اور آب فی کو بھونا اور پائٹنا ہے .. پکھی ناپو کی کم مائیگی کے باعث بہت قریب بیٹھی ہے اور اس کی حرکت کر تاہے کہ کمیں لا ہو اللہ واللہ کے لئے اپنی مرت ... صاحب کے لئے اپنی صدت سے گلیشر پیکھل سکتا ہے .. اور سرور اسپنے حال میں مست ... صاحب کے لئے اپنی بیزاری بھول چکا ہو اور مند کھولے گارہا ہے ..

داسال کمیں ہے دلیں دے دافق تھیں بس بیڑی پانی دلیس ای اپنادلیس اے... بانی دلیس کی رات میں ...

پانی ویس کے باس اور اُن میں صرف ایک الگ اور غیر ذات ... جے وہ رو ٹی پانی کے لئے بر داشت کرتے تھے اور انجھی تک یہ نہیں جانتے تھے کہ بیداد ھرکیوں آیا ہے .. نہ پنگھ کچھیر و کواور نہ پکھنی کو ڈھانے آیا ہے تو کیوں آیا ہے .. اور بید کب تک بے وجہ ای طور بیڑی ریت میں پاؤں دھنس جانے سے لڑ کھڑا کر پھر وہیں ڈھیر سا ہو گیا.. "اور سائیں ننگ وھڑنگ ہو کر"

"قبرول ير؟"

"جی سائیں.. یہ ڈڈا پارٹی کے ممبر میں ناں... یٹرگ پارٹی کے ... راتوں کو ویرانوں میں اور قبر ستانوں میں جاکر نگلے پنگلے جھومر ڈالتے ہیں سائیں.." دئی. فہرہ"

" نبیں نبیں صاحب. " نہیم ہوئی کا پورا کہا چڑھاٹائے کے ہاوجود فوراؤی ہوشہو گیا " یو نمی خبر اُڑ گئی ہے کہ .. ہم لوگ مٹرول شریف کاورد کرتے ہوئے قبروں کے گرد کپڑے اُتار کرنا چتے ہیں ... یو نمی ہوائی ہات ہے.. یٹر گ پارٹی کے لوگ ذراز ندودل ہواکرتے تھے.. یٹر گ کہلاتے تھے توذراول کی کوادر من کارا نجھاراضی کرنے کوایسے کسب کیاکرتے تھے..."

"بوٹی پی کرائیے کب کرتے تھے؟" "بوٹی بنا تواہیے کام کہاں ہو سکتے ہیں سائلیں… پر سنجیدہ بات نہیں تھی' تھوڑا تھیل تماشہ تھا. پراب پٹر گ پارٹی نابود ہو چکل ہے.."

"تماس ك مبر تفي "

" نہیں سائیں ہو نہی خبر اُڑ گئی ہے.. " فہیم ڈولٹا ہواسندھ میں ڈولٹی ایک کشتی کی مائند ڈولٹا ہوا اُٹھا" آپ کی اجازت سے میں ذراا پنے آپ کو خالی کر آؤں ... بہت مجر گیا ہوں "وہ چند قدم آ گے ہوا تو اُس کا پیریانی میں گیااور وہ فواا پنے آپ کو سیٹ کر چیھے ہو گیا "سروریدرات کرنے کے لئے تم کیے ٹاپو میں لے آئے ہو... مگھنی کی چھاتی جنتا.."

سرور خوش ہو گیا" میں تو نہیں لایا... مالک او حرلے آیا ہے"

فہیم چپ ہو گیا اور اپنے آپ کو خالی کرنے کے ارادے سے تاب ہو کر پھر الاؤکی

راکھ کی قربت میں آ بیٹھا" پھر تو سائیں آج کی رات تو آ تکھوں میں کئے گی. آ تکھ لگ گئی تو

ایک کروٹ بدلنے سے سندھ میں بہہ جائیں گے... میں تو بیٹھ کر رات کر تاہوں" اُس نے

ماننگیں چوڑ کر اُن کے گرو بازوؤں کا طقہ کیا اور اسی حالت میں رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا..

جب سے سفر کا آغاز ہوا تھا. کب سے .. اس کا بچھ حساب کتاب اور سرائے نہیں

مانا تھا. تب سے خاور نے پہلی مرجبہ بچھتے ہوئے الاؤکی لو میں کنارے کے ساتھ بچڑی

میں ٹھلٹارے گا. اس کا کو نسا ٹھکانہ ہے اور اس نے جانا کہاں ہے. نہ پر ندوں کے پیچھے جاتا ہے نہ دارو پیتا ہے اور نہ پکھنی کو اُن نظروں سے تکتا ہے جن نظروں سے سب سائیں لوگ اُسے کشتی میں سوار ہوتے ہی تکتے تھے..

لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اُس کی نظروں میں فتور آرہا تھا.. وہ اُنہی نظروں سے
اُسے تکتا تھااُس کی جانب دیکھے بغیراُسے تکتا تھا.. اور ذرا پرے بیٹھی پکھٹی کے کولہوں تلے
جواُن کے بھارہے ریت تھسکتی تھی تواُس کے ایک ایک ڈڑے کے ساتھ وہ بھی سر کتا تھا..
فہیم کے جھوم قدم تھکنے لگے .. وہ نڈھال ہو کراپنے بے قابواور مست سانسوں
کو سنجالتاریت پر گر گیا..

وہ منظرے بٹا تو سرور نے اپنے گھڑے ہے ہاتھ اُٹھالیا..اور جعفر نے پرات کو پرے کر دیا..اور سندھ کی شب سیاہ کا سنانا جو اُن کے شورے ناپو کے باہر پائیوں میں دُہا ہیشا منتظر تھاد ندنا تا ہوا اُن پر وار د ہو گیا اور وہ سب اُس کی چپ آغوش میں چلے گئے اور ہر ہستی جداجد اساکت ہو گئی...

> ٹاپو پر اُتر تے ہی مامال جعفر نے کہا تھا" ہے گا گیں سائیں؟" پانی کے نیہ پُونگ بوٹی پینے کے علاوہ کچ لگانے کے بے حد شو قین تھے.. "اد حر تو لکڑی نہیں ہے جعفر..."

"ساتھ لے کر آئے ہیں سائیں..رات کو چگنہ لگائیں سائیں توپانیوں کے اندر جو بھوت پریت اور بلائیں بسیر اگرتی ہیں ناں تووہ سب ٹاپو پر آگر رات کرنے والوں کے لئے جنجال بن جاتی ہیں.."

یہ بھی ہمی اب را تھ ہونے کو تفاجب سندھ کا سنانا اُن پر عالب آیا تھا.. ونیم ابھی تک ہائپ رہا تھا..

مامال جعفر بہت تردد اور اختیاط کے ساتھ اُٹھااور اُس کے سامنے ہوئی کا گاڑ کھ دیا... فہیم نے اُسے منہ سے لگایااور ایک ہی سانس میں خالی کر دیااور بحال ہو گیا. "بہت زبر دست جھومر ڈالتے ہو فہیم..."اُس نے مناسب سمجھا کہ اُس کی شدید اور لگا تار مشقت کی حوصلہ افزائی کی جائے"زبر دست..."

" جھوم توبیہ قبروں پر ڈالتے ہیں سائیں.." ماماں جعفر نے اُٹھنے کی کوشش کی اور

مہانوں کی تمثق کو غورے دیکھا.. وہ اپنااگلاد حراریت میں د ھنسائے اور پیچیلے جھے کو دریا کے پانیوں میں تخبرائے سیجے سیج تاریکی میں ڈولتی حرکت کرتی تھی.. اور اُس کے چوبی بدن پر نہایت دل تش اور رتگین نقش و نگار تھے..

"...."

" جی سائیں…"وہ ہڑ پڑا کر بولا.. " بیر کشتیال تم خود بناتے ہو؟"

" نبیس سائیں.. ہم مہانے توانبیں کھینا جانتے ہیں بنانا نہیں جانتے.... لیہ کے گاؤں لسکانی والامیں کاریگر ہیں جنہیں گھاڑ و بنانے والے بولتے ہیں بس وی بنا سکتے ہیں...

بھلے و تقول میں توسناہے کہ لکڑی کا فرچہ ہوتا تھا اور کاریگر روٹی پانی کے ساتھ بنادیتا تھا پر اب تو تکمی کشتی بھی ڈیڑھ دولا کھ ہے کم میں نہیں آئی.. کالا بلٹ میں ایک کاریگر ہے رضا نام کا.. پر بدد مائے ہے بہت.. پر کشتی بناتا ہے تو ایسی کہ حور پری لگتی ہے.. طالب حسین بھی بردا ماہر ہے پر اب دریا چھوڑگیا ہے تو نسہ جا کر بچے مکانوں میں دہنے لگاہے.. کشتی جب تیار ہو جاتی ماہر ہے بال سائیں تو بڑا موج میلہ ہوتا ہے.. کاریگر کو سپر ہے باندھ کر کشتی کو اُس کے سمیت پانی میں دھکاتے ہیں دیکھنے ہیں دیکھنے کے لئے کہ کہیں ڈولی تو نہیں کھڑی اور جب تیرنے لگتی ہے تو ب مبارکہاد کرتے ہیں اور کاریگر کو سپر ول سمیت پانی میں دھکادے دیتے ہیں.. بیدر سم ہے سائیں.. مبارکہاد کرتے ہیں اور دریا اور دریا اور کشتیوں کے گیت گاتے ہیں.. ماہ سے سائیں.. اور پھر سب مل کر ہوئی ہیتے ہیں اور دریا اور کشتیوں کے گیت گاتے ہیں.. ماہاں جعفر ہوئے.."

مامال جعفر او تکھے گیا تھامر در کی بئوئے سن کر ہڑ بردایااور کہنے لگا" سرور یوں بیکدم تراہ نہ نکالا کر.. میں تو ٹاپوے لڑھک کریانی میں گر تا کھڑا تھا.."

ی بہت و رہے سر دہو چکا تھا۔ اند جیرا نہ دیکھتا تھانا قیاس کر سکتا تھانا پینا تھا۔ لیکن وہ ایک دوسرے کے چہرول کے اپنے آشنا ہو چکے تھے کہ اُن کے خدوخال نابینائی کے باوجود تاریکی بیس سے تمایال ہوتے تھے ... جیسے وہ ایک زیرز بین گھپ اند جیری کو گھڑی بیس بند ہول اور پہرے دارایک مشعل اُٹھائے کب کا دہاں ہے گزر چکا ہو لیکن پھر بھی روشنی اُن کے ہول اور پھر گئی ہواور ووایک دو ہم کے کی پیچان سکتے ہوں ..

ب نام غلانی آنکھوں کی کو نفوری کی مانند.. خاور ریت کو اُنگیوں ہے کرید تا تھا.. اُس نے کو کی اتنابزاجرم نہیں کیا تھا.. صرف ایک جراب اور ایک بوٹ اتار نے کو کہا تھا.. اور

جہازے نکلتے ہی اتنی پشیمان ہوئی تھی کہ مالک سے باندی بن گئی تھی .. پاؤں پڑنے کو تیار تھی .. دو کیسے نار مل ہو علق تھی اگر اُس کی پوری زندگی ایک انبار مل چاہت کے حصول کے لئے گزری تھی .. اُس نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا تھا .. خاور کارد عمل ایک معمول کی صورت حال میں تو قابل فہم تھا لیکن دہ تو پاگل پن کی غیر معمولیت کا شکار تھی .. نفسیاتی مریضوں اور ذہن میں فتور رکھنے دالوں کو جرم کی سزا نہیں دی جاتی ... وہ خود کو مجرم محسوس کرنے لگا .. اُس کی کو شدت سے محسوس کرنے لگا .. اُس کی کو شدت سے محسوس کرنے لگا .. اُس کی

گنی رات میں وہ کشتی کے اندر ... کہ باہر ٹاپو پر اُس کے خیمے کے لئے جگہ نہیں بھی .. کروٹیں بدلنار ہا.. شدید احساس جرم کا شکار رہا.. اُن گدوں اور غلیظ رضائیوں میں جن پر بل جل کا ایساکام ہو چکا تھا کہ کشتی کناروں سے ٹھک ٹھک کلر اتی تھی .. باہر ٹاپو پر پکھتی کے بھاری کو لہوں سے رہت کا ہر ذرہ جب کھسکتا تھا تو اُس بھاری کو لہوں سے رہت کا ہر ذرہ جب کھسکتا تھا تو اُس کی چیمن سے اُس کا بدل ہے۔ کہ سکتا تھا تو اُس کی چیمن سے اُس کا بدل مصفحہ تا تھا... اُس نے ایک اور کروٹ بدلی ...

پوٹوں پرایک ہلکی روشن کی تیری.. خاور نے آتھیں کھول دیں.. کشتی کا اندرون روشن ہورہاتھا.. آوازوں کی ہلکی بجنجھناہٹ آرہی تھی.. لوگ ہاتیں کررہے تھے بنس رہے تھے.. پانیوں کے بلوئے جانے کی ایسی گہری اور گو نجدار سر سر اہٹ تھی جیسے سندھ کے سینے میں ایک بہت بڑی مدھانی اُتری ہوئی ہے جسے طاقور ہتھیلیاں گھماتی جیں... پانی تااطم میں تھے اور شور کرتے تھے..

سنتی کے اندر روشنیاں پڑتی تھیں اور بجھ جاتی تھیں اور پھر جھولتی ہوئی ہر شے کو روشن کرتی تھیں... خاور کی نگاہ کیل کے ساتھ منگے پلاسٹک کے فریم والے آئینے تک گئی.. اُس میں انڈس کوئین تیر تی تھی..اوراُسی لیجے اُسے خالی کر گئی..

کشتی کا اندرون مچرے اندجیرے میں ڈوب گیا.. بلوئے گئے پانی مچرے ہموار ہو کر چپ میں چلے گئے .. صرف ایک کرلاتی کو پنج کی...ا کیلی کو پنج کی کرلاتی ہو کی چیخ سنا کی دی اور دو بھی جب میں چلی گئی..

لیکن آئینے کی تاریک سطح پر ایک جل مرفی کی هویہہ اُنجر تی تھی جو پھڑ پھڑاتی ہو کی تیرتی تھی اور اُس مقام ہے آگے نہ جاستی تھی کہ نجات اُس کے نصیب میں نہ تھی.. ایک ڈوری اُس کے پاؤں میں بند ھی ہو کی تھی جس ہے وہ پیچیے ہی پیچیے کچنی چلی جاتی تھی.. ایک سمندری جہاز کے آگے نصب کسی دیوی کے اُس مجتبے کی مانند جو تمکین پانیوں کی پھوار اپنے بدن پر سبتی ہے اور اُسے پچھے علم نہیں ہو تا کہ اُس کی پشت پر جو جہاز چلا آتا ہے اُس کے مکین کون جیں اور اس کمنے کیا کر دہے ہیں..اُس کا مدمقابل صرف سمندر ہوتا ہے..

اس نہر کے خاتے ہیں. جہاں دونوں کنارے اختیام کو پہنچ رہے تھے ایک ہے انت پھیلاؤ د کھائی دے رہا تھا جو انڈس کا مرکزی دھارا تھا اور بیہ نہر دریا کی ایک ہوی شاخ کو اس دھارے سے جا ملاتی تھی۔ وہ ہوی شاخ کہیں بہت آگے جاکر بل کھاتی ہوئی اگر چہ ای دھارے میں جا شامل ہوتی تھی لیکن بیہ نہر ایک شارٹ کٹ تھی.. اور وہ اس شاخ ہے الگ ہوکر اس کی حکنائی میں واخل ہوگئے تھے اور اس میں یونائی دیو مالا کی کسی ایس کشتی کی طرح روال تھے جس کے آس پاس کے جنگلوں میں سے کسی بھی لیے ڈاکنیں اور چزیلیں ہر آمد ہو سکتی تھیں یا خاموش یا نیوں میں سے کوئی یک چیٹم عفریت انجر سکتا تھا.

وقت کا یہ لجہ اور یہ بجید بحری چپ سینکروں برس پیشتر کا افریقہ بھی ہوسکتی سینکروں برس پیشتر کا افریقہ بھی ہوسکتی سے کلیا تی کوئی ندی بھی ہوسکتی سے کلیا تی کوئی ندی بھی ہوسکتی تھی. لیکن ایک فرق تھا. کناروں کے گھنے ذخیروں میں ہے کسیا انجان پر ندے کی کوک سنائی نددیتی تھی. اور نہ کسی لگڑ بگڑیاول کو دہلادینے والی کسی جنگلی جانور کی آواز آتی تھی اور نہ بی ڈھول کی بھیم تھاپ کوئی پیغام مرگ بھیجتی تھی.. بس جنگلی جانور کی آواز آتی تھی اور وہ ایک ویران خواب کے آبی سنائے کے اندر چلے جاتے تھے... سناٹا تھا اور تھی چپ تھی اور وہ ایک ویران خواب کے آبی سنائے کے اندر چلے جاتے تھے... کہ پھیلی شب کے مسلسل جھوم ڈالنے سے فہیم کا بدن تھک ٹوٹ چکا تھا اور وہ بے شدھ فیندین

است کے پیچلے جھے میں پکھٹی پراجمان تھی اور وہ پچھے نہ کی گھ اُس کے آس پالی کیا گزر تاہے 'اتنی چپ کیول ہے .. وہ جیسے غازی گھاٹ کے بل کے یتی ہے پرواہ جیٹی اور وہ سنگھاڑا مچھلی صاف کررہی تھی جو آج سویرے اُس مختصر ٹاپو کی خصوصی عنایت سے سرور کے جال میں آگئی تھی ... اور سرور نے بھی کل اس مختی کو دریا پر وہونے والی بستی کے کھیتوں اور صحنوں میں کا تدھے پر رسہ ڈالے بہت ویر کھینچا تھا.. پچر شاید پچھلی شب بھی اُس نے پکھتی کے گولیوں تلے سے ریت سرکانے میں بہت مشقت کی تھی تو وہ اُس کے قریب ایک گدے میں سمنا ہوا منہ کھولے سور ہاتھا..

تحشیٰ کے دونوں جانب بلند کنارے تھے اور دو نہایت سمجی ہوئی اُن کے در میان.. اتن خامو ثی ہے بہتی ہوئی جارہی تھی کہ زیر آب اگر کوئی ڈولفن تھی تو اُے بھی خبر نہ ہو علی تھی کہ پانی کے سینے پرے کوئی شے گزر تی ہے..

کنارے او نچے تھے اور آن پر لا فی اور مروثوں کے گھنے ذخیرے تھے..

اینے گھنے کہ صبح کی مرحم ہوا اُن کے اندر جانے کی کہیں گنجائش نہ پاتی تھی اور اُن کے اندر جانے کی کہیں گنجائش نہ پاتی تھی اور اُن میں مراق گزرتی تھی ... وہ سب کے سب اُن کے تیز دھار والے ہے اور آپی میں متھی ہوئی شاخیں ہے حد ساکن 'چپ سکوت میں 'بے حس وحر کت خاموش کی سامری کے سحر میں پھوتھے ہوئے لب بستہ تھے کہ ہوا اُن کے اندر نہ آسکتی تھی کہ وہ سر گوشیاں کے سحر میں پھوتھے ہوئے لب بستہ تھے کہ ہوا اُن کے اندر نہ آسکتی تھی اور وہ بھی ہموار کر سکتے اور دونوں کناروں کے بھی چوڑی آبی گزرگاہ تھی .. ایک نہر تھی اور وہ بھی ہموار اور خاموشی کے طلم میں تھی اور اُس کے سنائے میں دم بخو دائن کی کشتی تھی جو ہے آواز اُس میں سے گزرتی تھی۔

تہد در تہد گھنے کنارے اُس کچھ یکدم ظہور پذیر ہوجانے والی خاموشی سے حاملہ تھے جس میں سے ہارٹ آف ڈار کنیس کی ماننداس سکوت کو توژیتے وحشی قبائل بر آمد ہو کر کشتی برز ہر آلود تیروں اور بھالوں کی اوچھاڑ کر سکتے تھے ..

ع پر '' جیب سا تخبر اہوا گشدہ سانا تھا جس میں اُن کی مشتی ایک ہموار رفتارے آ گے دھتی جاتی تھی ..

نادر کشتی کی نوک پر گفر اسوری کی ہوا کواپنے سینے پر محسوس کرتا ہوا. ایسے کہ پوری کشتی اُس کی پشت پر تقی اور گویا صرف وہ تھاجو پانیوں کا سینہ چیر تا آ گے چلا جاتا تھا.

عطااللہ اُس کے قد موں میں وجر تھا... اُس کی تو ندپانیوں میں ہے اُمجر نے والی کسی سیاہ رنگ کی و ندپانیوں میں ہے اُمجر نے والی کسی سیاہ رنگ کی و جمل کی طرح اُشھتی تھی اور نیچے ہو جاتی تھی.. وہ مجمونی ہوئی جمل مرفی کی بٹریاں تک چیا گیا تھا...

یں۔ بہت ہوگی خود بخو درواں کشتی کی ماتھ بہاؤ کے زور میں آئی ہو گی خود بخو درواں کشتی کی ۔ ماہاں جعفر چوڑے چپو کے ساتھ بہاؤ کے زور میں آئی ہو گی خود بخو درواں کشتی کی ۔ ساتھ اللہ کے سات

اُے البحن ہونے گئی کہ یہ چپ کیوں نہیں ٹو فتی.. کوئی ایک پر ندہ ہولے ہے کوک دے .. کوئی جبینگر ٹرائے.. صرف ایک چھلی سطح آب میں سے کود کر ہاہر آئے اور پھر شیاک ہے گم ہو کر کوئی دائرہ اپنے وجود کا چھوڑ جائے..

مور کی دُھوپ میں گئی رات کے سنائے بیبان سفر کے رفیق تھے.. وویا نیوں کواپنی جانب بڑھتے ہوئے محسوس کر رہاتھا..

سی بیزبانی دیوی کے مجتبے کی مانند. بت بنا. سمندر کواپئی جانب لیکتا ہواد کھتا. اور ب شک کو بان بیکتا ہواد کھتا. اور ب بین بینکر وں افراد سوار ہوں.. بال رُوم بیں رقص کرتے شور مچاتے ہوں.. ڈاکننگ ہال بین گلاسوں اور چھری کا نئوں کی چینک کو جی ہو.. و حرم کتے دل اور خوبصورت چھاتیاں ہوں لیکن وہ اُن سے بے خبر ایک گارڈین اینجل کے کروار میں جہاز کی نوک پر کھڑ اہوا... اُس کے چرے کو تمکین پانیوں کے چھینٹے ہمگوتے ہوں اور وہ اُنہیں پو نچھ بھی تہیں سکتا تھا..اس کئے کہ وہ محض ایک مجسمہ تھا..

اور سمندر کے مقابلے میں تھا..

أس كے ايك جہانديدہ اور عملى رجمان ركفے والے ووست كا كہنا تھاكہ ايك

عورت کو مکسی بھی عورت کو اپنی جانب متوجہ کرنے اور اکثر او قات آے اپنی محبت میں گر فار کر لینا محض ایک باضابطہ اور میکا تکی عمل ہے.. اس کے لئے خوش شکل ہونا متاثر کرنے والی شخصیت یا ذہانت و غیرہ قطعی طور پر در کار نہیں... صرف پر چہ کر کیب سامنے رکھ کر اُس پر شق در شق عمل کرتے جانا ضروری ہے ... کوئی بھی مناسب شخصیت کا حامل مر داگر شطر نج کر میں در شق عمل کرتے جانا ضروری ہے ... کوئی بھی مناسب شخصیت کا حامل مر داگر شطر نج مجرول کی طرح ذرا سوچ سمجھ کرا یک طے شدہ ضا بطے کے تحت چالیس چاتا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ مطلوبہ نتا بھی بر آ مدند ہوں ... ملکہ کو مات نہ ہو..

ظاہر ہے یہی ضابطے میمی جالیں صنف نازک بھی آسانی سے اپنا علی ہے اور بادشاہ کوزیر کر سکتی ہے ..

عاہدہ سومرہ اس باضابطہ اور میکا کی حساب کتاب کی ماہر کھلاڑی تھی جس کے نتیج میں وہ کسی بھی مرد کو نیم دیوا گلی کی حدول تک لے جاسکتی تھی اور اُسے چت کرے اُس پر سوار ہو سکتی تھی.. وہہرگز ایک پر تا ثیر اور بندے کواو ندھاکر دینے والی عورت نہ تھی..

وہ بھی اُنہی دنوں اور و قتوں میں اُبحری جن دنوں غلافی آئھیں مسلسل آنسو بہاتی تھیں.. وہ اُس کے آنسوؤں کے چ میں سے اپنی جگہ بناتی ایسے نمودار ہوئی جیسے وہ اُنہیں او نچھنے کے لئے آئی ہو..

خادر کو بہت دیر کے بعد احساس ہوا کہ کوئی اور بھی ہے.. وہ ایک اور ٹیلی فونک کال تھی..

كاتفا..

ا بھی اُس جہاز نے لینڈ نہیں کیا تھاجس کے اندر غلاقی آ تھوں نے اُسے شر مندہ

ا بھی اُس جہازے باہر آتے ہوئے اُس نے 'تم ایک شرمناک عورت ہو۔ میں آج کے بعد بھی بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا جا بتا' نہیں کہا تھا. خاور نے فون رکھ دیا..

ایس کالیں آتی رہتی تھیں . . کوئی ابناکشس کال . . خاوند یا گھروالوں کی غیر مودجود گی میں گئی رات گھراکیلے تماشہ کرنے والی کال . .

ا بھی وہ واپس جاکر اپنے صونے میں و ھننے کو تھا جب ٹمیلی فون کی تھنٹی پھر ہاند ہو گئی.. بہت دیر تک اُس کے اعصاب پر دستک دیتی رہی.. اتنی ویر تک کہ اُسے شک ہوا کہ شاید اُس کی کوئی ایک بیٹی مسلسل کوشش کر رہی ہو..

"فون بندنه کریں سائیں..." بجری ہوئی بجراتی ہوئی اُسی آواز نے سر گوشی کی "آپ ہماراول نہ توڑیں.. ہے زخی شدیر تیں.. فقیر لوگوں کی صدا بھی من لیا کریں.. فون تو بند شرک س

"میں.. آپ کے لئے کیار سکتا ہوں؟"أس نے زچ ہو كر كہا..

"سائیں جو کرناہے ہم نے آپ کے لئے کرناہے.. آپ کو پڑھتے ہیں او یکھتے ہیں ا سفتے ہیں.. تو پند کرتے ہیں.. مرید ہیں آپ کے.. مرشد نظر کرے تو ہارے دن بھی پلٹ جائیں.. بھاگ جاگ جائیں ہارے.."

"خاتون میں تعارف کے بغیر آپ سے مزید گفتگو نہیں کر سکتا.. آپ پہلے بتائمیں کہ آپ کون ہیں.."

ناراض نہ ہوں سائمیں. "بہت لبریز.. بجری ہو گی اور جیٹی ہو گی وہ آواز نیگری گلوکارہ ارتھاکٹ ایسی تھی.. اگر تم چاہتے ہو تو تم حاصل کر سکتے ہو.. ایسی آواز.. اور وہ کی صورت فون بند نہیں کرنا چاہ رہا تھا.. ہے ایسی آواز تھی.. "ہم کیا ہمارا تعارف کیا.. آپ کی نظر کرم کے مختاج ہیں.. آپ کے در پر آئے ہیں تو آپ دھتکارتے ہیں.. بس ہمارا تعارف یکی ہے کہ ہم دھتکارے ہوئے لوگ ہیں اور آپ کی پناہ بیس آنا چاہتے ہیں"

" رئیمیں اس متم کی سوڈو صوفیانہ گفتگو پر مجھے بھی ملکہ حاصل ہے.. "وہ جھلا گیا "آپ اپناتعارف نہیں کروائیں گی تومیں فون بند کر دول گا.. "

و فون نورب سے شے الے ملایا ہے آپ کیے بند کردیں گے سائیں.... ویسے مجھ فقیر حقیر کو عابدہ سومر و کہتے ہیں.. ایک اچھی شکل کے نوجوان اور ڈیشنگ سندھی وڈیرے کی سندھی منکوحہ ہوں.. ایک بڑی ہے میری.. ویہات کے رہنے والے دیہاتی ان پڑھ لوگ ہیں بشراپی نومیاہتا ہوی کی آگ میں سلگتا ہے چین ہو تا اُس کا کھانا لگا کرا ہے کواٹر میں جاچکا تھا.. بارہ کہو کے گھر کے اندر .. اپنے ڈرائنگ رُوم کے اکلا پے میں وہ ٹیلی ویژن سکرین کودیکھے بغیر اُسے دیکھتا جارہا تھا کہ اُسے بہر حال پچھ دیر تک جاگنا تھا.. اور اُسے بیہ بھی آس تھی کہ شاید اُس کی تینوں بیٹیوں میں ہے کسی ایک کو اُس کا خیال آ جائے اور وہ اُسے ٹیلیفون کر دے ..

فون کی تھنٹی بجی تو وہ ہے حد اشتیاق ہے اُٹھا.. اور کمر پر ہاتھ رکھ کر اُٹھا کہ پُر اشتیاق ہونے کے باوجو د اُٹھنے ہے اُس میں ایک ٹمیں بھی اُٹھتی تھی..

مريلو..."

"بيلو"أس نے پھر كہا..

"سائيس آپ سوتونيين گئے..؟" په پېلى چال تقى..

" نېيل.."

"سائیں آپ اگر آرام کررہے تھے تو ہم معانی کے خوانٹگار ہیں.. دوبارہ فون کریں گے"

" نبيس. ليكن آپ كون بين؟"

"ہم تو آپ کے مرید ہیں سائیں.." یہ وہی آواز تھی. بیٹھی ہوئی.. جنس کی رطوبت میں گند ھی ہوئی.. رچی اور نچوتی ہوئی" آپ کوڈسٹر ب تو نہیں کیاسر کار..."
"جی نہیں ... فرما ہے.."

"سائیں اب اتنافار مل ہو کر ہمارادل توند دکھائے... ہم نے کیافر مانا ہے.. فرمان تو آپ کا چلے گا.. آپ حکم کرنے والے ہیں اور ہم تقمیل کرنے والے..." "آپ ہیں کون؟"

"بم ے آپ کیابو چھتے ہیں کہ ہم کون ہیں.. ہمیں خبر ہوتی تو آپ کوبتادیتے.."

كونى ايك پرنده نهيں كو كناتھا.. كوئى ايك جھينگر نهيں ٹراتاتھا..

سطح آب میں ہے کوئی ایک مجھلی اُمچیل کر اس غیر قدر تی ڈرے لبریز چپ کو نہیں توڑتی تھی..

صرف عابدہ سومر و کی گہری بجرائی ہوئی سر گوشیاں تھیں جو بولنے گلی تھیں..ادر اُن کاایک ایک لفظ واضح اور کھلاتھا.. وہ ایک تھلی کتاب تھی ادر جانے اُسے کس کس نے کھولا تھا..

بارہ کہو کی پہاڑیوں کے پیچ و خم میں نو تقبیر شدہ تار کول کی سڑک کے کنارے جو برا پھر تھا.. اُس کی کو کھ میں کچھ بھی نہ تھا..

یہ وہ بہتی تھی جو صرف غلافی آتھوں کی موجود گیسے آباد ہوتی تھی' یہاں چہل پہل شروع ہوجاتی تھی... لمی تکونی دُم والاچھپکلا جھاڑیوں میں سے نکل کر سر ک کے پار جانا تھا.. گھاس میں سانس آجاتے تھے اور جھاڑیوں کے چوں کی رگوں میں زندگی حرکت کرتی تھی..اُس کے بغیریہ محض ایک بڑا پھر اور ویرانے پر چلتی ہواکی ہلکی بے جان سرسر اہٹ تھی..

آج سورے وہ اپنی مارنگ واک کے لئے معمول کا راستہ تبدیل کرکے خاص طور پر ادھر آیا تھا..اگر چہ چڑھائی چڑھتے ہوئے اُس کے پاؤں تو کیا جو گرز بھی ڈ کھتے تھے اور سانس پھولٹا تھا لیکن وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ غلافی آ تکھیں کیارات کی تاریکی میں یہاں آتی تھیں اور سنیکس اور ڈر تکس رکھ جاتی تھیں یا ملا قات طے ہو جانے پر پہلے او ھر آتی تھیں اور پھر مرگلہ روڈ تک واپس جاتی تھیں.. کیونکہ وہ بھی بھی اپنے اس مجید کو ظاہر نہیں کرتی تھی..

اوراُس کو کھ میں پکھے بھی نہ تھا..البنۃ سڑک کے کنارے سگر ٹول کے مسلے ہوئے پکھے فلٹر تنے جن پر اُس کی لپ سنگ کے نامعلوم سے نشان تنے.. دہ شاید جب بھینکے گئے تو گہرے رنگ کے تنے لیکن دُھوپوں نے اُنہیں دھند لادیا تھا.. فلائی آئکھول نے اُسے کل ملنا تھا...

وہ گھر لوٹا تو تھکاوٹ اُس کے محفول اور پنڈلیوں میں ایسے رچی ہو کی تھی کہ اُن

سائیں.. ابھی او حرکراچی شہر کے ڈیفنس ایریا میں جبگی ڈال کر گزارہ کرتے ہیں... پوشل ایڈرلیس اگر در کارہے توعرض کر دیتے ہیں.. ذاتی موہائل بھی حاضرہے جو بینے کے ساتھ لگا رہتا ہے کوئی اور نہیں من سکتا.. اس کے سوا پچھے اور تھم کرو تو وہ بھی بیان کر دیتے ہیں مرشد..."

وہ گڑ بڑا گیا.. عجیب خاتون تھی... کم از کم اِس کے مرنے کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں تواس کا نام بھی نہیں جانتا.. اُس نے پچھے بھی پوشیدہ نہیں رکھا تھا.. سب پچھے کھول کر بیان کر دیا تھا... وہ اگر چہ تھیٹر پکل انداز میں بات کرتی تھی جیسے یہ اچہ اُس نے خصوصی طور پر اُس سے بات کرنے کے لئے اپنایا ہو.. اس گی ریبر سل کی ہو لیکن اُس کے لیج میں بناوٹ نہ تھی ایک قدرتی بہاؤ تھا.

"آپ چاہتی کیا ہیں؟"اس کے سوا وہ اور کیا کہد سکتا تھا..

"بس عاضری کے تمثیائی ہیں سائیں.. آپ کے تھم کے بندے ہیں' آپ ہے بندھے ہوئے ہیں'ذرای ڈور کھینچئے تو ہم چلے آئیں گے...یا آپ ادھر کا پھیر الگالیں.." "کہاں کا؟"

" میں نے ابھی عرضی میں عرض کیا تھا کہ مریدوں کی جھگی کراچی میں ہے.. "
" آئی ایم سوری لیکن ... میرے لئے شاید یہ ممکن نہ ہو.. " حالا نکہ وہ ہر ہفتے کراچی جاتا تھا.. لیکن محض ایک فون کال پر کوئی بھی صحف ... خاص طوپر ایک عمر رسیدہ زوال پذیر شخص کیے ایک انجانے اور تاریک جنگل میں اُرّ سکتا تھا.. اگر چہ اُس کے اندر جو سدا بہار وجود قائم تھااُس کی اناکو بہت تشفی ہوئی' تقویت کی ..

" تو پھر ہم حاضر ہو جا ئیں سائیں اگر آپ اجازت بخشیں.."

سمندر مقابل میں تھا. دونوں جانب بلند کناروں کے ذخیروں کے سخبلک وجود کے اوپر سوری ہوا سر سراتی ہوئی آتی تھی..

اُس کے پاؤل تلے پچھے نہ تھا'وہ تنہا گیاس آلی گزرگاہ کے در میان میں معلق ایک ہی مقام پر کھڑا تھااور دا کیں ہا گیں جو کنارے تھے وہ گہری چپ میں سر کتے تھے ..

میں سے بلکی بلکی فیسیں اُٹھ رہی تھیں اگرچہ ایک طویل سیر کا بدن کو کھولنے اور متحرک کردینے والالطف بھی اُن میں شامل تھااوراً نہیں قابل برواشت بنا تا تھا.

ناشتے سے پیشتر وہ گریپ فروٹ کی ٹیم سرخ بھانگوں پر نمک اور سیاہ مرچ چھڑک رہا تھاجب فون کی تھنٹی نے صبح کی سیر کے بعد محسوس ہونے والی حمکن کے پر لطف احساس اور سکون کوزائل کر دیا..

"ہم حاضر ہوگئے ہیں سائیں..اب تھم کریں.."براوراست بغیر کسی تمہید کے... "جی..." وہ ذہنی طور پر ہالکل بلینک تھا ابھی تک بدن کے کھلنے اور تازگی کی کیفیت میں تھااوراُسے فور کی طور پر کچھ پنتانہ چلاکہ میہ کون ہے جو حاضر ہو گیاہے..

"مرشد آپ بے رخی برتے ہیں تو ہمیں اچھالگتا ہے.. آپ فرمائیں تو ہم ایک مرتبہ پھراپناتعارف پیش کردیں. ہمیں یہ بھی اچھالگتا ہے کہ آپ بھول جائیں اور ہم بتاتے رہیں کہ سائیں..."اور خاور اُس کے اپنی سکوت بھری کیفیت میں سے باہر آگیا کہ اُس کی بیشی ہوئی آواز کا بھنور ایسا تھا کہ اُس کی شاخت لا کھوں آوازوں میں سے فور اُلگ ہو جاتی بھی "مین نہیں نہیں..وورراصل میں ... آپ عابد وسوم و ہیں؟"

"صرف عابدہ کئے سائیں.. سومرہ توکوئی اور ہیں... "اُس کی آواز ہیں ایک ایسا اسلسل تھا جیسے وہ کی ہے مائیں .. سومرہ توکوئی اور ہیں ہیں گم ہو "مرشد آپ نے ارشاد کیا تھا کہ آپ کا کراچی کا پھیرا نہیں لگتا تو ہم ادھر آپ کے شہر ہیں حاضر ہوگئے ہیں... مجھے افسوس ہے کہ آپ سے یہ کیوں پو چھا کہ آپ کراچی کا پھیرانگتے ہیں کہ نہیں.. متلاشی تو ہم ہیں ' ہمیں کو آنا جا ہے تھا سوہم آگئے ... "

وہ لفظوں کا بیوپار کرتا تھا. اُن کے ہیر پچیر اور بناوٹ کا ایساماہر تھا کہ پر ندوں کو ور ختوں کے اسلامائی ہے۔ اس کا کار وہار تھا ور ختوں ہے اُتار سکتا تھا. جالا بنتی مکڑی کو اُن کے زور ہے پھنسا سکتا تھا. بیہ اُس کا کار وہار تھا لیکن گلے میں ہے بچین بچینس کر نکلنے والی اس آ واز کے سامنے وہ بے بس اور لاجار محسوس کی سے کہیں ہو ھے کر ماہر کر رہا تھا کہ وہ جواب میں کیا ہے ۔ بیا تو وہ جھوٹ کی اس کار یگری میں اُس ہے کہیں ہو ھے کر ماہر کتھی اور یا پچر وہ ایک بہت ہوائے تھی جس ہے وہ آگاہ شہیں تھا.

"جی بالکل..." اُس نے صرف اتا کہا.. "ہم آگھے ہیں سائمی.."

"آپ کسی ذاتی نوعیت کے کام کے لئے اسلام آباد آئی ہیں؟"سب پھھ سبجھتے ہوئے بھی اُس نے بے حد سر کاری لہج میں دریافت کیااور فوری طور پر بے حد ہیو قوف محسوس کیا..

"جاری ذات آپ ہے الگ تو نہیں ہے سائیں.. من ٹوشدی دالا معاملہ ہے.. ٹو من شدی کا نصار تو آپ کی نظر کرم پر ہے... فیڈرل لاج کے فیملی سویٹ ڈیرہ ہے..اب آپ اجازت دیں توہم خود آستانے پر حاضر ہوجا کیں.."

"جی جی ..." وہ ابھی غلافی آتھوں کے معمے کو حل نہیں کرپایا تھااور ایک اور تفحیل میں اُلچھ گیا تھا"لیکن آپ تو کراچی میں تنصیں تو.."

"سائیں ان گورے کافروں نے جو پیر جیٹ ہوائی جہاز بنایا ہے تو صرف اس لئے بنایا ہے کہ سے حشق کی مسافتوں کو مختصر کر کے مرشد کی چو کھٹ پر پہنچا دیتا ہے.. ہم پہنچا گئے ہیں.. آپ کے لئے.. تواب تھم کریں... "وہ نہ کوئی روعمل ظاہر کرتی تھی اور نہ اُسے کوئی جلدی تھی..

عجب آشفۃ سری تھی..اگر تھی..اور کیسی دیوائی تھی..اگر تھی..اور وہاس سے
اب داقف ہورہاتھا..اس آشفۃ سری نے عمر کے اُن ہر سول میں سرکیوں نہیں اُٹھایاد ستک
کیوں نہیں دی جب اس کی تمنا ہوتی ہے..اس کی تڑپ میں جسم گھاٹااور ہے چین ہو تاہے..
خواہش اور حرص کا پھیر سانپ کھن اُٹھا کر منتظر رہتا ہے کہ کوئی بدن ہو.. کیسا بھی ہو..اور
کی بھی تناہ کا ہوائی کو میں ڈس سکوں..اپ زہر سے نجات حاصل کر لوں .. تب یہ
غلائی آئے تھیں اور اپنے آپ کو نچھاور کردینے دالے مرید کہاں تھے..اس کے اُتعاب میں
کر واہد ہجری تھی اور وہ اُسے نگلنے میں دفت محسوس کر تا تھا "میں .. پچھے مصروف ہوں..

" تو کیا ہوا. ہم انظار کرتے ہیں سائیں.. چو کھٹ پر پڑے رہتے ہیں جب تک ویدار گی اجازت نہیں ہوتی.. ہمیں دنیا کا اور کوئی کام نہیں... ہم او خر پڑے رہیں گے جب تک کہ آپ کی مصروفیت ختم نہ ہوجائے اور جب تک.. ملاقات نہ ہوجائے " "لیکن آپ کسی سلسلے ہیں مجھ سے ملاقات کرناچا ہتی ہیں؟" یہ جانتے ہوئے بھی کہ وواب وہی پر ندوہ ہو در فت ہے اُتر آتا ہے.. وہی کمڑی ہے جو اپنا تانا بانا ترک کرکے بهنور میں ڈو بتی آواز نہ تھی..

او نچ کناروں کے در میان جو خاموشی پانیوں کی نبر سکوت میں تھی اُس میں کو لُک مجنور نہ تھا..ایک ہلکی می اہر بھی ندا شھتی تھی ..

نه کوئی پر نده . نه حجیتگراورنه کوئی مجیلی ..

ایک سنائے میں سفر کرتی ایک سنتی . اور اُس کی ٹوک پر بُت بنا کھڑاا کی شخص جس کے چیرے کوپانی کے چھینٹے نہ جنگوتے تھے ..

ان بلی ڈوزروں نے کل خدائی کو ڈھادینا تھا.. اُس کی چو کھٹ کو سجدہ کرنا تھااور سلام کر کے واپس چلے جانا تھا.. مرشد کی چو کھٹ کی حفاظت اُس کا ند ہب تھا..

اگر تصور میں گہیں اس کشتی پر اس لھے اسکوت بیل.. اس سنائے میں عابدہ سومرہ اس کے برابر میں کھڑی ہو آئی تو کیا اس کاصوفیاندا نداز کلام بر قرار رہتایا وہ ایک عام عورت ہو جاتی.. پکھتی کے بھاری کو لہوں اور بھرے ہوئے سینے کو دیکھ کر حسد میں جتلا ہو جاتی.. اُسے سرور اور جعفر سے بھی آتی اور اُن دونوں کے در میان مر شداور مرید کارشتہ تڑک کرکے ٹوٹ جاتا اور وہ کہتی ''ڈوم اِن .. گیٹ کی آؤٹ آف ہیئر ...''

میں ہے۔ تکین یہ نصور ممکن نہ تھا۔ کیونکہ خلافی آئٹھیں اپنی احتیاط پیند خصلت میں سراسر آؤٹ ڈور تخیس .. اور عابدہ سومر وایک ان ڈور برڈ تھی جو دن کے دفت بھی ہیڈروم کے پر دے تھینچ کر نمیل لیپ کی روشن میں گہرے سائس لیتی تھی ..

\* سندھ کا وسیع پاٹ اگر چہ بیہاں ہے د کھائی دے رہا تھائیکن انجمی ایک طویل فاصلے پر تھااور ٹی الحال او نچے کناروں کے تھنے ذخیرے تتھاور چپ تھی..

فیڈرل لاج کے فیلی سویٹ نہرانیس کادرواز دفرراسا کھلاتھا.. اس کے اندرو ھندلے ہے لیپ کی جوروشنی تھی دوطویل بر آمدے کی تاریکی میں ایک عمودی روشن لکیر کی صورت دروازے کے وابونے کا پہنا دیتی تھی.. اس لئے أے وشک دیے کی ضرورت پیش نہ آئی.. وشک دیے گی ضرورت پیش نہ آئی.. پینس جاتی ہے اور وہ بادشاہ ہے جو مات کھا چکاہے اور اگر وہ ای لیے اُس سے غفلت بر سے

لگے تو وہ اُس سے ملنے کے لئے اُس کی منت ساجت پر اُنز سکتا ہے.. اُسکے پاؤں پڑ سکتا ہے.. یہ
جانے ہوئے بھی کہ اُس نے اپنی باتوں ہے اُس کے پنچ میں ایک ڈور بائدھ دی ہے اور وہ
لاکھ کوشش کرے اُس سے دور نہیں ہو سکتا.. ڈبکی لگائے تو بھی اُسی مقام پر رہے گافر ار حاصل
نہیں کر سکتا.. اُس نے بے دل ہے بھی کہا کہ لیکن آپ کس سلسلے میں مجھ سے ملا قات کرنا
چاہتی ہیں..

''سلسلہ توایک مردادرایک عورت کے درمیان ایک ہی ہوتا ہے سائیں..اے کوئی سا بھی نام دے دیں.. لیکن سلسلہ توایک ہی ہوتا ہے.. حکم کریں توہم آپ کے در پر آ جائیں؟''

" نہیں.. "وہ جیسے اسمی تک نیند میں تھا یکدم بیدار ہوا" آج تو نہیں.. آج مجھے بیال سے اسلام آباد جانا ہے ایک بہت ہی اشد ضروری کام ہے.. میں.. وراصل اتھار ٹی کے بیال سے اسلام آباد جانا ہے ایک بہت ہی اور میر اگھر... نقشے اور اجازت کے بغیر بنا تھا تو.. مجھے بل ڈوزر مجھی مجھار ادھر آنگلتے ہیں اور میر اگھر... نقشے اور اجازت کے بغیر بنا تھا تو.. مجھے خدشہ ہے کہ کہیں وہ میرے گھر کو بھی مسمار نہ کردیں تواتھار ٹی کے دفتر میں..."

"سائیں وہ مجدہ کریں گے 'سلام کریں گے اور واپس چلے جائیں گے .. ہم مرشد کی چو کھٹ کی حفاظت کریں گے ... اپنے سسر کو کہہ دیں گے کہ ایبانہ ہو.. اور ایبا نہیں ہوگا.. آپ اس کام کے لئے تواپنے آستانے ہے نہ تکلیں سائیں.. مجال ہے کسی کی .. "

" تھینک ہیں. لیکن ..وہ.. مجھے بہر طور اتھار ٹی کے دفتر جانا ہے ہیے ہے ..." " دفتر توسائیں دو بجے بند ہو جائیں گے .. "

" توجی دہاں سے فارغ ہو کر... واپسی پر.. میں پوری کوشش کروں گا تو.." "آ تکھیں بچھائے منتظر ہیں سائمیں... سر مدکی طرح.." " سیمین

مسمر مد ؟ مسمر مد ؟ مسمی توانا الحق کہتا تھا..اور ہم بھی یہی کہتے ہیں..
آنگس کہ ٹرا کار جہانبانی داد۔ماراہم اسباب پریشانی داد
بخشاند لباس ہر کراعیب داد۔بے عیاں رائباس عریانی داد
اُس کا فاری لہجہ اہل فارس کی مانند تھا..اگر چہ اُن کے نصیب میں ایسی مجرائی ہوئی

یبال برطانوی راج بوری شان و شوکت اور آب و تاب سے ابھی تک مخمبر ابوا

اُے دیکھ کروہ پچھ کے بنا خاموشی ہے اُٹھی.. بھاری و گؤرین صوفے میں ہے بلند ہو گی کہ وہ بلند قامت تھی.. ایک مہنگے سلک گاؤن کے اندر حرکت کرتی ہو گی اُس کے قریب آئی اور پچھ کیے بغیر اُسے اپنی لامی بانبوں میں لپیٹ لیااور پچر اُس کے شانے پر سر کھ کرایک مجتبے کی طرح ساکت ہو گئی.. اُس کا چچر برا کچلیلا بانس بدن ہولے ہولے تحر اتا تھا.. خاور کے بازونہ اُسے لپنا سکتے تھے اور نہ ہی فضا میں معلق رہ سکتے تھے..

" تخينك يو فار كمنك..."

"...3.

"سرمد منصور نے کہا تھاجو آپ کی طرح ایک مرشد ہیں... "وہ اُس کے شانے پر سررکھے بولتی رہی.. اُس کے بالوں میں سے تازہ شیمو کی مہک آتی تھی.. "اُنہوں نے فرمایا تھاکہ... وہ جس نے جمہیں حکومت عطاکی.. اُس نے ہمیں بھی پریشانی کے اسباب دیے.. جس کے اندر اُسے عیب نظر آیا اُسے لباس دے دیااور جو بے عیب جھے اُنہیں لباس عریانی دیا.."

ریشم کے مسلے جانے والی کیفیت میں بتلاگاؤن کے اندر... اُس میں مشکل سے پوشیدہ.. گاؤن کے بنچ لباس عریانی کے سوااور پھھ نہ تھااور وہ جو پچھ بھی تھادہ دھر کتا ہوااس کے سینے پر دشکیں دیتا تھا..

"آپ نے ہمیں پریشانی کے اسباب دیے..." وہ کہتی گنی اور اُس نے اب تک نہ
اُس کا چیرہ دیکھا تھا اور نہ شکل ہے واقف ہوا تھا صرف اُس کی بے عیب ذات کے لمس سے
شناسا ہوا تھا.. خاور نے ایک سراسر اجنبی اور انو کھے تجربے سے پہلی بار روشناس ہوتے..
اپنے ڈھلکتے ہوئے بدن پر ایک بھنچے ہوئے 'تنے ہوئے وجو وکی صدت محسوس کرتے اور جو اب
میں ایک سر داور خزال آشنا وجو دکی شنڈک اور منجمد مخبر اؤ کئے اُسے ایک نامر دگ کے عالم
میں ایک سر داور فرال کے طلعے ہواگ کیا... تو وہ الگ ہوگئی..

اور أى ليح خاور نے مختمر لاؤ نج ميں رکھے بھاري صوفوں کے سامنے أس قالين کو ديکھا جس پر ايک آخھ فو برس کی ذبلی می پچی ايک کھلوناريل گاڑی ميں چالی مجرتی تھی اور اُسے قالين پر کنڈ کی مارے پڑوی پر جھوڑتی تھی اور بل گاڑی مجدم تیزی سے اپنے ٹریک پر چل کر فور آئی او ندھی ہو جاتی تھی اور پچی نہایت بیز اری اور بے دلی سے اُسے اُٹھا کر پھر سے اُس کی جاپی گھمانے گئی تھی .. ووبظاہر اُس کی موجود گی ہے بے خبر تھی يا اِخبر ہونے کی وجہ سے کی جاپی گھمانے گئی تھی .. ووبظاہر اُس کی موجود گی ہے بے خبر تھی يا اِخبر ہونے کی وجہ سے اُسے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش میں تھی ..

خاور نے بہت عجیب سامحسوس کیا کہ دوا بھی اُس سے الگ ہوا تھا. اور وہ بھی وہال

سی...
"سویٹی..."اُس کی.. عاہدہ سومر و کی آواز اپنی بٹنی کو مخاطب کرتے ہوئے بالکل مختلف اور نار مل متھی اُس میں مجراہٹ نام کونہ تھی.. جیسے کوئی مجھی ماں اپنی پڑی کو ملاتی ہے ..

بچی نے نہ اُس کی جانب نگاہ کی اور نہ ہی جواب میں پچھے کہا صرف گاڑی کو چالی دینا

موقوف كرديا..

"سویٹی.. آپ نے انگل کوسلام نہیں کیا نٹوگر..." سویٹی نے نظریں اُٹھائے بغیر سہ دیکھے بغیر کہ اُدھر کون ادر کونے انگل ہیں ایک ٹاگواری کا" نیلوانگل"کہااور کچرے اپنے تھلونے میں چالی مجرنے میں مصروف ہوگئی.. "ڈویو کیئر فاراے ڈرنگ؟"

> "نو خمیک یو..." "ځیش آرسم تهنگ..." "نهین..."

" پلیزگرہ می اے سگرٹ. "اُس کی لاممی انگلیاں بھی کپلیاتی تھیں پاگل خانے کی طرح لیکن ان دونوں کی کپلیابٹ میں کہیں کوئی فرق تھا.. ارزش کی دجوہات مختلف تھیں..
اُس نے اپنے لئے بھی ایک سگریٹ سلگالیا.. دوبا توں کے گنجلک فریب میں اُلہے کر اُلگا تھا.. اُس کی مردانہ انا کو ہاتوں کے انجلشن نے جو سردر دیا تھا اُس کے تا ابع دویہاں چلا آیا تھا.. اُس کی مردانہ انا کو ہاتوں کے انجلشن نے جو سردر دیا تھا اُس کے تا ابع دویہاں چلا آیا تھا.. ایک عجیب و غریب صورت حال میں جو عام فہم نہیں تھی..

وہ چپ بیشا سگریٹ پھونگارہا. سٹی پر پرفارم ہونے والے ایک بالکل سمجھ میں نہ آنے والے والے ایک بالکل سمجھ میں نہ آنے والے ڈرام کے تماشائی کی طرح چپ بیشارہا. ول ہی ول میں پچھتاوے کی ایک شدید لہر تھی کہ میں نے تک تر یدنے سے پیشتر بل بورڈ پر نظر کیوں نہ ڈالی.. اچھی طرح مشدید لہر تھی کہ میں نے تک تریدنے والا کون ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے...

دہ بھی یقینا کانو نے سائٹ تھی بلکہ اس سے بھی کہیں آگے کا نسخہ تھا. یہ وہ مواد تھا
جو کی بھی جائزیا ناجائز خواہش بھلے یہ بدن کی ہویاز ندگی کرنے گی. دہ اُس کی ناتمای اور
ناآسودگی سے آشنانہ تھا. ویک اینڈز پر کسی سوس پیٹریٹ بیس جاتا تھا. بی ایم ڈبلیویا مرسڈ پر
کارواں سے کہیں برتر تھا. مانئی کارلو ہار بر بیس لنگر انداز کسیاٹ بیس کاک ٹیل پارٹیز کوایک
نار مل رو ٹین سمجھتا تھا بلکہ اُس سے بھی اُکتا چکا تھا اور زبان نبایت بیٹی ملائم اور کلچر ڈر کھتا تھا
اور اپنے آپ کو در ویشوں اور فقیروں کی صف بیس شار کر تا تھا.. یہ سب پچھ عیاں تھا. سٹج
پر لا کمنگ بہت مؤثر اور دجھے سروں بیس تھی .. اور صرف دو کر دار نیم تاریکی بیس سے اُبجر کر
واضح جور ہے تھے.. تا لین پر اپنے تھیل بیس تھی .. اور صرف دو کر دار نیم تاریکی بیس سے اُبجر کر
واضح جور ہے تھے.. تا لین پر اپنے تھیل بیس تگن بچی سٹیج کے ایک کونے بیس اور عابدہ سوم و
اُس کے مقابل بیں صونے بین د ھنسی ایک مرکزی کر دار کی صور سے بیس اپنے مکالے ہو لئی

"آپ آگئے تو ہم پر کرم کیاسائیں.. بس اپناحال احوال سنانا تھا..جب بھی آپ کو سنگرین پر دیکھتے تھے تو ہم پر کرم کیاسائیں.. بس اپناحال احوال سنانا تھا..جب بھی آپ کو سنگرین پر دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ اگر اپناحال کہنا ہے تو ای کو کہنا ہے.. کوئی اور نہیں ہے سنائیں جو ہماراحال سنے 'ہمارا محرم ہو جائے.. تمہیں کیا پت سائیں کہ ہم کر امویل ہاسپیل میں بیار پڑے تھے اور ڈاکٹروں نے جو اب دے دیا تھا. تمہیں کیا پت ... "

اُس کے بدن کے تانے بائے میں تھے اوٹ اور پڑمر دگی میں کو کی ایک گرہ تھی جو اُسے ویکھنے سے ذہن میں انکتی تھی 'الجھن سے دوجار کرتی تھی… بس یہی تھی…وہ تندر ست

مبیں تھی.. اُس نے "حتہیں کیا پند.."اس انداز میں بھی نہیں کہا تھا کہ وہ فوری طور پر افسوس کے لیجے میں یو چھے کہ کیا ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد دہ شاید اپنالہجہ بھول گئی یا أے جان ہو جھ کر ترک کر دیااور مر شداور مریدے کر دارے نکل گئی اور جیسے نار مل انداز ہیں اپنی بین ہے مخاطب ہوئی تھی ویسے بولنے لگی "میں وہاں بالکل اکیلی بڑی تھی اور ڈاکٹروں کو جبرت ہوتی تقی کہ مجھے کوئی بھی ملنے نہیں آتا. بال سائیں ایسابی ہواتھا میرے ساتھ ... خدا بخش' ميرا خاوند مجي ميري خبر كوند آيا. أس كواپني سياست عيدي فرصت ند محي. پيرون فقيرون کا بیٹا تھامریدوں کے دم درووے ہی فرصف نہ تھی۔ کیکن فون روزانہ کر تا تھا۔ پھولوں کے انبار ہرروز چینچتے تھے. ڈاکٹروں کوذاتی طور پر ہدلیات دیتا تھامیر ک حالت کی پوری خبر ر کھتا تھا ليكن خود نبيس آتا تخا.... أر مذليز كاك اكاؤنث صرف ميرے نام تحااور ميں صرف ميد ويجينے کے لئے کہ اُس میں کتنی رقم جمع ہے چیک کاشتے ہوئے خواہ مخواہ دو تین صفر بڑھادی تی تھی اور هب بهي وه كيش بو جاتا تفا... ليكن به توكاني نهيں بو تاسائيں.. رفاقت حاسبے ناں سائيں " محبت در کار ہوتی ہے..انسان مرتاہو تواذیت کی شدت میں زس کا ہاتھ تھاہے ہوئے رونا تو آتا ہے نال..اور میں .. کوئی گری پڑی چیز تو نہیں تھی ..وہ مجھے کی کو تھے سے اُتار کر تو نہیں لایا تھا. میرایاب بھی وڈرہ ہے' آدھے سندھ کا مالک ہے... اُس کی لینڈ کروزر ہماری ز مینوں پر چلتی ہے تواس کے ٹائروں کے نیچے سے جود حول اٹھتی ہے اس کے ہر ذرے سے ایک خدا بخش بن سکتا ہے .. لینڈ کروزر کاؤیزل فتم ہو جاتا ہے پر میرے باباسائیس کی زمین محتم فييس موتى.. تويس كرى يؤى شے نبيل مول.. يس آسفورؤيس عقى.. اور يد جو تهارا عمران خان ہے... امی... تو میر اکا س فیلو تھا.. بیہ کر سفینااور جمائمیہ تو بہت بعد کی پیداوار ہیں' وہ مجھ پر مرتا تھا... منت کرتا تھا میرے یاؤں پکڑتا تھا کہ شادی کے لئے مان جاؤیر سائیں میں كيے مان جاتى.. ميں توايك حيادار مشرتى لؤكى تھى اونچے خاندان كى تھى كيے مان جاتى.. جمائمہ کے بعد بھی میرے پاس آتارہا.. منت کرتے ہوئے میری کلائی اتنے زورے تھامتا تفاكدا بھي تک دہاں دروہو تاہے.. پھر میں ہارورؤ میں چلی گئی سائیں.. ای سے پیچھا چھڑانے کے لئے .. اور وہاں خدا پخش عمر گیا.. جانے أے وہاں داخلہ کیے مل حمیا تھا پر ان وڈیروں کے برے کو نیکھن ہوتے ہیں . خدا بخش ای کی طرح متکبر ند تھا وجیمے لیج میں مٹھاس سے بات كر تا تقا... باته بانده كرسامنے كمرُ ابو جا تا تقا... رونے لگنا تھا' جي ند ہو تا تھا' كہتا تھا ميں مر • بہت گھٹ گیاہے... آپ کبو تومیں اُٹھ جاؤل.." اُس نے صرف سر بلایا..

خاور نے کن اکھیوں ہے بگی گی طرف دیکھا جو سر جھکائے ہے حد مصروف بھی اور پچر مسکر اکر کہا" مجھے یفتین ہے کہ اُن کا بیٹا تو پچھ بہتر ہو گا..."

" نہیں سائیں.. "اُس نے اُس کی کمر میں گدگدی کرتے ہوئے نہایت معصومیت سے اپنے آنسو پو تخجے اور ہنمی روکتے ہوئے سرگوشی کی "وہ تو باباسائیں ہے بھی گیا گزرا ہے.. اُس نے تو پہلی رات ہی جھے ہوئے سرگوشی کی "وہ تو باباسائیں ہے بھی گیا گزرا عمر ہے بری فرانٹ اور تجربہ کار گھر بلو خاد ماؤں اور مزار عوں کی بیٹیوں کے ساتھ پُجلیں کرنے لگتے ہیں.. اور جب ہم تک کینچتے ہیں تو خلاص ہو چکے ہوتے ہیں.. اُنہیں عادت ہوتی ہے نال سائیں خدمت خاطری کی .. ہرشے کی حاضری کی .. خود پُجھے نہیں کرتے سب پچھ اُن کے لئے کر دیا جاتا ہے توجب سب پچھ خود کرنا پڑتا ہے تورہ جاتے ہیں.. "

"اور... پيايني.."

"مجولے ہو سائیں.. وہ پھر ہنی..اور بننے ہے اُس کا چھر ریاوجود کپکٹا ہوااُس میں سمنتا گیا"ا تنابندوبت تو ہو جاتا ہے نال ... پچھے ہاتھ پاؤل مار کر..." مد

چرده چپ بوگل.

بہت دیر تک اُس کے کندھے پر ماتھا ٹکائے اور آزردہ اور گمشدہ بیچے کی طرح آرام کرتی رہی .. جیسے نینز میں اُز گئی ہو ...

ليب شيرُ ز كي روشني او چي حيت كي كريون مين سائ اور نقش بناتي تقيي..

جاؤں گا تمہارے بغیر.. اور وہ واقعی مر جاتا اگر میں اُس کے ساتھ شادی نہ کرتی.. میں نے شادی کر گی... میں نے شادی کر کی سائیں.. "اُس کی آئیس مجرنے لگیں 'بدن کیکیانے نگاجیے اُسے سر دی لگ دہی ہو "اور وہ میری خبر تک نہ لینے آیا کر امویل ہو سپطل لنڈن میں اور میں مررہی متھی.. "

وہ جو پچھ کہدر ہی تھی اُس میں ریااور کر کا شائبہ تک نہ تھا.. جو کہدر ہی تھی ول سے پورے یقین سے کہدر ہی تھی.. خاور اپنے تج ہے کی بنا پر بید و کچھ سکتا تھا کہ وہ کا میاب اداکاری خیس کرر ہی.. اُس میں اگر فریب کا وھو کے کا ایک ذرّہ بھی ہو تا تو وہ فور ااُس کی چھن کو محسوس کر لیتا.. اُسے اُس پر ترس آئے لگا.۔

وہ سر جھکائے اپنے دونوں ہاتھ گود میں رکھے بیٹھی زئی اور اُس کا نا تواں بدن ہر سسکی کے ساتھ کا نیتا...

وه ذرا آ کے ہوااور اس کے تھنے کو تھیک کر کہا. آئی ایم سوری.

تخفیے پر تھپک ایک دستک تھی جس ہے دروازہ واہو گیا' وہا پنے ڈکھ میں سسکتی پہلو بدل کر اُس کے ساتھ آگئی.. وہ مختر وجو دکی مالک تھی اور زیادہ جگہ نہیں گھیر تی تھی اور اُس کا بوجھ محسوس نہیں ہو تاتھا..

ہے عیبوں کو دیاجانے والا لہاس عریائی نہ صرف محسوس ہو تا تھا بلکہ متحرک کر تا تھا.. اُس کی بیٹی اپنی ریل گاڑی میں مگن تھی اور ماما کی جانب اُس نے ایک ہار بھی نہ دیکھا کہ وہ کسی حال میں ہے.. اُس پر کیا گزرتی ہے وہ کیوں روتی ہے..

"سائیں خدا بخش جو ہے … "اُس کے سانسوں کی بواڑ خاور کے کان کی لویں گرم کرتی ہولتی بخی اور بانس کی گیگ اُس کے گرد کپنتی بخی … ایک بوڑھے نیگرو کی مانند بیٹی بوق وی دروا نگیز آواز میں وواپنی بیتا سناتی بخی "اُس کے لئے تو میں ایک آب جیک ہوں … بوق دروا ہوروا وروا سنتش کے لئے … وڈیروں کی بیٹیاں کہاں آئی پڑھی بوتی ہیں … آسفور ڈاور ہاروروا … ناج اور کہاں ایسے ڈریس کرتی ہیں کہ لوگ ماڈلز کو بھی بھول جا کمیں اور اُنہیں دیکھتے رہیں … ناج پار میز پر … سائی جوڑ توڑے ڈرز پر … وواپ آپ کو بھی سے نمایاں کرتا ہے … اُس کے ہایا سائیں کو تھے اور کہا تھا ما کی کہا تھا سائیں کہ اتھار ٹی کے بایا سائیں کو تھا وی کے بیٹر کی خواج ہوں گئی سے کہا تھا سائیں کہ اتھار ٹی کے بال دور در کل خدائی کو ڈھاوی کے پر آپ کی چوکھٹ پر آگر سلام کریں گے اور چلے جا کمی بل ڈوزر کل خدائی کو ڈھاویں گے پر آپ کی چوکھٹ پر آگر سلام کریں گے اور چلے جا کمی گے ۔ اُن کی مجال نہیں … سائیں آپ کی ٹا نگیں تھک تو نہیں گئیں … میر اوزن تو بھاری سے گھاری کے ۔ اُس کی مجال نہیں … سائیں آپ کی ٹا نگیں تھک تو نہیں گئیں … میر اوزن تو بھاری سے گھاری کے ۔ اُس کی جو کھٹ کو نہیں گئیں … میر اوزن تو بھاری سے گھاری کے ۔ اُس کی مجال نہیں … سائیں آپ کی ٹا نگیں تھک تو نہیں گئیں … میر اوزن تو بھاری سے گھاری کے ۔ اُس کی مجال نہیں … سائیں آپ کی ٹا نگیں تھک تو نہیں گئیں … میر اورن تو بھاری سے سائیں آپ کی ٹا نگیں تھک تو نہیں گئیں … میر اورن تو بھاری سے کا نائسوں کھوں کو بھوری سے کا نائسوں کی بھور کر کی گھاری کی مجال نہیں … سائیں آپ کی ٹا نگیں تھک کو نہیں گئیں … میر اورن تو بھاری سے کہا تو نہیں گئیں … میر اورن تو بھاری سے کہا تو نہیں گھاری کی کا نگیں ۔ اُس کی کو کھور کی کا نگیں ۔ اُس کی کو کھور کی کو کھور کی کے کا تو نہیں گھاری کی کا نگیں تو نہیں گھاری کو کھور کی کا نگیں تو نہیں گھری کی کا نگیں ۔ اُس کی کا نگیں ۔ اُس کی کا نگی کی کھور کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کھور کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو

منکنائے میں داخل ہوئے تھے..

"فیرسائیں... "جعفر بدستور چپوتھائے کھڑاتھا" چلتی کھڑی ہے... ہی اوھر ہواگا میل ہوگیا ہے... بی اوھر ہواگا میل ہوگیا ہے... تولگا ہے کہ زُرگی کھڑی ہے.. ما من ما ما بتا تا ہے کہ اُس کے زمانوں میں اوھر مسلی پیر سائیں اور پانی کی عورت کا لماپ ہو تا تھا.. پھر وہ عورت جس کا آدھاوھڑ چھلی کا تھا ہیر سائیں کو پانی میں لے گئی.. وہ کہتا تھا کہ وہ اب بھی اس نہر کی تہد میں گھر بنائے کھڑے ہیں اور ہی سندھ کے ہوئے وہی ہے ہیں پر وہ اوھر ہے کسی کشتی کو گزرنے نہیں دیتے.. اُن کے گھرکے اوپر سے بھی خوشی رہتے ہیں پر وہ اوھر ہے کسی کشتی کو گزرنے نہیں دیتے.. اُن کے گھرکے اوپر سے ملاپ کو جاتے تھے... پر ایسا نہیں سائیں.. ما من ماسا تو اوپر دماک میں بل گیا ہے اور ہو ٹی پی لما ہوا ہوگیا ہے اس لئے ایس با تیں اور سرور تو بھیشہ اوھر سے آتے ہیں پر کمل کی خورت پچھ نہیں کہتے.. آت پچھ بات ہوگئی ہے.. بس ذرا ہولے سے آگے بوھتی ہے.. بات ہوگئی ہے.. بس ذرا ہولے سے آگے بوھتی ہے.. بانی میں تیر تے بیل کے و کھو تو وہ پچھے رہتے جاتے ہیں.. کنارے بھی ایک جگہ نہیں کھڑے تو کشتی چلتی ہے۔ سائیں فکرنہ کرو.. آتے بھی کلہ پڑھ کرآئے تھے.. "

ہ ہیں ویہ ورہ ہوں کی ساتھ ہوں ہے۔ سامنے سندھ کاچوڑاپاٹ بہت ویر ہے دکھائی دے رہاتھا لیکن اتنانی دکھائی دیتا تھا جتنابہت ویر پہلے دکھائی دیتا تھا'نز دیک نہ آتا تھا..

" انجمی تک کوئی ڈولفن نظر نہیں آئی جعفر… شنید تھی کہ ان پانیوں میں بہت ہیں 'اد حربسر اکر تی ہیں…"

" بی سائمی؟" جعفر کی شکل سپات تھی اور اُس پر جیرانی کا ایک سیاه رنگ تھا "کیا بولتے ہوسائیں.."

" ژولفن.."

"جى سائيں؟"

"سائیں کابو چنے ہیں جعفر..." فہیم سوتے میں بزبردایا" کہاہین..." "اس آل کاہن ... وہ تو مرضی کی مالک ہے سائیں 'ویدار نہیں کر واتا چاہتی تو اُس کے ساتھ زبردستی کون کرے. پر ملاپ کے آس پاس ضرور دکھائی دے گی'جہال پائی ملتے ہیں آپس میں.. اُدھر سندھ کے اندر دونوں طرف سے جب لہریں آتی ہیں تو وہاں ایک صرف ایک چابی کے گھمانے کی گررگرر کی آواز آتی تھی اور پکی مگن تھی.. "پلیز ہیلپ می.." وہ میکدم اپنی نیند سے بیدار ہوئی۔ اُس کی آئیسیں بھری ہوئی تھیں اور اُن میں تھاوٹ اور بیاری تھی" پلیز..."

اُس کی آوازیں اتنی رفت تھی.. نارسائی کی ؤکھ بھری اتنی کیک تھی کہ اُس کی آگھیں بھی نمی ہے دوچار ہو تیں اوہ حقیقت کی سطح سے پیچے اُن گہر ائیوں میں اُر گیا جہاں صرف وہ تھی.. اپنی گہری مسکتی ہوئی آواز کے ساتھ .. اپنے اُس سلک گاؤن میں جس کے پیچے اگر پچھے تھا تو عیب عربانی کے سوا پچھے نہ تھا..

"ہم تمہیں جب بھی دیکھتے تھے توول پیہ ہاتھ پڑتا تھا. تم ہمارے دل پر ہاتھ رکھ کر تود کیھو"

عیب بر ہنگی کے سواول کے راہتے میں اور کوئی عیب نہ تھا..

پکی نے ایک مرتبہ پھر ریل گاڑی کے پیڑی کے اُڑجانے پر جھلا کر اُسے اُٹھایا' ایک نظر ماما کی جانب دیکھا..انگل کی طرف دیکھا..اور سر جھکا کر مکمل لا تعلقی ہے پھر اپنے تھیل میں مشخول ہوگئی..

'پليز بيلپ ي...''

وہ اُس پر حاوی ہو گئی... خاور کے زوا<mark>ل پذیر</mark> بوسیدہ وجود کے باوجود اُس پر حاوی ہو گئی اور عیب بر جنگی کو بھی عیب ندر ہے دیا عیاں کر دیا.. کہ یمی اناالحق تھا..

تحشق جیے اُس آبی گزرگاہ کے سائے سے زیرِ ہو کر تحقم گئی تحقی.. اگرچہ دونوں کناروں پر اُنجرے ہوئے گلے ذخیرے آ ہستگی میں حرکت کررہے تھے.. اتنی خاموشی تحقی.. اُے اپنے سانسوں کی آواز سانی دیئے گئی..

'مان جعفر…"

"جی سائمیں.." سنتی کے چھلے جھے میں ہے اس کی آواز تیر فی ہوئی خاور کے کانوں میں آئی..

" کشتی رُک گئی ہے؟" خاور نے پات کر پوچھااور بہلی بار اُس کی نگاہ نہر کے اُن باندول پر گئی جو چھے رہ گئے تھے اور سندھ کی وہ شاخ اب خاصی دور تھی جہاں ہے وہ اس

علاقہ بنآ ہے جہاں پانی بالکل اطمینان سے تخبرے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ایک بڑے گھڑے میں ہوں تواُد حربہت مچھلی ہوتی ہے.. اور اُسے کھانے کے لئے بلہن آتی ہے.. اُوھر دیدار کرائے گی..."

"اندھی ہوتی ہے؟" "آئکھیں نہیں ہوتیں پراندھی تو نہیں ہوتی سائیں… قدرت کی مرضی ہے جے دیکھناچاہے دیکھتی ہے جے نہ دیکھناچاہے نہیں دیکھتی… عورت کی ماند!" محصد کیکھناچاہے کھٹی کھٹی آگرچہ نہیں تھی…

عابدہ سومر و'غلافی آ تکھوں کی ہانندا لیک کراس ورڈپزل مہیں بھی جس کے تمام خانے خالی ہوں..

أس كے خانے ہى نہيں تھے..

وہ ایک چگ ساپزل تھی. لیکن اُس کے بہت سے گلڑے ملتے نہیں تھے چنانچہ لاکھ جوؤنے کے باوجود جو تصویر بنتی تھی کی اُس میں بے ڈھٹلے خلاً باتی رہ جاتے تھے.. وو گشدہ ملائے اُس نے بان بوجھ کر او مجل نہیں کر رکھے تھے 'وہ تو پچھ بھی نہیں چھپاتی تھی.. ہر عیب کوعیال کرتی تھی لیکن تصویر عمل نہیں ہوتی تھی..اور ہر ملا قات پر گفتگو کے بعد اُس جگ ساپنرل کے نکڑوں کے نعش بدل جاتے تھے.. جو تصویر پہلے بنی تھی ہر بار بدل جاتی تھی اور پچھ اور بن جاتی تھی ہر بار بدل جاتی تھی اور پچھ اور بن جاتی تھی ہر بار بدل جاتی تھی اور پچھ اور بن جاتی تھی۔

خاور نے ایک شام جب زیر و پوائٹ نیم تاریکی کے نرفے میں آرہا تھااور وُہ واپس جانے کو شے غلافی آ تکھوں کو اُس کے بارے میں بتایا.. فیڈرل لائٹ میں جو پچھے بیتا تھا ہو بہو نہیں کہیں کہیں کہیں سے بتایا.. ایک بری طرح سنسر شدہ فلم کی طرح.. اُس کی آ تکھیں و کھنے لگیں اور پچر آ نسووُں سے بچر شمیں لیکن اُن کاپانی بھی د مکتا تھا.. وہ خوش لگتی تھی..

"بال...."

" پہ تو کو ئی انہونی می کہانی لگتی ہے .. "

"مِن أَكْرِ أَت بِهِ بَنَاوُل كَهِ تَمْ الْبِينَ آخرى مِنْ كُونِياه كرسيدهي مير بياس أَمْني

تھی اور تہ ہیں میری دارڈر وب کی ایک ایک شے کا علم ہے اور تم مجھے ایک کو تھڑی میں بند ر کھنا جا ہتی ہو تو دہ بھی یہی کہے گی .."

"میں اُس سے مانا جاہتی ہول.." نه حمد نه رقابت ووالک بچ کی طرح

پر مرت تھی..

" مجھے ابھی خود فہیں معلوم کہ میں أے دوبارہ ملنا جا بتا ہوں یا نہیں.."

" نہیں نہیں خاور... ہدینہ کرو.. اُسے ضرور ملو.. پلیز پلیز.." اُس نے بچوں کی

طرح ي سر بلاتے ہوئے آئيس جھيكتے اسراد كيا..

"كيون؟ تهيين اس ال كيافرض ب كياد كيين ب."

"کیونکہ جو میں گہتی ہوں اُس نے اُس کی تصدیق کروی ہے.. جو میں محسوس کرتی ہوں اُس نے اُس کی تصدیق کروی ہے.. جو میں محسوس کرتی ہوں اُس نے اُن محسوسات پر سچائی کی مہر شبت کروی ہے.. ایک ہمیتال میں ایک ہی اُوعیت کے دو کیس آجا کی تو معالج کو یقین آجا تا ہے کہ مید بیاری عام ہے.. اور وہ پوری سنجیدگ سے اُن کا علاج کر سکتا ہے.. وہ اور میں ایک ہی چاگل پن کا شکار ہیں اس لئے میں اُس سے ملتا جا ہتی ہوں.. مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل مجھ جیسی ہوگی.."

" نہیں تم دونوں بالکل مخلف ہو.. الگ دنیا میں ہو.. تم میں پچھ بھی مشترک مہیں.. سوائے ایک جذبے کے جس کے بارے میں میں ہمیشہ اُلجھن میں جنار ہتا ہوں کہ مجھے اس پر نازاں ہونا جا ہے یا میرے کر داراور میری زندگی میں کوئی ایسی کجی ہے کہ صرف ابنار مل عور تیں مجھے پر میر بان ہوتی ہیں.."

"میں تم پر مہربان نہیں ہوئی. تم مجھ پر مہربان ہوئے ہو کہ مجھے ملنے ہے انکار نہیں کیا. ہم دونوں کا قبیلہ ایک ہے ایک ہی نسل ہے ہم مختلف نہیں ہیں.."

"تم ہو..." ... زیر و پوائٹ نیم تاریکی ہے اند جرے بیں اُڑ تارہا"تم مختلف ہو"
اوراُس نے فیڈرل لاج کی ملا قات چی جو بیتا تھاوہ ہو بہوبیان کر دیا... جو سنسر شدہ مکڑے
سخے اُشیس جوڑ کر کل کہانی سنادی.. نہ اُسے کوئی صد مد پہنچااور نہ وہ برہم ہوئی اور نہ ہی کی
عیب بر بھی ہے اُسے کوئی دھچکا بہنچا بلکہ وہ پہلے ہے کہیں زیادہ دیکئے گئی ..
"اُس کے یاس مرزاصاحب نہیں جیں نال خدا بخش ہے جو وہ کہتی ہے کہ بخشا ہوا

پے ہو کر چلی جاتی ہے'روٹھ جاتی ہے.. آپ سو تو نہیں گئے تھے؟" "نہیں..."وہ اُٹھ کر فون کا چو نگاسنجالٹا سائیڈ ٹمیل پر ہاتھ مار کر اند جیرے میں ٹولٹا ہوالیپ کے بٹن کو تلاش کر کے اُسے د بادیتا..

"آپ ڈسٹر ب تو ہوئے ہوں گے سائیں.. ہمیں شر مندگی ہے لیکن ہم کیا کریں.. ہمیں شر مندگی ہے لیکن ہم کیا کریں.. ہم ادھر تنہا پڑے ہیں جیسے کرامویل ہو سیٹل جیں تھے..اور پنچ ہمارے لان بیل... شہر میں جو بدامنی ہے اور ہر شے غارت ہوتی ہے اُس کو غارت کرنے والے بہت ہے ہیں اور اُس کی جو ستوں اور حلیفوں اور مریدوں اور اُن کی اُس نے ہیں... فدا بخش کے باباسا میں نے اپنے ووستوں اور حلیفوں اور مریدوں اور اُن کی گرل فرینڈڑ کے لئے ایک پارٹی دے رکھی ہے اور وہ سب کے سب ڈریک ہیں.. اور کسی کو پچھ منہیں پنہ کہ وہ کس کے ساتھ آیا تھا اور اب کس کے ساتھ محو ہے .. لان بہت بڑا ہے نال سائیں تو اُس میں جماڑیاں ہمی بہت ہیں تو ان کی اور میں اُنہیں شکلیں تو و کھائی نہیں دیتیں سائیں تو اُس میں جماڑیاں ہیں ہیں ۔ بیڈر وم بھی تیار ہیں.. لیکن انہی جماڑیاں ہیں... "

"تم سونے کی کوشش کرو... جمج ہوگی تؤپھر بات کریں گے" "صبح نہیں ہوگی سائیں.. "اُس کی مجرائی ہوئی آواز بچکیوں میں بدل گئی"میں بھی اس پارٹی میں متحی اور میں نے ایک زر درنگ کی ساڑھی بائدھ رکھی تھی.. اور تتہیں پت ہے کہ باباسائیں نے میرے ساتھ کیا گیا... تتہیں نہیں پتہ.."

"يركيے ہوسكتاہے؟"

"سائیں آپ تو جیسے معصوم خود ہیں ویسے ایک معصوم دنیا ہیں رہتے ہیں.. آپ کو کیا خبر کہ اس... ہماری دنیا ہیں کیا ہو تا ہے .. یہی ہو تا ہے اور کوئی اعتراض نہیں کرتا.. باباسائیں تعویز گنڈا بھی کرتے ہیں' ند ہب کے شیدائی اور جانثار بھی ہیں اور سیاست بھی کرتے ہیں اور وہ کچھ بھی کرتے ہیں جو اُنہوں نے آج میرے ساتھ کیا.. میری زر دساڑھی کے ساتھ کیا.. س رہے ہوسائیں.."

"...U!"

" تو میں نے خدا بخش سے شکایت کی. میں بیہ تو نہیں کہتی کہ میں سوہر تھی.. بہت تھوڑا خمار تھا باقیوں کی نسبت تو میں بہت ہوش میں تھی جب میں نے شکایت کی.. " بچکیوں میں اتنی شدت تھی کہ خاور نے بمشکل اپنے آنسوؤس پر قابوپایا" اور تمہیں پتہ ہے مرشد کہ عجب نا خجار لیکن دل کو یکدم خوشی دینے دالی عورت تھی کہ اُس میں نسوانی صد
نام کونہ تھااور دوا ایک اور عورت کے لئے رقابت کا جذبہ رکھنے کی بجائے اُس کی تمناؤں کی
آسودگی کی سفارش کرتی تھی' دو بھی ہے اختیار ہننے لگاادر اُس کے گرد ہازو لیپ کر.. جیسے
ترنگ بیس آکر کی پر بہار در خت کے تئے کے گرد ہا بیں لیپ کرائے گرفت میں لیتے ہیں'
کہنے لگا"لیکن میرے پاس تو بھٹنے کے لئے بہت کچھ خمیں ہے.. ورنہ تم یہ نہ کہتی کہ میں
مرزاصا حب جیسا نہیں ہوں.۔"

دہ أے پرے و حکیل کر الگ ہو گئی اور ناریکی میں بھی اُس کی شر مندگی اور ہے ۔ لگی ... خلیے سویٹر کی رائے کا تذکرہ اُن کے در میان بھی نہیں آیا تھا.. دودونوں زیرو پواٹ پر ہوتے تھے تو اُس سے فاہ کر اُسے فراموش کرتے ہوئے میسے دو جذبے کی دستک اُن کے رشتے کے دوران بھی سائی نہیں دی تھی ... معمول کی ہاتیں کرتے رہتے تھے .

"اییانہ کہو… تہارے پاس بخنے کے لئے بہت بچھ ہے۔ ایک وقتی اُبال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اُگر ہوتی تو میں مرزاصاحب کو ترک کرے تم ہے ملنے کے لئے استے جتن کیوں کرتی ۔ بلکہ تم کیا جانو کہ میر کی خوشی کاانت نہیں ہے کہ میں توصرف تہمیں دیکھنا چاہتی ہوں اور وہ تہمیں بر تنا بھی چاہتی ہے ۔ نیلا سویٹر اب تم آسے پہنا کتے ہواور میں بحر م محسوس نہیں کروں گی کہ میں اجتناب کرے تم سے زیادتی کررہی ہوں.. وہ تو جھے پراحمان محسوس نہیں کروں گی کہ میں اجتناب کرے تم سے زیادتی کررہی ہوں.. وہ تو جھے پراحمان کررہی ہے ۔ میرابو جھا ہے سر لے رہی ہے ۔ تو وہ نیلے سویٹر میں اور میں اپنے پرس میں سے چابی فکال کر قفل کھول کر تمہیں اُس کو گھڑی میں بند.. صرف دیکھتی ہوئی!"

ده گهری نیند میں ہو تا تواس کا فون آ جاتا..

"بیلو..." بجرائی ہوئی ہو جھل قدرے مردانہ گہری آوازیں وہ خاطب ہوجاتی
"سائیں آپ سوتو نہیں گئے تھے ؟. ہمیں نیند نہیں آتی مرشد... پچھاد حر بھی و صیان کرو..
ہمارے ذکھ کا بھی مداوا کرو. ہم بیابان ہونے کو ہیں 'ویران ہورہ ہیں ہم پر برس کر ہمیں
سراب کرو.. پچھ تو کرو... ہم آپ کی مٹی ہیں اس پر پھوار پڑ جائے تو کو نبلیں پچو ہیں گ
سائیں..اورایک ایک کو نبل آپ کے ناک نقشے کی گوائی وے گی. نیند نہیں آرہی سائیں..
مشمی نجر سکون آور گولیاں بھی پھائی ہیں تب بھی نیند پہلے سے بھی دور ہوتی ہے.. پرے

اُس نے مجھے مارا... ہاں.. ہی سلیپڈی رائٹ اِن فرنٹ آف ایوری باؤی.. اور پھر مجھے اِس کمرے میں بند کر کے باہر سے تالہ لگا دیا.. ذراسنو میں ہاتھ بڑھا کر فون ذرا کھڑی ہے باہر ترتی ہوں... کیا جہیں اس یارٹی کی آوازیں آر ہی ہیں..."

کراچی کی سمندری ہوا کی سرسراہٹ.. مدھم موسیقی.. آوازوں کا دبا دبا شور.. مجھی مجھار کوئی قبقہہ..

"سائيں آپ ہميں بچالو... "وہ بہت خو فزد داور سر اسيمہ سنائي ديتی تھي.. "تم نے اُس كے ساتھ شادى كيوں كى تھى؟"

"نادان تھے سائیں.، وہ پاؤل پڑ کر رور و کر انہیں گیا کر ویتا تھاسائیں.. ہم زس کھاگئے.. اور جب میرے بابا کو خبر ہوئی کہ اُو حر ہار ورڈیس سائیں بادشاہ کا بیٹا خدا بخش میری بیٹی عابدہ میں و کچیں لیتا ہے تو وہ خود اُن کے علاقہ میں پہنچ گیا... بیٹی والے تو بھی رشتے کے لئے نہیں جاتے پر وڈیرے ایسی روایت کو اُلجھن نہیں بناتے جو اُنہیں اس سے بھی بروا اور طاقتور دؤیرہ بنا تکتی ہو۔ وہ خود سائیں بادشاہ کے پاس چلا گیا اور.. جھے فرو خت کر دیا... اُس کی بیٹی بڑے سائیں کے گھر میں ہو یہ کوئی معمولی بات تھی.."

«کیکن فیصلہ تو تمہاراتھا.. آکسفور ڈاور ہاور ڈنے بھی حمہیں انکار کر دینے کی ہمت وی.. "

"معصوم دنیا کے باس ہو نال سائیں اس لئے ایسے سوال کرتے ہو... حمہیں کاراکیری کا پچھے اند پید تو ہوگا. لیکن پچھے قصور ہماراہے.. ہم نے بتایا ہے کہ ہمیں اُس پر ترس آگیا.. پچر ہمارا باباسائیں اُن کے در پر جاحاضر ہوا توانکار کی عنجائش ندر ہی... ہم قصور وار تو میں پر ہم سے نادانی ہوگئی.. ہمیں معاف کردو... ہمیں بچالو..."

بہت مرحم آوازیں.. بھی اُس کی سرگوشیاں سنائی دینیں اور بھی صرف گمان ہو تاکہ
کوئی آوازہ جو جانے کیا کہتی ہے ... وہ گھنٹوں یا تیں کرتی رہتی جیسے اُس کے ٹیکی فون کے
چو نگے میں رہائش پذیر ہو.. خاور کاوہ کان دُ کھنے کو آتا.. اُس کی لویں آئی دیر تک دلی رہتیں کہ
اُن میں ٹیسیں اُٹھنے لگتیں.. اور وہ کروٹ بدل کررسیور کودوسر کان سے لگادیتا... پھر پچھ
دیر بعدوہ بھی دوہر اہو جا تااور دُ کھنے لگتا تو وہ رسیور کوسائیڈ ٹیمیل پر رکھ ویتااور وہاں ہے بھی
اُس کی ہو جھل اور بھاری اور ٹیم خوابیدہ آواز بیڈروم کے سنائے میں سنائی دیتی رہتی ... ایک

لامتناعی ہے اختیار اور ہے بس تشکسل کے ساتھ وہ ہاتیں کرتی چلی جاتی ہے پرواہ کئے بغیر کہ ووسرے سرے پرأے کوئی من بھی رہاہے یا نہیں..

مجمعی وہ پچھے کہنے کی کوشش کرتا تو وہ اٹکتی ہو کی ژک جاتی جیسے کسی نے اُسے ایک خواب میں ٹوک دیا ہو .. اور وہ چونک کر کہتی "جی سائیں؟"

جیسے دہ ایک بیان دے رہی ہو.. اقرار کررہی ہو.. اور اُسے پچھے غرض نہ ہو کہ سامنے کون ہے .. دہ س بھی رہاہے یا نہیں ... دہ بولتی چلی جاتی ..

وہ مبھی یہ نہ کہتی کہ میں اپنے خاوند ہے الگ ہونا چاہتی ہوں... میں اُسے ناپسند کرتی ہوں اور اُس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں.. صرف یک کوکی اور مجرائی ہوئی ناآ سودہ آواز میں کوکئی کہ...سائیں ہمیں بچالو..

جیسے اڈولف پٹلر کے عہد میں آدھی رات کے وقت کمی یہودی کے دروازے پر دستک ہوتی تھی تو وہ جان جاتا تھا کہ اس لمجے میہ مرگ بلاداہی ہوسکتا ہے اور وہ خو فزدہ ہو جاتا تھاای طور اُس کافون بھی ہمیشہ نصف شب کے بعد دستک دیتاادروہ ڈر جاتا..

مجھیاُے شک ہو تاکہ جو بچھے وہ بیان کرتی ہے وہ سکون آ ور گولیوں کے زیراثر نیند اوراو نکھ بیں اپنے آپ ہے ماورا ہو کر بیان کرتی ہے .. اور مجھی وہ اپنے آپ پر لعنت مجیجا کہ اُس نے ایما کیوں سوچا کہ اُس کی پکار بیس وُ کھ اور سچائی کے سوا پچھے نہ تھا.. کوئی فریب کوئی وحوکانہ تھا..

لیکن ہمیشہ جب وہ رسیور اُٹھا تا تو اُس کے پہلے" ہیلو" کو سن کر وہ نار مل نہ رہتا' ڈر جاتا..

اُس '' بیلو'' میں ایک تھے شتا ہوا نشہ اور مرنے والے کی آخری سانس کا ہو کا ہوتا.. اُس کے اندر عابدہ سومر و کے کچکیلے وجود میں بہر طور کہیں نہ کہیں وہ سچائی تھی جو بعیداز قیاس تھی . ایک ایسے بھید میں پوشیدہ تھی جس کی تہد تک وہ پہنچ نہیں پارہاتھا.. عابدہ سومر واور غلافی آئی میں پہلو یہ پہلوچل رہی تھیں..

آ تکھوں کو علم تھا کہ دو بھی رقیب ہے پروہ اُس کی آمدے دیکتی تھی' بجھتی نہ تھی .. اور عابدہ اپنے در دو چھوڑے کا حال استے تسلسل کے ساتھ بیان کرتی تھی کہ اُس میں غلافی آ تکھوں کی موجود گی کا قرار کرنا ممکن نہ تھا .. "يدكيے ہواعابدہ؟"

"میں ذے وار ہوں خاور .. میں کلپر ف ہول اُسے بیٹ نے ہلاک کیا ہے .. "وہ شاید اپنے بال نوچ رہی تھی کہ اُس کے رونے میں یکدم اذیت کی کوئی سسکی بھی در آتی .. وہ بین کرتی رہی "میں نے اُسے مار دیا ہے اپنی بہترین دوست کو .. میں سکم آف ارتھ ہوں .. میں بہت ہری ہوں .. میں نہاہے کہا گئی ہوں .. "

" پليز گيٺ ٻولڈ آف يورسيف عابده . پليز . مجھے بناؤ توسبي كه بواكيا ہے .. پليز .. " وہ کچھے سنجل گئی اور ہو لے ہولے بولنے لگی البیں نے اُسے فون پر کہا کہ میں بہت تنها ہوں آج کی شام تم میرے ساتھ گزارو. اورا ہے بہت تیز بخار تھا'اُٹھ نہیں سکتی تھی بستر ے..اور میں نے سمجھاکہ وہ ذاق کررہی ہے یائس کی کوئی اور ایا عفت ہے اور بہانے بنارہی ہے تو میں نے بہت اسرار کیا...أے عجیب عجیب تشمیں دے کر مجبور کیا تو وہ بخار میں پھنگتی ہوئی آگئی..وہ بہت کمزور تھی اور اس کی آئکھیں خون کی طرح سرخ ہور بی تھیں اور میں اپنی حماقت پر بہت پچھتالی اور میں نے معافیاں مانگتے ہوئے أے گھروالی ملے جانے كو كہاليكن وہ نہیں مانی. ہنستی رہی. کہتی رہی کہ اب حمہیں میری دوستی کا یقین آھیا. گھر جاکر بھی بستر پر لینی رہوں گی. تم مجھ سے ہاتیں کرومیرادل نگارہے گا.. سائیں میں نے بھی آج تک کسی سے تمہاراذ کر نہیں کیا تھا' شہلا ہے بھی نہیں اور میرے دل پر بہت بوجھ تھا' میں نے أے تنہارے بارے میں بتایا "تفصیل ہے بتایا. سب کچھ بتایا تو وہ بہت ناراض ہو گی مجھے لعن طعن كرنے لكى كە عابدہ ہوش كردوہ تم سے عمر ميں كہيں براہے عمر سيدہ مخف ہے يہ تم كياكرداى ہوں اگر خدا بخش کو علم ہو گیا تو وہ تمہارے ساتھ اُسے بھی ختم کردے گا۔ اُس نے مجھے بہت ڈانٹاسائیں کہ بیا سلسلہ فوری طور پر بند کردو..اور میں ہستی رہی کہ بیا توم شداور مرید کارشتہ ہے ایک مر داور ایک عورت کا نہیں لیکن اُس کی نارا ضکی کم نہ ہوئی... وہ بہت تھوڑی دیر میرے ساتھ ربی اور پھراس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اُے چکر آنے لگے. میں نے بہتیرا کہا کہ میں تنہیں گھر چھوڑ آتی ہوں.. کسی ڈرائیور کو بھیج دیتی ہوں لیکن وہ کہنے لگی میں نے اپنی مال کوید نہیں بتایا کہ میں تمہارے ہاں آر ہی ہوں اور تم جانتی ہو کہ وہ حمہیں پیند نہیں کرتیں اس لئے میں چلی جاؤل گی ... میں أے رخصت كركے والي اسے بياؤروم ميں آئى ہول ... ثبلی ويژن پر خبرين ديمني بين اور پيمرليك كئي مون تو فون آكيا.. "وه پيمر بے قابو مو كئي.. وير تك

وہ اپنی غلافی آ تھوں سمیت اُس کی حیات کے کھیت میں آنسو بہاتی تھی اور عابدہ لا پر واوا کیک ٹیلی فون لا تُن پر سسکتی اپنے ذکھڑے بیان کرتی تھی ..

" تم اُس سے ملو... وہ ایک و تھی عورت ہے.. اُس کے لئے پچھے کرو.. جو وہ کہتی ہے وہ کرو... وہ میری جمزاد ہے" ... نہ رقابت اور نہ جلن ... وہ عابدہ کو جتنا بھی جانیا تھاا ہے بہر حال بید احساس ضرور ہو گیا تھا کہ وہ کسی اور عورت کے حوالے پر بجڑک بھی سکتی ہے.. بجمک سے اُڑ سکتی ہے اُڑ سکتی ہے اور پچھے بحید نہ تھا کہ تشدد پر بھی اُر آئے کیونکہ اُس میں پچھے علامتیں تھیں .. لیکن غلائی آئیکھول میں پچھے بھی نہ تھا نہ رقابت انہ جلن!

عابدہ سومر و ہا قاعد گی ہے اُسکے ساتھ رابطہ نہ رکھتی تھی بکی کئی دن اُدھر سے خاموشی رہتی اور پھر بکدم وہ نصف شب کے بعد ٹیلی فون پر نمود ار ہو جاتی .. ایک طویل و تفے کے بعد گئی رات اُس کا فون آگیا۔

" میلو..." ونک جھاری نیند میں ڈوبی نشہ آور آواز "سائمیں آپ سو تو نہیں گھے تھے؟"

" نہیں ..... بہت دنوں کے بعد فون کر رہی ہو... کیسی ہو؟" " شہلا آ فریدی اِز ڈیڈ.... سائیں شہلا مرگئی ہے.. " اُس نے صرف اتنا کہا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی" وہ میری بہترین دوست تھی سائیں.. دہ مرگئی سائیں مرگئی..." اور پچراُس کی ہچکیاں بندھ گئیں اور وہ بول نہ یائی.. بچوں کی طرح بلکتی رہی..

ہدردی اور اُس کے لئے ذکھ کے آثار خاور کے ماتھے کی سلوٹوں میں نمایاں ہونے گئے.. اُس پر اتنااثر ہوا کہ جواب میں فوری طور پر پچھے بھی نہ کہہ سکا.. اور کہنے کو بھی کچھ نہ تھاوہ شہلا آفریدی ہے واقف ہی نہ تھااور نہ بیاس کے علم میں تھا کہ وہ اُس کی بہترین دوست تھی.. وہ سوائے خدا بخش اور باباسائیں کے اپنے کسی قرابت دار کسی دوست کے بارے میں بھی صرف اُس کے استفسالہ پر پچھے بتا بارے میں بھی صرف اُس کے استفسالہ پر پچھے بتا و بین ... اُس نے عابدہ کو پر سکون کرنے کے لئے اپنے تئیں بہترین لفظوں کا چناؤ کیا... اُس کے غم میں کسی حد تک شریک ہونے کا اقرار کیا لیکن وہ نہیں سن رہی تھی' صرف بھیاں کے غریبی میں دیتی تھی مرف بھی مرف بھیاں کے خریبی میں درہی تھی' صرف بھیاں کے خریبی میں درہی تھی' صرف بھیاں کے خریبی میں درہی تھی' صرف بھیاں کے دربی تھی اور در میان میں یکدم او نجی آواز میں رونے گئتی..

فاوربسر ، أشااور فيلى فون تماس موسة سامن صوف برجابيشا.

خاور نے فون رکھا توأس کی آتھوں ہے آنسوؤں کی دھاریں بہہ تکلیں..

سنتی تھی ہوئی لگتی تھی.. سائے کے سحر کی گرفت میں تھی لیکن آس پاس کے سروٹ چھے رہتے جاتے تھے..

"تم اپنے لئے کو نسامینٹ یا یوڈی کلون استعال کرتے ہو؟" اُس نے ایک مرتبہ بع چھاتھا..

'' میں نے آج تک سوائے آفٹر شیولوش کے .. مجھی کچھ بھی استعال نہیں کیا.... میں ان چیز وں کا شو قین نہیں ہوں''

"ہول... شہیں ضرورت مجی نہیں. تہمارے جسم میں جو مہک ہے وہ کسی بھی فرنچ پر فیومری میں مینو فیکچر نہیں ہو عتی..."

اگلے روز ایک براپارسل اُس کے دروازے کی چوکھٹ پر پڑا تھا اور اُس میں ڈھیروں نہایت فیتی یوڈی کولون اور آفٹر شیو تھے.. کول دائرز.. جاز اور پتہ نہیں کیا گیا.. سینٹ مائیکل کی بنیا نمیں اور انڈرو میئر تھے..

سروٹوں کے ذخیرے میں ہے ابھی تک کسی پر ندے کی کوک سنا کی نہیں دی تھی گر اُس لمحے کشتی کے اُو پر سے جار مرعا بیاں اپنے پروں کی شو کر سناتی گزر گئیں .. حالا نکہ جار مرعا بیوں کاخوشی سے کوئی تعلق نہ تھا.

> "بيلو…" "جي…"

"سائیں ہم حاضر ہو گئے ہیں...اذن باریابی کب ہوگا؟" وہ پھر اسلام آبادیس تھی..

روپ سے ہوری کی۔ وہ شہر بے مراواپنی مر دنی اور بے نوری میں گم تھا.. فیڈرل لاج کی فیملی سویٹ نمبر 19 کی کھڑ کی پر وہ مر دنی دستک ویتی تھی اور اُس کے اندر گھنے گہرے اور دھنستے ہوئے غمزہ بلیوں کی طرح روتی رہی .. دہ اُے دلاے دیتار ہا گر دہ اُن ہے بے نیاز اپنے آپ میں گم روتی رہی ...اور پھر تھک گئی اور چپ ہوگئی ..

" پھر کیا ہوا عابدہ؟" وہ جا ہتا تھا کہ اُس کے بدن میں اُبلتا اُبال و پیچی کے کناروں سے باہر آگر شھنڈا ہو جائے اور وہ بہتر محسوس کرنے لگے ..

وتم سنناحات ہو؟"

"بال ... "أس نے چو نگاد وسرے کان سے نگالیا" بال میں سنا جاہتا ہوں"

"فون جناح ہا سپلل سے آیا تھا. کہ میرے گھر سے نگلتے ہی اُس کی کار کاایک ٹرنی ہوگی تھی. اور بار بار میر انام لے رہی ہوگی تھی. اور بار بار میر انام لے رہی تھی .. اور بار بار میر انام لے رہی تھی .. اور خاور جب میں وہاں کپنی موں او وہ اکری ہوئی تھی اور اُس کا کپلا ہوا چرہ پہچانا نہیں جاتا تھا.. صرف اُس کے ڈائمنڈ کے بندے تھے جو خون آلود کانوں میں چکتے تھے.. تم س حاتا تھا.. صرف اُس کی ڈائمنڈ کے بندے تھے جو خون آلود کانوں میں چکتے تھے.. تم س حرب ہونا تھی میر سے ہو خاور ... وہ اگری ہوئی تھی میر سے موخاور ... وہ اگری ہوئی تھی ایک لاش کی طرح ... بلکہ وہ ایک لاش بن چکی تھی میر سے پہنچنے سے پہلے مرچکی تھی ... میں نے اُسے ساتھ لپنا کر بہت بیار کیا تو وہ بہت سر د بہت شعندی تھی جیسے ڈیپ فریزر میں رکھی ہوئی سبزیاں ہوتی ہیں.. شی واز ڈیڈ ... یہ میر اقسور ہے خاور شعندی تھی جیسے ڈیپ فریزر میں رکھی ہوئی سبزیاں ہوتی ہیں.. شی واز ڈیڈ ... یہ میر اقسور ہے خاور کہ وہ اب ڈیپ فریزر میں رکھی ہوئی سبزیاں ہوتی ہیں.. شی واز ڈیڈ ... یہ میر اقسور ہے خاور کہ وہ اب ڈیپ فریزر میں رکھی ہوئی سبزیاں ہوتی ہیں.. شی واز ڈیڈ ... یہ میر اقسور ہے خاور کہ وہ اب ڈیپ فریزر میں رکھی ہوئی سبزیاں ہوتی ہیں.. شی واز ڈیڈ ... یہ میر اقسور ہے خاور کہ وہ اب ڈیپ فریزر میں رکھی ہوئی سبزیاں کی طرح سر دہوگئی ہے..."

"تم اب آرام کروعابده .. کوشش کروسونے کی .. سلیپنگ پلز لے او ..."

"میرے ماتھے پر انجھی تک اُس کاخون ہے سائیں جب میں نے اُسے اپنے ساتھ لپٹایا تھااور جہاں اُس کے گال تھے اُس خون کی دلدل کو چوما تھا.. میں نے اُسے مار ڈالا ہے سائیں.. "اُس کی آواز بیٹھتی جاتی تھی اور اُسے ہو لئے میں دقت ہور ہی تھی..

"جمیں کسی بھی تغین پہ اختیار نہیں عابدہ..." ایک عرصے کے بعد اُس کی آتھیں آنسوؤں سے آشناہو کیں "جم بے بس ہیں اُس کی رضا کے آگے.. اُس کی مرضی کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے.. نہ جھکا کیں تواور کیا کریں.. تم آرام کرنے کی کوشش کرو.. پلیز.. میرے لئے.. تمہیں پتہ ہے نال کہ مجھے بھی تنبازی بہت ضرورت ہے.. پلیز.."

"میں کل اُس کے جنازے پر نہیں جا تھتی سائیں..."اُس کی جیکیاں تھنے میں نہ تغییں..

"نه جاؤ.. ہانگل نہ جاؤ.. تم اپنے آپ کو بیار کر لوگی.. آر ام کرو..."

كانون كوبېراكر تاتقا. .

صرف ایک دراز قد لیپ کونے میں ایک پہرے دار کی طرح کھڑا تھا جس کی روشنی بلند دیواروں سے لگ کر حجبت تک وکشنے کی کوشش کرتی تھی..

وہ ایک رنجیدہ اور سوگ کی حالت میں پھر اُس کے سامنے والے صوفے پر بیٹے محقی. اُس نے اپٹی ایک ٹانگ کو دوہر اکر کے دوسر کی پر رکھا تو گاؤن گھٹنوں سے کھسک کر اُس کے کولہوں تک سرک محیا..

"سائیں آپ ازل سے میرے راز دان ہیں.. جب تمہیں پڑھتے تنے تو تمہارے حرف ہم سے باتیں کرتے تنے اور ہم اُنہیں اپناراز دل بیان کرتے تنے .. تمہیں دیکھتے تنے تو تمہاری آ تکھوں میں آ تکھیں ڈال کرتم ہے اپنے ڈکھ درد کہتے تنے .. بالکل ای طرح .. جس طرح تم سے فون پر باتیں ہوتی ہیں. ہارے تو تضور میں بھی نہ تھا کہ کوئی ایک رات بھی ہوگی جب آپ تی جی ہوتی ہے ہوں گے .... تم تو نہیں دیکھتے تنے صرف ہم دیکھتے ہوں گے .... تم تو نہیں دیکھتے تنے صرف ہم دیکھتے تنے برف ہم دیکھتے تنے سرف ہم دیکھتے تنے برف ہوگیا تو تاہیں تو دیکھو سائیں.. "اس نے اپنے کند عوں سے گاؤن ڈھلکا یاور پھر اُس کی جانب بیٹے کرکے کھڑی ہوگیا" دیکھو ..."

اس کی ریزہ کی ہڈی کے مہرے تمایاں تھے اور گئے جاسکتے تھے اور اُن کے گرداس کی پشت پر عجیب مشکوک ہے دھے تھے جیسے کسی جلدی بیاری کے آثار ہوں.

"دو مجھو سائیں.." اُس نے چیچے نہیں دیکھا.. اُس کی جانب پشت سے کھڑی دہی اور پھر قد موں میں ڈحیر شدہ گاؤن میں ہے پاؤں نکال کر پلٹی اور اُس کے روبر دہو گئی..

اُس کے سارے بدن پر.. ٹاگوں پر... چھاتیوں پر.. ہر جگہ وہی دھبے نظر آرہے تھے. جیسے زخم مند مل ہور ہاہو تواس پر کھر بنڈ نمودار ہونے لگتاہے. ایسے دھتے.. ووایک انازی طبیب کی طرح سرے یاؤں تک اُس کا معائنہ کر تارہا..

"تم جو دکھ رہے ہو تھہیں اس پریفین کرنا پڑے گا. کہ نہیں " وہ ہننے گی.. اُس کے برہند ہونے ہیں "فاور کو کوئی عیب ندلگا کیو نکد اُس کا بدن ایک پگی کی طرح وُبلا اور کیا تھا... اُس میں کوئی بیجان ند تھا.. "کرامویل ہا پہل کا وُاکٹر اینڈریو کینیڈی.. آئرش نیلی آئکھوں والا.. ایم وی ... خاص طور پر لنڈن سے فلائی کرے صرف میرے لئے دو گھنٹوں کے لئے کراچی آیا تھا... اینڈ... "وواہنے اکبرے بدن کو ذرا چھپاتے ہوئے شر مندہ ہوگئ"

صوفول پروه آمنے سامنے بیٹھے تھے..

وہ پہلے ہے کہیں زیادہ دہلی اور بیاری لگ رہی تھی .. شہلا آفریدی کی موت نے اُسے نڈھال کر دیا تھا.. اُس کی شلوار تلے جو گھنٹے تھے ان کی چو کور بناوٹ اُمجری ہوئی تھی اور اُس کی آئکھوں کے گر دسیاہ طلقے تھے ..

اُس کی بیٹی قالین پر آلتی پالتی مارے اپنی مخور ی کو بند مٹھی ہے سہارتی ٹیلیو بیشن پر تیزی ہے حرکت کرتے کارٹون پر وگرام میں بظاہر کھوئی ہوئی تھی.

اُے سمجھ نہیں آر ہی تھی کہ وہ گفتگو کا آغاز کیے کرے.. عابدہ بھی خاموش میٹی ایک نظراُس پرڈالتی تھی اور پھر حبیت کو گھورنے لگتی تھی.

یکدم...ایک کھٹاک کے ساتھ کھڑ کیول پر مردنی کی بجائے تیز ہواد شکیں دیے گئی... پھر مرکلہ کی رات میں روپوش پہاڑیوں کے اند جرے میں سے گھٹے سیاہ باول اُزے اور اُلی ... پھر مرکلہ کی رات میں روپوش پہاڑیوں کے اند جرے میں سے گھٹے سیاہ باول اُزے اور اُلی کی ساتھ بی زمین اور چھوں میں چھید کر دینے والی شیکھی تیز بارش اُزی اور کھڑ کیوں کے شخشے اُس کی مشمیاں بھٹچنے کے شخشے اُس کی مشمیاں بھٹچنے گئی جیسے اُس کی مرد گئیں اور اکبر ابدن بے اختیار کا بیٹے لگا اور وہ خو فردہ نظروں سے اُسے دیکھنے گئی جیسے اُس کی مدد کی خواستگار ہو... اُس کے ہونے نئے پڑتے جاتے تھے..

بالآخروہ بے صد سہی ہو تی اُپ نی سمنی جیسے بر فباری میں ایک سُوتی شلوار قمیض میں .... گھرے باہر نکل آئی ہو وہ اُٹھ کرائی کے پاس آگئی" مجھے ڈرنگ رہاہے خاور ... " "موی ... کین آئی گو ٹو بیڈناؤ... " بیٹی نے ریموٹ کا بٹن د ہاکر سکرین پر حرکت

كرتے عل مياتے كار أون خاموش كردئے..

"مومی ول عبک یو ٹو بیٹر سویٹی..." وہ بلٹ کر اُس کی جانب ایک مال کی والہانہ شفقت سے لیک اُل سے ملحقہ بیٹر روم میں شفقت سے لیک اُل سے اُٹھایا چومااور اپنی چھاتی سے لیٹاکر ڈرا ٹنگ رُوم سے ملحقہ بیٹر روم میں چلی گئی.. جب وہ واپس آئی تو پھر اُس سلک گاؤن میں تھی جو اُس کے ناتواں گھٹنوں سے او پر بیل گئی۔ جب وہ واپس آئی تو پھر اُس سلک گاؤن میں تھی جو اُس کے ناتواں گھٹنوں سے او پر بیل مر مدکی میں مر مدکی میں مر مدکی میں مر مدکی مربد تھی..

باہر فیڈرل لاج کے در ختوں کی ٹہنیاں پانیوں کی بوچھاڑے ٹوٹی تھیں اور بارش کا اندھا دُھند شور کھڑ کیوں کے بندشیشوں پر دشکیں دیتا' اجازت بناسیدھا اندر آتا تھا اور كرازانے عبادر عقد.

اور بچروہ نگ آئی گزرگاہ میں سے نکل کر سندھ کے تشکیلے .. کرال تا ہہ کرال .. پھیلے ہوئے .. گنگ کر دینے والی و سعت کے حامل چوڑے دھارے میں داخل ہو گئی .. یہ دریانہ تھا.. ایک ہے انت پائیوں کا پھیلاؤ اُفق تک جاتا تھا.. کر دَار ض پرزمین کا کوئی وجود نہ تھا 'صرف یائی تھے ... ایک سمندر تھا..

اس کا کناراً... تمنا کے دوسرے قدم کی طرح کہاں تھا..

وں ہی جارہ ہے ۔ وہ سرے ہوں ہی ہوئی ہوں ہوئی ہوگی اور سے کی عادی تھی اُس بیس داخل ہوئی نو سمھنی جو کناروں کے در میان میں جاکرا پی قسمت آزمانے کی بجائے کنارے کے ساتھ لگ جو کی حادثاتی

تہم مسل مندی ہے بیدار ہوا۔ایک انگرائی لے کر اُٹھااور کس سے پچھ کیے سنے بغیرا پی ٹیوب کو سینے سے لگا کر دریامیں کود گیا.

ایک غراب کی می آواز آئی اور وہ پانیوں میں گم ہو گیااور پھر تھوڑی دیر بعد مشتی ہے کچھے فاصلے پر دریامیں سے اُمجر ااور تیر تا ہواد ور ہونے لگا..

فاور جو تشقی کی نوک پر بت بنا کھڑا تھا۔ اور یکدم نبر میں ہے ہاہر آکر سامنے کے وسیع آبی پھیلاؤ کی جرائی میں تھا۔..اس غزاپ کی آواز پر پلٹااور جعفر کی جانب سوالید نگا ہیں کیں

"سائیں حوصلہ رکھو..." جعفر کو کشتی کو کنارے کے ساتھ ساتھ رکھنے میں بہت زور نگانا پڑرہا تھا" فہیم اپنے گاڈل کو جاتا ہے .. آپ کے لئے دلیمی مرغی اور انڈے لانے کے لئے ... پڑاؤ کرنے تک لوٹ آئے گا"

" سندرہ کا پاے اتناو سبعی تھا کہ دور دور تک سمی کنارے کسی آبادی کا نشان نہ تھا، اور فہیم . . تکلا مکان کے صحر االیمی آبی و سعت میں ایک ٹیوب کے سہارے تیر تا دور ہو تا چلا جاتا تھا..

اُے شہر میں دس ہو گئی تھی۔ اگر چیہ تقریب کے بعد ایک نہایت پر تکلف ڈنر کا اہتمام تھااور وہ دیکھ سکتا تھا کہ اینڈ ڈُویُونوریٹ بی از ان لو و رمی .. ہاں .. ڈیٹر اینڈریو بہت بی فینس اور معروف ڈاکٹر ہے اور
کی پریذیڈ نٹ یا پرائم منسٹر کے لئے بھی ملک سے باہر نہیں جاتا .. اور وہ میر ہے لئے آگیا ..
اگر چہ اُس کی فیس کا پچھ حساب نہیں .. بس ہم جتنے بھی سانس لیتے ہیں اپنے سوپاؤنڈ اُس کی
کنسلٹیشن کے ہوتے ہیں ... پچر بھی وہ صرف میر ہے لئے آگیا .. امریکہ بیل جو تازہ ترین
خفیق ہوئی ہوئی ہوتے ہیں ... پچر بھی وہ صرف میر ہے لئے آگیا .. امریکہ بیل جو تازہ ترین
خفیق ہوئی ہوئی ۔ اینڈریو سجھتا ہے کہ اُس بیس کوئی اُمید ہے اور اُس نے اُس کے مطابق مجھے
پچھ میڈیس وی ہیں ... "وہ جھی اور اپنے ہینڈ بیک کو اُٹھا کر اُس کے اندر ٹولتی ہوئی .. اس بیس
کچھ میڈیس وی بیل کے بغیر پھاک
سے چند گولیاں اور کیپسول نکال کر اُنہیں اپنی جھیلی پر رکھا اور پھر اُنہیں پانی کے بغیر پھاک
کر نگل لیا ... اور پھر سید جی ہوگئی "یہ سب پچھ ایک تاخیر ی حربہ ہیں .. یہ بچھے بچا نہیں
سکتیں .. اور بیں جانتی ہوں کہ ہیں مر رہی ہوں .. "

ویت نام جنگ کی سب ہے مشہور اور اثرا نگیز... اس جنگ کی تباہ کاریوں پر لکھی جانے والی تمام کتابوں پر بھاری.. تمامتر تجزیوں کی نفی کرتی ہوئی.. ایک تصویر تھی..

ایک ویت نامی پگی... امریکی نیمیام بموں کے بھڑ کتے شعلوں اور آتش برساتے پس منظر میں ہے.. و هاکول اور اپنے جھو نیبڑے کی بربادی کے شاک میں مند کھولے روتی ہوئی' بالکل نگلی بھاگتی ہوئی آری ہے..

عابدہ سومر و بھی...اُس دیت نامی پگی کی طرح کا پیتی...اپنی موت کے خوف سے روتی..اُس کے سامنے ننگی کھڑی تھی..

اُس کا اکبرا نا پختہ ... ہے بیجان بدن بھی ایک نگی کا تھا.. خو فزدہ اور ہراسال.. صرف اُس کے پس منظر میں نیپام کی آگ نہ تھی ایک کھڑ کی تھی جس کے شیشوں پر مینہ کی منہ زور او ندیں برستی تھیں اور دشکیس دیتی تھیں ..

سنتی اگرچه تخبری ہوئی ایک انجانے سکوت کی گرفت میں لگتی تھی لیکن سطح آب پر خاموش سے تھسکتی روا<mark>ل</mark> تھی ..

وہ آخر کار نگ آبی گزرگاہ سے باہر آئی.. اُس نبر کے اختتام تک آگئ جس کے دونوں کناروں پر سروٹوں کے جوڈ خیرے منے اُن میں قیام کرتے پر ندوں نے تہیہ کرر کھا تھا کہ جب تک ودوباں سے گزرتی ہے وہ چونچیں نہیں کھولیں گے...اور جبینگر بھی جان ہوجھ

رُو کھااور لاہر واہ نہیں ہوا تھا. .

'' نہیں جی . او هر ڈرائنگ زوم میں تفااور . . . فون سن رہا تھا. '' خاور نے اُس لمحے اپنے غصے میں ہے باہر آگر بشیر پر نگاہ کی . . اُس کا سر جھکا ہوا تھا

اور دهرور بإتفااورائي جيكيون كودبانے كى كوشش مين تھا.

'''کیا ہوا ہے؟.. ''وہ فورا اُسکے قریب ہوا اور اُس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فکر مندی ہے پوچھا.. بشیر جیسا بھی تھاا یک ہمدر داور عمخوار انسان تھا..اور ایک مدت ہے اُس کی ملازمت میں تھا..

" پچھ نہیں صاحب..." أس نے ایک اور پچکی لی اور رومال سے تاویر اپنی ناک صاف کی..

"کس کا فون تھا؟" میہ یو چھتے ہوئے غیر ارادی طور پر اُس کی نگاہ نے اُس تپائی ک جانب سفر کیاجس پر فون ر کھا ہوا تھا..چو نگا کریڈل پر ند تھا..اپنے دونوں منہ حجبت کی جانب کئے حیت پڑا تھا..

"بيلو. "أس في يو نكا أفحاكر آبست كها..

" یہ تم ہوسائیں … میں بشیر ہے ہاتیں کر رہی تھی. تم گھر پر نہیں تھے تو میں اُس ہے ہاتیں کرتی رہی ..

تم آرام كروسائين البحى البحى لوفى مور يين دوباره كرول كى.."

بشیر انجی تک سر جھائے اپنے آنسو پونچھ رہاتھا.. خادر نے پہلے توسو جا کہ دہ اُس سے دریافت کرے کہ وہ کیا ہاتیں کررہی تھی پھر اُس نے اپنے ایک ملازم کو اپنی اس خلوت میں داخل کرنامناسب نہ سمجھا"کھانا بھی لگاد و.. جو پچھ بھی ہے.."

بشیر فوری طور پر کئن میں جانے گی بجائے کھڑارہا.. اور پھر نہایت غمناک کیجے میں بولا.. کم پڑھے لکھے لوگ اپنے جذبات پر قابور کھ کردوسر ول کو بیو قوف بنانے کاگر نہیں جانتے اور جو پکھے وہ محسوس کرتے ہیں اُن کے چیرول پر عیال ہو تا ہے .. اور اُس کے چیرے پر کسی عد تک ایک ناپندیدگی تھی "صاحب آپ ان بی بی کی کیچھے کرلیں ... بہت برے نصیب والی ہیں .. بہت برے نصیب والی ہیں .. بہت برے نصیب والی ہیں .. بہت وہ کھی ہیں .. "

خاور کے ماتھے کی شکنیں گری ہونے لگیں..اس نے پتد نہیں کیا کیااس بشرے

اُس کی ہے حد مر غوب غذا کیں ٹیبل پر بچے رہی ہیں. لیکن دوسب کی سب بھاری چر بی والی اور تلی ہوئی تھیں. اُس کی جوک کو اُن کی ہال کے اندر آتی اشتہاا تگیز مہک بہت ہے چین کرتی تھی لیکن اُس کے اندر آتی اشتہاا تگیز مہک بہت ہے چین کرتی تھی لیکن اُس کے اندر آتی اشتہاا تگیز وں کی منابی تھی. اُس کے خون تھی لیکن اُس نے اُس کے خون میں چر بیلے مادے گھنے ہورہ جتے اور وہ کہیں نہ کہیں کی وقت بھی رکاوے ڈال سکتے خون میں چر بیلے مادے گھنے ہورہ نے اور وہ کہیں نہ کہیں کی وقت بھی رکاوے ڈال سکتے ہے. زندگی کو ہلاک کر سکتے ہے اس لئے اُسے منع کر دیا گیا تھا.

میز ہانوں نے بہت اصرار کیا صرف چند گئے لے لینے پر اصرار کیا لیکن وہ جانتا تھا اپنے آپ کو جانتا تھا کہ اگر ایک بار اُس نے ہاتھ بیں پلیٹ پکڑلی تو پھر وہ ہر قتم کیا حتیاط تیاگ وے گا اور چند لقموں تک محدود نہیں رہے گا اس لئے اُس نے معذرت کرلی... گھر میں پچھ عزیز متوقع ہیں' دراصل میر کی بٹی کے سرال.. اور کھانا مجھے اُن کے ہمراہ کھانا ہے بلکہ فور کی طور پر واپس جاکر بند ویست کرنا ہے..

مونگیارنگ کے پھانگ کے قریب پہنچ کر وہ جو نہی بریک لگا تا تھا تو بشر اگر چے نظر نہیں آتا تھا لیکن پھانگ فوری طور پر کھلنا جاتا تھا... اُسے ہاران دینے کی ضرورت کم ہی پیش آتی تھی لیکن آن وہ منتظر رہا.. پھر متعدد بار باران دیئے.. بالاً خراُسے کارے اُر ٹاپڑا.. اُسے یعین تھا کہ بشیر اپنی نئی بیوی بیس محو ہو گیاہے اور کی ایسے مقام پر ہے جہاں انسان پچھ نہیں کن سکتا.. اُس نے متعدد بار تھنٹی پر دباؤ ڈالا اور پھر بھی بہت دیر بعد بشیر بر آمد ہوا.. اُس نے خامو شی سے پھانگ کھولا اور پھر اُس کے ساتھ معمول کی گفتگو کرنے بیاس دن کی رپورٹ خامو شی سے پھانگ کھولا اور پھر اُس کے ساتھ معمول کی گفتگو کرنے بیاس دن کی رپورٹ بیش کرنے کی بہائے کہ صاحب فلاں فلال نے فون کیا تھا.. فلاں ملئے آئے تھے اور رات بیش کرنے کی بہائے کہ صاحب فلاں فلال نے فون کیا تھا.. فلاں ملئے آئے بیم اور رات بیش کرنے کی بیان گئے ہے کھا میں گے .. وہ پچھے کے بیم بیغیرائے کوارٹر کی جانب جانے لگا۔

"جی صاحب.."

ووڈرائنگ زوم میں داخل ہوا تو بشیر اُس کے پیچھے چیلا آیا.. "تم کہاں تھے؟"

"اسنے کوارٹر میں تھے. بیگم کے پاس؟"أے غصر آرماتھا کیو تکہ بشیر بھی بھی اتنا

کہاتھا۔ کیا تھیٹر لگایا تھا۔ ای لئے دو آبدیدہ تھا۔ اُس نے عابدہ سوم و کواس لیمے ہخت ناپیند کیا جس نے اُسے ایک ملازم کے سامنے کئبرے میں کھڑ اگر دیا تھا۔

"اگر اس نے میرے لئے فون کیا تھا تو تم نے صرف میہ کہنے کے سوا کہ میں فی الحال گھر پر نہیں ہوں اور ا پنانام بتادیں..ای کے سواتم نے گفتگو کو آگے کیوں بڑھایا.." "وہ بمیشہ مجھ سے ہاتیں کرتی ہیں جی.."

"ميشد.

"أنيس پنة ہوتا ہے جب آپ گھرير منيس ہوتے تو وہ مجھ ہے باتيں كرنے كے لئے فون كرتى ہيں.. صاحب وہ بہت نيك ول لي بي اور آپ أن كے ساتھ اچھاسلوك منيس كررہے ... بہت و كھی عورت ہيں صاحب ہی.. أن كا غاوند أن كو لنذن كے سپتال ميں ديكھنے تك نہيں آيا.. أن كی البیلی فوت ہو گئيں صاحب ہی.. " بشير كے آنسو پجر أنل ديكھنے تك نہيں آيا.. أن كی البیلی فوت ہو گئيں صاحب ہی.. " بشير كے آنسو پجر أنل پڑے ... "اور وہ مررتی ہیں ہی.. آپ أن كا پجھ كرليس.. شريفال خاتون بھی ان كے لئے روتی رئی ہے أن كی زندگی كی وعائيں كرتی رہتی ہے .. وہ تو ميرے ساتھ بھی ميل ملاپ كے قصے بھول گئی ہے أن كی زندگی كی وعائيں كرتی رہتی ہے .. وہ تو ميرے ساتھ بھی ميل ملاپ كے قصے بھول گئی ہے أن كی ذندگی كی وعائيں كرتی رہتی ہے .. وہ تو ميرے ساتھ بھی ميل ملاپ كے قصے بھول گئی ہے أن كی ذندگی كی وعائيں كرتی رہتی ہے .. وہ تو ميرے ساتھ بھی ميل ملاپ كے قصے بھول گئی ہے اُن كی دُوگھڑے من من كر ... "

"وه.. تمہاری بیوی کے ساتھ بھی ہاتیں کرتی رہتی ہے؟"

"بی صاحب بی .. ایک عورت کاؤ کھ توایک عورت بی سمجھ سکتی ہے ہاں.. وہ کہتی سختی تم میر کی طرف سے صاحب بی کی منت کرو کہ وہ بی بی کو بچالیں.. میں کھانا لگا تا ہوں بی ..."

اُس نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا.. ول بی ول بیں بی و تاب کھاتارہا.. یہ بجیب سی صورت حال بھی .. عابدہ سوم و کیا کر رہی تھی.. کیوں ایسا کر رہی تھی.. اُس کی ذاتی زندگی بیس کواڑ کھول کر بشیر کو... حتی کہ اُس کی بیوی کو.. جس کی شکل بھی اُس نے مشکل سے و کیسی بوگی.. کیوں داخل کر رہی تھی .. یا گل خانہ بالکس پوشیدہ تھی اُسے اُس کانام بھی معلوم نہ تھی اور عابدہ بالکس پر ہند تھی اُسے ہر کو کی ویچہ سکتا تھا.. اُس کے ملازم بھی.. نہ تھی اُسے ہر کو کی ویچہ سکتا تھا.. اُس کے ملازم بھی.. حسب معمول گئی رائے اُس کی فون کی تھنٹی بلند بموئی اور وہ منتظر تھا..
حسب معمول گئی رائے اُس کو وی آ واڑ .. جس کا وہ منتظر تھا..

גלילו...

"سنو تو ہی سائیں.. ہماری بھی تو سنو.. "اُس کی آواز بیں اُس کے برہے ہے..
اُس کی شدید نارا نسکی اور غصے ہے کوئی بلیل نہ ہموئی.. کوئی حتوج نہ آیا.. وو د جرح بیں ہی رہی.. ہمیشہ کی طرح ایک نے سے کھراؤ ہیں ہی بولتی رہی "سائیں ہم کیا کریں.. آپ گھر بیں نہ ہوں تو ہم کیا کریں.. آپ گھر بیں نہ ہوں تو ہم کیا کریں.. یکھ بھڑا اس نکال لیتے بیں ضرف اس لئے کہ عالب ندیم ہم دوست ہے آئی ہے بوٹ دوست ... ہم تو ہوئے دوست ... ہم تو ہوئے دوست ... ہم تو ہوئے دوست ... ہم تو ہو کے دوست ... ہم تو ہو کہ ہمیں پیارے گئے ہیں ... صرف اس لئے کہ دودر پر سائی ... مر شد کے در پر بیٹھے کتا بھی ہمیں پیارے گئے ہیں ... دھتکارے ہوئے ہیں .. تو کتوں بین کریں گے ... "

اس کا کول ہوا غصہ جو بدن کی دیکی کے کناروں سے اُبل کر ہاہر آرہا تھا.. محفظہ ا ہونے لگا..اس میں حرج کی کوئی ایک ہات نہ تھی..اُس پر جو گزر رہی تھی.. تنہائی اور موت کے قابح میں وہ جو جکڑی ہوئی تھی اگر اُس نے بشیر اور اُس کی بیوی کو اس میں شریک کر لیا تھا تو قصور نہیں کیا تھا.. ڈو بتا ہوا محض ہر شکے کو سہارا سمجھتا ہے.. بچانے والی کشتی اگر دور ہو تو اُسے ہاتھ یاؤں مارنے سے آپ روک تو نہیں کتھے..

ہے ہوئے ہوئی ہوے ۔ "متم کیسی ہو؟" اُس نے اس سوال میں اپنی معذرت اور کسی حد تک یکدم غصے ہے۔ میسٹ پڑنے کی شر مندگی کو سمودیا..

پہتے پہتے ہیں ہور اللہ ہے ہیں ہو تو... ہم بی اُٹھے.. بے شک مر رہے تھے لیکن آپ کے پوچھنے سے جان واپس آگئ.. کہاں گئے تھے؟"

"ایک بے مقصدی تقریب تھی.. جس میں جانے سے حاصل حصول کچھ نہیں ہوتا... صرف منتظمین کے بار بار فون کرنے سے .. درخواسٹیں کرنے سے انسان مجبور ہو کر چلاجا تا ہے تاکہ اُسے متکبر اور بدرماغ ندسمجھاجائے.. وہیں دیر ہوگئی.."

"سائیں ایک تو آپ پرانے فیشن کے ہیں.... ڈرائنگ ژوم میں تپائی پر پڑا ٹیلی فون تواب دیک پھر ہے ۔ اس میں جان نہیں ہے ۔ آپ موبائل کیوں نہیں رکھتے تاکہ آپ جہاں بھی ہوں ہم آپ کے سائس من شکیس.."

« بین موبائل دفور و نهیں کر سکتا" وہ ہننے لگا.. اُس کی نارا نسکی اور غصه اُس کی باتوں

کی حدت ہے بگھل کر بہر چکا تھا. "اور یول بھی گھرے نکل کر میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا لا تعلق ہو جاؤل… موہائل کی تھنٹی مجھے دنیا کی بھدی ترین آواز لگتی ہے… میرے رگ وریشہ کوریزہ ریزہ کر دیتی ہے…"

''میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ بہت بھولے ہوسائیں. کی اور دنیا میں وطونی رسائے بیٹے ہواور اُس کے باہر ایک اور دنیا ہے جہاں سے بیں تمہیں فون کرتی ہوں.. بھدی آوازوں والے موبائل تو شوقے اور نو دولیئے کوگ رکھتے ہیں دوسروں کو متاثر کرنے کے اللہ موبائل بھی ہیں کہ سینے کے ساتھ لگائے رکھو تو ہوئے ہولے دستگ دیتے ہیں اور آس باس کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی.. بیٹس صرف اجازت ما گلی ہوں... کل سورے اور آس باس کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی.. بیٹس صرف اجازت ما گلی ہوں... کل سورے تہاری چو گھٹ پرایک ایسانی موبائل دھرا ہوگا..."

" نہیں.. مجھے واقعی اس کی ضرورت نہیں ہے.. پہلے ہی تم نے جو پر فیوم اور ہوؤی کلون بیج میں دوزندگی مجرکے لئے کافی ہیں.. تم کیسی ہو؟" اُس نے پھر پو چھا..

أس في جواب مين يجه ند كها..

" بېلو..."وه لائن پر تو تقی کنیکن بولتی نه تقی "عابده..." " جی سائیس.."

"تم اب کیمی ہو؟.. پہلے ہے بہتر ہو؟.. شہلا کے جنازے پر تو نہیں گئی تھی؟"

"دنیس سائیں آپ نے منع کرویاتھا تو پیں نہیں گئی.. "اُس نے ذراسوچ کر زکتے گئے۔"

اُکتے کہا" سائیں آپ اب تو غصے میں نہیں؟.. میں ڈر گئی تھی سائیں.. آپ غصے میں نہ آیا کرومیر کی جان نگل جاتی ہے... سنوسائیں.. میں جو آج باربار فون کررہی تھی اور آپ گھر پر نہیں جتھے تو میں مجبور ابشیر کے ساتھ ہا تیں کرتی رہی تو ایک دجہ تھی.. سائیں میں نے ایک درخواست پیش کرنی تھی.. سائیں میں نے ایک درخواست پیش کرنی تھی.. "

ده پچر چپ ہو گئی..

''تم تکم کروسائیں. "اُس کا وجود جو بمیشہ بر قرار رہتا ہے. جو مجھی زوال ہے آشا نہیں ہوتا. جس کے لب چھڑیوں کی طرح بمیشہ کھے رہتے ہیں کبھی پڑمر دو نہیں ہوتے اور جس کے دانت سلامت رہتے ہیں 'بدن کساہوار ہتا ہے اور جو کچھے آئینے ہیں دیکھتا ہے اس پر یقین نہیں کر تاصرف اپنے اندرے اُٹھنے والی آتش صفت ہوک پریقین رکھتا ہے جو مجھی

را کھ نہیں ہوتی... اُس وجود کی بولی میں وہ کھنکتا ہوا بولا" یہ تو... تو من شدی اور من توشدی
والے معاملات میں جن میں یہ فیصلہ نہیں ہویا تاکہ مرشد کون ہاور مرید کون ہے.. ہم تو
اُس چیئرے برساتی تیز بارش کے بھی مرید میں جو آپ کی کھڑ کیوں کے شیشے توڑتی تھی..
اور عیب بر منگی کے بھی چاکر ہیں.. تو آپ تھم کریں سائیں.."

جواب میں جو ٹیجے اس نے کہا اُسے من کر اُس کا ہر قرار وجود ہر قرار ندرہا.. زوال آشنا ہوا.. اب پڑمر دو ہو گئے .. دانت ملئے لگے ' بدن ڈھیلا پڑ گیااور وہ لیحہ وجود میں آگرا.. "سائمیں تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ .. میرے مرنے کے بعد تم میری بٹی کا خیال رکھو عمر ملہ ' ۔ "

"الم موصلار کو... تم اپن اولاد کاخود خیال رکوگی... مجھے یقین ہے"

"شہیں خاور ... تم نے تو دود ہے دیکھے ہیں نال میرے بدن پر.. خدا بخش نے بھی شہیں دیکھے کیونکہ دوا کی عرصے ہے میرے نزدیک شہیں آیا.. ڈاکٹر اینڈر یونے بھی جھے...
میرے گال پر بوریہ دے کر میر نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بتایا تھا کہ ... ڈیئر گرل میں تم میرے گال پر بوریہ دے کر میر نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بتار ہاہوں کہ یہ گولیاں اور سے میت کر تاہوں ... تمہیں ایک عام مریض نہیں سمجھتا اس کے بتار ہاہوں کہ یہ گولیاں اور کیپسول چند دنوں کے لئے تاخیر کر سکتے ہیں لیکن انجام نہیں بدل سکتے.. تم جو پچھ طے کرنا طیاتی ہو کر لو... سائیں آپ وعد و کر و کہ میرے بعد آپ میری بینی کا خیال رکھو گے...."
اُس کی آ داز میں ایک مخمر او اور اطمینان تھا... ایک نا قابل واپسی زندگی کی حقیقت جان لینے کا اظھونان

"آئيرامل..."

اگلی دو پہر زیر و پوائٹ کی دھوپاور دیرانی ہیں .. جب کہ وہ تکونی کمبی دم والایر لا منتظر تھا کہ کب چٹان کی قربت میں کھڑے ہید دوانسان غافل ہوں ادر کب ہیں رینگتا ہوا تار گول کی سڑک کوپار کر جاؤں اُس نے پچپلی شب عابدہ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی اُس کا تفصیلی تذکرہ کیا.

رہ ہیں. اُس کی غلافی آ مجھیں پانیوں ہے مجر گئیں.. وواپنے کالجے دنوں کے زمانے ہے اُس کے لئے مجڑ کنے والے الاؤ کو بجھا دینے پر

پچپلی شب کی مانند ریت کاایک چپوٹا سا کوہان پانیوں میں اُنجرا ہوانہ تھا.. بہت وسیع تھا..

اس لئے تنہیم یہاں ہے خطر جبو مر ذال سکتا تھااور وہ ڈال رہاتھا.. جعفر پانی میں لڑھک جانے کے خدشے سے بے نیاز ہوئی پی سکتا تھااور وہ پی رہاتھا.. تنہیم جھکا ہوا چبرے کو ایک جانب کئے ہوئے جیسے چھیے مڑ کر دیکھے رہا ہو.. دونوں

ہاتھ فضامیں اُٹھائے یاؤں مار تا جھومر ڈالٹا تھا.. مرغالی کی موت ایڈورٹائز ہور ہی تھی..

چونکہ وہ طال بھی اس لئے اُسے ذرج کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی... صرف گرون کاٹ کر اُس کی ہے مثال چونج اور انجی تک زندہ کا بھی کی آنکھوں سمیت اُسے پر کے بھینک دیا گیااور پھر پروں کو ٹوجی کر اُسے صاف کر لیا گیا.. ان پُروں کے سچھے اور اگاد گا پُر اُس ریت پر بھرے ہو آئاور اُس کے پاوٹ اُن پر پڑتے تو اُن کی ریت پر بھرے ہوئے جھے ہوں پر فہیم تھی کر رہا تھا اور اُس کے پاوٹ اُن پر پڑتے تو اُن کی پرچوش زد بیں آکر کوئی ایک پُر ڈر اہلند ہو تا... اُس کارنگ بچھے بھی ہو سکتا تھا.. سیاہ 'جورا' برچوش زد بی آکر کوئی ایک پُر ڈر اہلند ہو تا... اُس کارنگ بچھے بھی ہو سکتا تھا.. سیاہ 'جورا' اور پاوٹ کی دھک سے اُٹھا پُر ہوا بھی بچھے دیر تھی را بہتا اور الاؤکی روشن سے زندہ لگنے لگتا.. یہ پُر بھی ایک مرمالی تھی جو ابھی تک اُڑنے کی سعی کرتی الاؤکی روشن سے ناز دو لگنے لگتا.. یہ پُر بھی ایک مرمالی تھی جو ابھی تک اُڑنے کی سعی کرتی تھی ... اپنا گل نہ سمی ایک جز سمی 'پھر سے پرواز کرنے کی گوشش کرتی تھی..

فاور گفتوں پر سر رکھے محور ہواصرف نہیم کے پاؤں کو تکتا تھااور انظار کرتا تھا
کہ کب کو ٹی ایک اور پڑاس کے تلووں کے بیچے ہے جنم لینے والی ہلکی ہوا گی زدیس آگر دیت
میں ہے بلند ہواور الاؤکی روشنی میں ظاہر ہو... ڈولٹا ہوا آہت آہت او پر اُٹھتا جائے.. وہ جس
نے انسان کو پانی کی ایک ہوند ہے تخلیق کیا تھااور روز حشر اُس کی ہڈیوں کو سمیٹ کر پھر ہے
زندہ کر دینا تھا.. یہ بھی کر سکتا تھا کہ اس پر ندے کے سارے پڑجو دیت پر جھرے ہوئے ہیں
انہیں بھی سمیٹ کر اُسے پھر ہے بناوے 'تیار کردے از ندہ کردے اور اُسے اپنے آبائی
گھونسلے کہیں جمیل بیکال کے سرکنڈول ہیں منتظر گھونسلے کی طرف لوٹادے..

جب تک میہ نہیں ہو تا تھادہ فہیم کے پاؤل میں سے اُٹھنے والے ہر پڑے وہی ایک مرغالی تخلیق کرتا تھااور اُسے اس جزیرے کی تھٹی رات میں سے بلند کر کے اُن بلند یوں پر بھیجتا تھاجہاں سے رائے سیدھے اُس کے گھونسلے کو جانے تھے..

ا يك مرغالي كااكرچه خوشى سے كوئى تعلق ند تفاليكن ووأس كے لئے از حد آزروہ

ہورہا تھا.. اور یہ آرزدگی کتنی جعلی اور کھوٹی تھی.. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ای مرغابی کا گوشت دیں تھی جی بھتا ہوا ہانڈی ہے اُڑا تھا اور اُس جی اُن اُبلوں کی بُو تھی جو پکھتی کے ہاتھوں نے سلگائے تھے تواس نے اُسے کتنی رغبت سے کھایا تھا.. ایک ایک ہڈی بچو ک تھی ... کسی بھی احساس جرم کے بغیر... چنانچہ دراصل وہ خو دہی وہ شکاری تھا جس نے بنا جھجک اُسے مار گرایا تھا... اور اب خود ہی آزر دہ ہوا تھا کہ اس آزردگی کے لئے حس جمال ایک بہائے تھی ورنہ زبان کے ذاکھے نے تمام جمالی اخلا قیات کو... کسی بھی احساس جرم کے بغیر تہہ تی جمرویا تھا..

اوراب وہ شرمندہ محسوس کررہا تھا.. تمثل کرنے کے بعد شرمندگی کی آڑ میں اُلٹا

اس احساس میں کہیں بھی میں حفالت نہیں تھی کہ اگر کل رات بھی اُس کے سامنے ویسی تھی میں بھنی ہو گی ایک اور مرغابی ہانڈی ہے اُتر تی ہے تو وہ اُسے کھانے سے پر ہیز کرے گل. وہ اپنی خصلت کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا اور اُسی خصلت میں جو آزر دگی تھی وہ بھی اُس کے بس سے باہر تھی..

جہاں کشتی بند ھی بھی.. دونوں خیے تاریکی میں تھے' چولہا جلا تھااور مرغالی کے پروں کے سچھے بچے ریت پر بڑے بتھا اور بجھ فہیم کے رقص کرتے پاؤں کے طفیل ہوا میں بلند ہو گر سندھ کے سادیا نیوں میں جاأترے تھے اور اُن پر بہتے ہوئے جانے کہاں تک چلے گئے تھے.. دریا کا ایک بہت چوڑا میدان نماریتلا کناراتھا.. بہت دور جاکر یکدم اونچا ہو تا تھا اور وہاں سے سروٹوں کے ذخیرے کا آغاز ہوجا تا تھا۔

فہیم حسب معمول جبومر ڈالنے کا فرض اداکر کے ہائیتا ہوا بیٹھ گیا..

" میں اپنے گاؤں ہے ہو کر آیا ہوں سائیں.. پورے گاؤں میں گھوم گیا پر ایک مرغی بھی نہ لی۔ انڈوں والی مرغیاں لوگ فروخت نہیں کرتے.. پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ فالام محمر شمر سے پینة کروں اُسکے پاس تو و نیاجہان کی مرغیاں جمع ہوتی ہیں... خود نہیں پالنا سائیں.. آس پاس کے گاؤں سے تھیتوں ہے پکڑلا تاہے بہتاہے کہ آوادوم غیاں تھیں... لو آج می خالی تھیا، واپسی پر دریا میں شہلنا آر ہا تھا تو سوہنے رب نے بیہ تھند تیر تا بھی ۔..

"عجيب سانام ب غلام محر شمر..."

تیار ہو گئی.. پچھلی شب کی درخواست سننے کے بعد وہ عابدہ سومر و کے حق میں وستبر دار ہونے کو...اپٹی رضا ہے اور خوشی ہے تیار ہو گئی..

" تم نے اُس کے آخری دنوں میں .. جیسے بھی ہوخوش رکھنا ہے .. اُسے ڈکھ نہیں و یہ بنائس کا خیال رکھنا ہے .. اُس کی پڑی کو سنجالنا ہے .. "اور اُس کی غلافی آئکھوں میں پانیوں کا تناذ خیرہ بھی نہ تھا جو اُنڈ تا ہوا .. ایک سیلاب کی صورت اُس کے گالوں پر ایک ندی کی طرح بہتا تھا .. پاگل خانے کی نظروں میں .. بشیر اور اُس کی شریفاں خاتون کی نگاہوں میں وہ محرح بہتا تھا .. پاگل خانے کی نظروں میں .. بشیر اور اُس کی شریفاں خاتون کی نگاہوں میں وہ مجرم مخمبر گیا تھا .. اُس کے خلاف ایک جذباتی بغاوت ہو چکی تھی کہ وہ کیوں اِس دُ کھیا اور قریب المرگ عورت کے لئے بچھے نہیں کرتا .. اُس کے لئے دواکیوں نہیں ہوتا ..

ليكن د واكيا تقى؟..

المحلتی د هوپ میں سندھ کیارے کا ایک سمندر تھا. آگھ اُس پر تھم رتی نہ تھی. جیسے کسی تیل بردار جہاز میں شگاف پڑنے سے پٹر ول بہہ نکلے اور دور دور تک سمندر کی سطح پر پچیل جائے اور پھر کوئی اچس کی ایک جلتی ہوئی تیلی اُس پر پچینک دے اور دو بحر ک اُٹھے ... ایسے سندھ کے پانی ڈھلتی د ھوپ میں لشکتے تھے کہ اُن پر آگھ نہ تھم رتی تھی ... اور اس سیماب صفت چک کو چیر تی اُن کی کشتی تھی ..

اور اس تحر تخراتی گفتی دست<mark>ے پارہ جادر میں تیرتا نہیم تھاجو کشتی کے قریب ہوتا</mark> جار ہاتھا۔ جیسے سیال جاندی میں ڈو بتاأ بجر تا ہڑی ہڑی مو تچھوں والا ایک لد ھر ہو.

وہ جعفر کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام کر عرشے پر آگر ااور اُس کے بدن سے نچو تاپانی کشتی کے تختوں میں جذب نہیں ہوا بلکہ سطح پر تخمبر گیااور وُہ بھی جململانے لگا. جیسے وہ اپناپارہ سلطے کے تختوں میں جذب نہیں ہوا بلکہ سطح پر تخمبر گیااور وُہ بھی جململانے لگا. جیسے وہ اپناپارہ ساتھ لے آیا ہو.. تھوڑی دیرائی حالت میں پڑا فہیم ہائیتار ہا تک کیا تارہااور وجواسے دیکھتے تھے اُنسیس دیکھ دیکھ کر مسکرا تارہااور پھر اپنے سر کے بالوں کو یوں جھٹکا جیسے ایک کیااتفا قابانی میں جاگرے تو وہ باہر نگلتے ہی پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اپنے بدن کو حشک کرنے کی خاطر اُسے خوب جھٹکا ہے..

"دیم مرفی تو نہیں مل سکی سائیں.. پر اُس سے بہتر شے مل گئی ہے.. "اُس نے کندھوں پر بندھی نچواتی ہوئی ہوئی ہو ٹی اُٹار کر اُس کی گانٹھ کو مشکل سے کھولا.. انگلیوں سے نہیں

کھلی تو دانتوں ہے کھولا... اُس میں ایک مرغابی تھی.. گرون و مسلکی ہو گی تھی' چو تج سے پائی

ہدرہا تضاور اُس کی پر کشش آئیمیس زندہ اور کھلی تھیں.. "مرغی نہیں ملی نال تو ہایو س واپس

آرہا تضا.. تو میں تیم تا ہوں تو ہیہ میرے آگے ہے بہتی ہو گی جارہی ہے.. میں نے تھوڑا پیچھا

کر کے اسے پکڑ لیا.. کسی شکاری کے فائر ہے زخمی ہو کر گری ہے تو سندھ پر گری ہے اور وہ

اسے نکال نہیں سکا اور یہ بہاؤ کے اندر آگر اُس کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے.. دیکھیں.. "اُس
نے مرغابی اُٹھا کر اُس کا ایک تیم دھڑ کئے زگوں والا پر چکئی میں لے کراو نجا کیا" او ھر... اُڑتے

ہوئے پر کے نیچ چھڑے نے اور کی ہے... طال ہے سائیں' شکاری پڑھ کر فائز کرتے ہیں...

ہوئے پر کے نیچ جھڑے نے اور کی ہے... طال ہے سائیں' شکاری پڑھ کر فائز کرتے ہیں...

فاور نے ہاتھ بوطا کر اُسے محسوس کیا.. پر کے پنچے.. ابھی تک زندگی کی پچھے حرارت ہاتی تک زندگی کی پچھے حرارت ہاتی تھی اگر چہ زندگی رفصت ہو چکی تھی اور پیہ حرارت اُس کی اُنگیوں کی پوروں کے رائے سارے بدن میں پھیلتی گئی اور ایک شاہ کار پر ندے کی مرگ پر ماتم کرتی گئی.. اُس کے چپو نما پنچ جیرت انگیز طور پر کسی کھلونے کے لگتے تھے 'ر بڑکے ہنے ہوئے لگتے تھے… چو گئی تھے… چو گئی تھے… چو گئی نہیں کوئی کار گرند بناسکتا تھا.. وہ پلاٹک کی لگتی تھیں.. البتہ کھلی آئیسوں میں کوئی شک نہ تھا اُنہیں کوئی کار گرند بناسکتا تھا.. وہ زند واور دیمیتی تھیں..

انسان اپنی متوقع موت کو کتنا مشتم کرتا ہے.. اپنے آپ کو اور دوسر ول کو رُلاتا

ہے کہ ... اور کہ جاناں مروے چل میلے نول چلئے... لیکن اپنے ہے کہیں بڑھ کر متناسب...

پر کشش اور خوبصورت... اور اس دنیا میں رہ جانے کے حقد ارپر ندے کا نشانہ لگاتے ہوئے

زرا نہیں جھجکتا... بلکہ اس کی مرگ پر شاداں ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے.. اگر اس مرغا فی کو پہلے

زرا نہیں جھجکتا ... بلکہ اس کی مرگ پر شاداں ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے.. اگر اس مرغا فی کو پہلے

علم ہوجاتا کہ مجھے مرنا ہے.. آج اشخ نج کر اشخ منٹ پر.. جب میرے یئے پھیلے دریا کو
وجوپ نے سفید آگ سے ڈھک رکھا ہوگا تو چند چھڑے میرے وائیں پر کے نیچے میرے

برن میں داخل ہو کر میری آ تکھیں پھر ادیں گے ، پنجوں کو ہے جان کر دیں گے اور میں دریا

کی سفید آگ میں گر کر خشد کی ہو جاؤں گی تو کیا ہے مرغا فی بھی گر لاتی.. اپنی متوقع موت کو

جزيره بجس پررات آلي بهت بزاتفا..

"بال سائمیں.. خود مجھی بہت عجیب ہے.. کہتے ہیں کہ پرانا پٹر گی ہے.. میں بالکل نہیں سائمیں.. تو میری طرح گاؤں کے سکول میں میچر ہے.. کہنے لگا' مرغی تو نہیں ہے پر اُوھر سندھ سائمیں میں جو مسافر دوست آئے ہیں اُنہیں ملنے میں بھی چلنا ہوں.. پر میں نہیں لایاسائمیں.. شمر کاکوئی اعتبار نہیں.."

"كيول؟"

"شمر جو ہے.. أس ميں شربت ہے سائيں.. مزاق ميں لوگوں كا نقصان كركے خوش ہو تاہے.. أدحر گاؤں ميں ايك شخص نے كو شھے والے كے لئے چير سات شہتر خريد كر الما اور گھر كے سامنے وال و ئيے.. شمر نے وہ شہتر د كيھے لوئز كھان كے پاس چلا گيا.. ميں روپے چيشگی اوا كئے اور كہنے لگا بيٹے فلاں جگہ ميرے شہتر پڑے ہيں آئري ہے چيو فی جو لئی تختیوں ميں كانے دو بچول كو د بی ہيں پر ہے كام شمخ نو بچے ہے دو بچے تک ہو جانا چاہئے.. تر كھان نے ہے كام كرديا۔ وُھائى ہے وہ شخص كام سے واپس آيا تواس نے سر پيد ليا.. ہزار وں روپے كا ماليت كے شہتر ہيكار تتم كی تختیوں ميں بدل چکے تھے.. اور پھر بتيہ مز دورى لينے دو بے كام اللہ تھے ہے ہے دو بھر بتيہ مز دورى لينے دو بے كام اللہ تھے ہے ہے ۔. اور پھر بتيہ مز دورى لينے دو بے كام اللہ تھے ہے گئے تر كھان ہے ہي بہنچ ميں ...

" شمر کی بات کرتے ہو فہیم... " سرور اند جیرے میں سے باہر آگر الاؤ کی راکھ ہوتی لکڑیاں بلننے لگا..اور ہننے لگا..

'بال....

"سائیں کو وہ بتاؤناں کہ شمر حجام کے پاس جاتا ہے... پہلے بال کو اتا ہے.. پھر اُن کو د طلاتا ہے پھر کہتا ہے کہ اب اُستر اپھیر کر ننڈ کر دو...اور جب اُٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے توصرف ننڈ کرائی ہے اور آٹھ آنے دے کر چلاجاتا ہے.."

فہیم بھی ہنے نگا. اور اتنا ہنا کہ دوہرا ہوکر گرنے کو تھا کہ پھر سنجل گیا...
"سائیں پچپل رات کا خدشہ ابھی تک ہے.. وہاں دوہر ہے ہوکر گرتے تھے تو سندھ میں جاگرتے تھے.. یہاں فیر ہے.. مائیں شمر کی کیابات ہے.. سکول کے ہیڈیاسٹر کے ساتھ و شمنی بنالی.. ایک مر تبدانسپکٹر صاحب سکول کی انسپکشن کو آئے تو شمر ذراد رہے آیااور آیا ہے تو سر حیاف تک مر تبدانسپکٹر صاحب سکول کی انسپکشن کو آئے تو شمر ذراد رہے آیااور آیا ہے تو سر سے پاؤل تک کیجز میں لت بت کلائں روم میں داخل ہو تا ہے اور کہتا ہے.. و رہے آئے کی معانی چاہتا ہوں سر کار.. لیکن ہیڈیاسٹر صاحب کی بیگم نے آئے بھی بوالیا تھا کہ گھر ک

حیت نیکتی ہے اُس پر ایپ کرنے کے لئے گارا تیار کرو.. وہیں سے آرہا ہوں اس لئے دیر ہوگئی ہے.. چنانچہ ہیڈ ماسٹر صاحب کی چھٹی ہوگئی کہ اسا تذہ سے گھر کا کام کرواتے ہیں.." ہر علاقے ہر ثقافت اور ہر نہ ہب کی حس مزاح الگ الگ وتی ہے.. خاور بھی مرغابی آزردگی ہے کسی حد تک ہاہر آھیا.. مسکرا تارہائیکن سرور اور فہیم نے اگر اُبوئی سے بھرا کجا خالی نہ بھی کیا ہو تا تووہ ای انداز میں بنس بنس کراوٹ بوٹ ہور ہے ہوتے..

مان جعفر اس مجے میں شریک نہ ہواتھا۔ اُس نے اپنابند وبست الگ کیا تھا۔ بھٹی کو کناروں کے ساتھ ہا تھ جے عمل سے فارغ ہو کر دوفور اُکسی آبائی ننے کے مطابق بھنگ گھوٹے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس لئے اُس پر رنگ چو گھا آیا تھا۔ دہ ایک فلسفی کی طرح دریا کے کنارے آبستہ آبستہ چلا جاتا جیسے کسی کا کناتی گھی کو سلجھانے میں مگن ہواور پھر بہت دور جاکر ریت پر براجان ہو کر پانیوں کی سیاہ چادر کو محلکی باندھ کر دیکھنے لگتا۔ پھر ہڑ بردا کر افستا اور نہایت خوفرد و حالت میں بگٹ بھا گٹا اُن کے قریب آ جاتا۔ اُنہیں دیکھ کر ہنتا اور پھر کے فلت ہو کر دریا کے کنارے چلے لگتا۔ اُس نے اپنی سادی میں کسی کو شریک نہیں کیا تھا۔ ۔ فلسفی ہو کر دریا کے کنارے چلے لگتا۔ اُس نے اپنی سادی میں کسی کو شریک نہیں کیا تھا۔ ۔ گھر کب جا تھی گے ساتھیں۔ "فیم ہنتا ہوا چپ ہو گیا۔ اُس دیکھا۔ اور دود ریر

ے دپ تھا..

"کونے گھر؟"

"آپ كا گھر تؤ ب نال ساكيل. جبال سے آپ او حر مارے وايس ميل آئے

...

یں... "جانے دایں سائمیں.. شمر کی طرح مخول تو نہ کریں.. بندے بشر کا کو کی نہ کو کی گھر

تؤمو تاب جد حروه لوشاب.."

' '' '' نہیں ہے نہیم' کوئی بھی دیوار ... چار دیوار ی .. کوئی ایک حیبت اس وقت وجود میں نہیں ہے جو میر اگھر ہو سکتے .. اس لئے مجھے پانا نہیں کہ میں نے کب اور کہاں واپس جانا '''

ے... فہیم نے پہلے تواس بیان پر قبقہہ لگانے کے بارے بیں سوچاکہ بُوٹی کی سرمستی نے اُس کے اندر جو دُھوم مچائی تھی اُس کا یبی تقاضہ تھالیکن پھر اُس نے اپنے آپ پر قابوپاکر

بے بیٹنی کے عالم میں سنجیدہ می شکل بنائے سر ہلایا جیسے کہد رہاہو کہ سائیں کیا کہتے ہو گھر تو ہر ایک کا ہو تاہے .. اُس مرغانی کا بھی ہو گاجو ہم نے بھون کر کھائی ہے ..

"تم كول إو چيخة بو فنيم؟"

" سائیں سرور آپ ہے بات کرتے ہوئے جبجکتا ہے تو دہ پوچھتا تھا... کہتا تھا کہ کی دن ہوگئے جیں سندھ کے پاٹیول میں.. او حر شکار وکار.. دارو شار د.. وغیر و کا تو کوئی پروگرام نہیں تو.. صاحب ہے پوچھ دو کہ دالی کب ہونا ہے.."

" مجھے نہیں معلوم...ان او گوں ہے برمانی نے بھی طے کیا تھا کہ جب تک میں کہتا ہوں انہوں نے چلتے جانا ہے .. ان کو اوا کیگی ہوتی جائے گی .. تو انہیں کیا غرض ہے کہ کوئی پر وگرام ہے یا نہیں .. یہ کشتی تھیتے جا کیں .."

"جو تھم سائیں.." فلیم نے پندیدگی یاناپندیدگی کا کوئی اظہار نہ کیا" اجازت دو سائیں.. نیند بلاتی ہے "وہ اُٹھا..الور اُس کے اُٹھنے ہے..پاؤس میں بوٹی کی جو مستی تھی اُس کی تھوکر ہے مرغانی کا کیک اور پر فضامیں بلند ہوا...

فهيم چلا گياليكن ده پُر ہواميں معلق رہا...

جعفر اور سرور بھی اپنی تاریکی میں اُتر گئے..الاؤ کلمل طور پر راکھ ہو چکا تھا.. کہیں کوئی ایک چنگاری بھی نہ تھی لیکن اس کے باوجودائس کی روشنی کا گمان موجود تھا..اوراس گمان میں وہ ایک پر دکھائی ویتا تھا..جس کے بغیر وہ پر ندہ روز حشر سمیٹا نہیں جاسکتا تھا..اس ایک پڑے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تھا..

کیابیہ پر تھایا اُس کے ہونے کا گمان تھا..
"انڈس کوئین" کاسفر جاری تھا..
دوہ ہے آواز گزرتی تھی..
اُس کے سٹیم انجن کی آواز نہ آتی تھی ..

عرشے پر کوئی گہا گہی نہ تھی.. معمول کی رونق نہ تھی.. نہ راج کے برتر آتا تھے اور نہ اُن کے آگے بھے ہوئے غلام تھے... یہاں تک کہ کموڈ بھی خالی تھا.. البتہ قبقے اُسی طور روشن تھے اور جمولتے تھے.. ویرانی تھی.. اور عرشے کے در میان میں ایک بدن پڑا تھا جس پر جا بجا دھتے اور کھرینڈ تھے... نیپام بمول کی ہلاکت خیز آگ سے فرار ہوتی خوفزدہ.. روتی

ہوئی.. ناتواں ٹاگوں سے بھالتی ہوئی ایک برہند بچی کا بدن تھاجو عرشے پر پڑا تھا... غلافی آئھیں اُس پر جھیس آنسو بہاتی تھیں..

جیے ایک پُرا بھی تک فضامیں معلق تھا. یا اُس کا گمان تھاجو تھم را ہوا تھا. بجھ چکے الاؤکی مانند...

> ایسے انڈس کوئین متی جو سندھ کے پانیوں پر ہے آواز گزرتی متی .. اور بر ہند بڑی کا بدن عرشے پر پڑا تھا.. شاید سے بھی ایک ممان تھا..

> > "مير ب ساخھ آجائي لمائيں..."

کراچی ایئز پورٹ کے بےتر تیب بھیزوں ایسے انسانی اژوہام میں ہے اپنے آپ
کو تحینچتا 'بچا تاجب وہ ہاہر آیااور ایرور نا گزنگ فرم کے اُس ڈرائیور کو تلاش کرنے لگاجو ہر بفتے
اُسے ایئز پورٹ پر لینے آتا تھا تو اُس کے سامنے بکدم آیک جن کی طرح تھنی مو مچھوں اور
شیشوں ہے بحری چو کور سند ھی ٹوپی اوڑھے ایک تھنی نمودار ہوااور ذرا جھک کر کہنے لگا
"میزے ساتھ آجائیں سائیں ۔۔"

اُس نے اُسے ایک نظر دیکھا۔ وہ اُس کے چیرے سے ناواقف تھا، چنانچہ جواب میں اُس نے پچھے نہ کہا، حیب رہااور ڈرائیور کو تلاش کرنے لگا.

وہ مجنوں بھی چیپ کھڑارہا..اورایک خاص وقفے کے بعد جوادب کے لئے در کارتھا پھر ذراجیک کر بولا.. ''سائیں آپ میرے ساتھ آ جائیں..''

"تم كون مو؟"

"مین قادر میوں سائمیں "آپ کو لینے آیا ہوں.. میرے ساتھ آئمیں.."
"کہاں؟" وہ شکل ہے بے حد مخد وش لگتا تھا اور کراچی ایساشہر نہیں تھا کہ آپ
کسی اجنبی کے ساتھ ایک دو فقر وں سے زیادہ ہات کرنے کا خطرہ مول لیں..
"گاڑی پار گنگ میں ہے سائمیں.. آپ کا بیگ اُٹھا تا ہوں.."
"دفاڑی پار گنگ میں ہے سائمیں.. آپ کا بیگ اُٹھا تا ہوں.."

"مېرياني كروسائين.."

" تتہبیں.. کس نے بھیجا ہے؟" یہ ممکن تھاکہ فرم کاوہ ڈرائیور چھٹی پر چلا گیا ہو

اورىيەأس كى جگە آيا ہو..

"مير الماته أنكين مركاروين إن ..."

سرکار... عابدہ سومر و بھی .. نسان پٹرول کی پچپلی نشست پر سیاہ گوگلز لگائے ونڈ سکرین کے پارد کیھتے ہوئے .. لیکن اُس کا چپرہ روشن تھا پخوشی ہے دمکتا ہوا.. اُس نے خاور کی جانب دیکھا نہیں لیکن اُس کا پوراوجو داُس کی موجود گی ہے آگاہ تھا..

قادر نے نہایت ادب سے دروازہ کھولا اور وہ سٹ کر ذرا پر سے ہو گئی اور خاور اُس کے برابر میں میٹھ گیا.. وہ بدستور سامنے ویکھیے چلی جار ہی تھی اور اُس کی مسکر اہٹ تھمنے میں نہ آتی تھی..

موائے ونڈ سکرین کے تمام شخصے سیاہ تھے.. نسان پٹر ول ایئر پورٹ پار کنگ سے باہر آگئی.. وہ اُس کی خاموشی سے ٹنگ آگیا"تم مجھے اغوا کر رہی ہو؟" "ہاں.."اُس نے صرف اتنا کہا..

"کیا مطلب ہے 'بال.." أے أنجهن بھی ہور ہی تھی جو عابدہ سومرو کی قربت میں اُسے ہمیشہ ہوتی تھی اور اُسے یوں اچا کہ قریب پاکر مسرت کا ایک احساس بھی ہور ہاتھا..
اسی لئے دہ اپنی مسکر اہٹ پر قابو نہ یاسکا..

''اس کے سوانچارا نہ تھا۔اب مرید کتنی ہار مرشد کی چو گھٹ پر جائے۔۔'' ''مرید کو بیہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ مر شدروزی روزگار کے سلسلے میں اس شہر میں آیا ہے ۔ کسی رومینٹک ایڈونچر کے لئے نہیں۔۔''

"آپ کاروزی روزگار تو ہم ہیں سائیں.."اُس نے ابھی تک اُسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھااور سامنے نظریں جمائے بُت بن ہیٹھی تھی.."سائیں آپ ہر ہفتے او ھر ہمارے گاؤں کراچی ہیں آؤاور چیکے سے واپس چلے جاؤ.. ہم استے گئے گزرے بھی نہیں.."

"بہر حال آج مجھلے پہر چار ہے ایک اشتہاری مہم سے سلسلے میں میری ایک بایت اہم میٹنگ ہے."

"میننگ کینسل بھی ہوسکتی ہے سائیں لیکن میننگ نہیں.. "وہ مسکراہے ہے ہنی میں چلی گئی.. آج اُس کی آواز میں وہ گہری جنس مجری رغبت مفقود متھی اور وہ نہایت نار مل

انداز میں گفتگو کررہی تھی .. نہ ہی اُس میں کوئی اُد کھ بادرماندگی تھی.. بلکہ بیہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی پر سکون اور زندگی ہے اُبلتی ہو کی خوش تھی ..

"تمهاري طبيعت كيسي ٢٠٠٠

"میرے منہ پیرونق نہیں آگئی.."اور دووا قعی روش ہور ہی تھی" بیار کا حال اچھا ہے سائیں .. تنہیں دیکھنے ہے"

"جم جاكبال رب بين؟"

"جہال میں حمہیں کے چلول..."

"میں تہمیں بتارہا ہوں کہ مجھے بہر طور وہ میٹنگ انٹینڈ کرنی ہے.. میں اُسے کسی حالت میں بھی میں نہیں کر سکتا.."

"آپ کو پینچاویں کے سائیں.. ابھی تو بہت وقت ہے.. آپ ہماری راجد هانی میں ہیں.. " میں ہیں.. یہاں ہماراراج ہے.. ہم زبروستی بھی کر کتھ ہیں.. "

''لینی مجھے واقعی اغوا کیا جار ہاہے .. "

" إن نے سر ہلايا اور سامنے وند سكرين پر سياه كو گلز ميں پوشيده آئي ميں مائے مسكراتي رہي اور ميں مائے مسكراتي رہ

طارق روڈ پر گھنی ٹریک ایک شلسل اورا یک با قاعد گ ہے حرکت کرتی جاتی تھی..
"میں تہارے لئے ترس گئی تھی.." اُس نے پہلی بارا پی نظریں ونڈ سکرین سے جداکیس 'سیاہ گو گلز اُتارے اور اُس پر بجھ گئی..

"فار بيوز سيك.. "أس في اپ آپ كو چيزايا "يه تم كيا كرراى مو...

ڈرائیور..."

" قادر کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا... یہ میراہمراز ہے.. جیسے حرم سراؤں کے خواجہ سرازبان نہیں رکھتے تتے.. سب دیکھتے تتے لیکن پکھے نہیں کہتے تتے.. "وہ پھر اُلگ نے گئی..

" نہیں ... "اس نے اپنے آپ کو پھر الگ کیا" مجھے ... یہ اچھا نہیں لگتا.. " " قادر جو کچھے دیکھتا ہے اُس کے مقابلے میں بیہ تو بچوں کی چھیٹر چھاڑ ہے.. باباسائیس کواس نے کن حالتوں میں نہیں دیکھا.. یو کیناٹ امیجن... باہر سے اندر پچھے و کھائی

نہیں دیتااور قادریہاں نہیں ہے.. تم سمجھ لو کہ ہم ایک بند کمرے میں ہیں ' تنہا ہیں...'' ''میں نہیں سمجھ سکتا..'' ''لیکن میں تو سمجھ سکتی ہوں...''

فليث فَلَى فرنشدُ تِمّا..]

اس میں اس کے مکین کی سانسیں ابھی تک موجود تھیں اور یہ ہا قاعدہ ایک رہائش گاہ تھا. یہ وہ آماجگاہ نہیں تھی جو ہوفت ضروری تھلتی ہے اور وہ ضرورت پوری ہونے کے بعد پھر بند سکوت میں اُنز جاتی ہے اور صرف ایک آراندہ بستر اُس کی آرائش کا اہم ترین جز ہو تاہے.. یہاں جو کوئی بھی رہتا تھاذوق رکھتا تھا..

> كوئى بهمى روشنى براه راست نهيل تقى .. يرهم اور ملائم انداز ميں تقمى .. معرائه مي الله مي الله مي الله من الله

آزائش آگرچہ جدید رنگ میں تھی لیکن اُس میں مشرق کا.. بلکہ سندھ کا ایک چیڑ کاؤ بھی تھا.. جیسے شیف کسی خاص وش کی ترکیب بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب...ا ویش آف سویاساس...ایسے اس فلیٹ کے مغربی ویکور میں..اے ویش آف سندھ..

اوراس ڈیٹ میں سب سے بھاری اور نمایاں پٹک تھا... چوڑا موٹے اور پستہ قد فل پایوں پر براجمان پٹک فرش سے دوبالشت بھی او نچانہ ہوگا.. اُس پر بچھی رکی کے ہم بیوند میں کمیں گول کمیں چوکور 'شیشے بوئی نفاست سے ناکئے گئے تھے... پٹٹگ کے سر ہانے میں میں کمیں گول مور کی شکل اُنجری ہو کی نفاست سے ناکئے گئے تھے... پٹٹگ کے سر ہانے میں نفاست تو نہیں تھی ایک خاص قسم کا کھر در اپن تھا اور بہی اس کی خوبی تھی.. اس میں نفاست تو نہیں تھی ایک خاص قسم کا کھر در اپن تھا اور بہی اس کی خوبی تھی.. مور کی اس شکل وضع دے وی تھی۔ یہ پر ندہ جو مور سے مشابہ تھا پُر سمیتے ہوئے تھا اور اُس کی لمی گر دن کے بوئے جو بدن تھا اُس پر کسی اہر آر اُنش نے چھوٹے چھوٹے کی تھے.. ان میں ہر آئینہ و حند الیا ہوا ہور بھی ہو اُنظار رائی کی لمی گر دن کے بوئے ہو اُنظار رائی کی لمی اگر دن کے بوئے ہو اُنظار رائی کی اہر آر اُنش نے چھوٹے چھوٹے کی تھے.. ان میں ہر آئینہ و حند الیا ہوا اور بھی ہواتھا اور اُنٹی اگل سے بر آگینہ و حند الیا ہوا اور بھی ہواتھا اور اُنٹی اگل سے بر آئینہ و حند الیا ہوا اور بھی ہواتھا اور اُنٹی اگل سے بر آئینہ کی سات میں اُنٹی الگ سے بر آئینہ کی سات میں اُنٹی الگ سے بر آئینہ کی سات میں فرق تھا.. کی سات میں اگل الگ سے بر آئین کی خاشی اُنٹی انگ تھی۔ اگر جو جو گھئا تھا اُس کی خاشی انگ تھی۔ اگر میں میں فرق تھا... کی سات میں فرق تھا ۔.. کی سات میں فرق تھا۔.. کی بر سرف لاکھ کے گوڑے رنگ تھے... اگر چو پر اُنے ہوئے ہوئے کی کوڑے رنگ تھے... اگر چو پر اُنے ہوئے کی کوڑے رنگ تھے... اگر چو پر اُنے ہوئے کی کوڑے رنگ سے ۔.. اگر چو پر اُنے ہوئے کے گوڑے رنگ تھے... اگر چو پر کھئی کی کوڑے رنگ تھی۔.. اگر چو پر گھئی کی کوڑے رنگ ہے ۔.. اگر چو پر کھئی کی کوڑے رنگ تھے... اگر چو پر گھئی کوڑے ہوئے کے گوڑے رنگ تھی۔.. اگر چو پر گھئی کی کوڑے رنگ ہوئی۔

کے باعث نیم سیاہ ہورہ بھے... وہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ سندھ کے صحر الی خطول کے دورافقادہ دیبات کے کچے کو مھول اگو پول اور جھو نبر ایول میں ہے آئے ہیں.. ان میں سینکڑوں چیرے جذب تھے جو انہیں دیکھتے تھے اور اپنے رُوپ پر ناز کرتے تھے.. اور جب سے اُن کے لئے کسی کام کے ندر ہے.. ماند پڑگے 'د صند لا کر اندھے ہونے کو آئے تو انہیں بڑے شہرے آیا ہواکوئی ہویاری نے چیکیلے پلائک کے فریموں میں جڑے ہوئے آئے ہوں کے بدلے میں لے گیا۔.

پٹنگ کے دائیں جانب جہال داخلے کا دروازہ تھائی کے برابر میں ایک قدیم وضع کاسند ھی جھولا پڑاتھا۔ اور اس پر بھی لاکھ کے کام کی نہایت پُر آرائش اور رنگین نقاشی تھی.. پٹنگ کی یائمتی کے سامنے کی پوری دیوار شیشنے کی تھی..

يرد على ميث دي كانته على

سورج بند شیشوں تی بوی کھڑکی کی سطح ہے ابھی اوپر تھا پھر بھی اُس کی تیز روشنی ایک خاص زاویے ہے مور کے پُرول پر آویزاں اُن سات آئینوں پر پڑتی تھی توو ھندلاہٹ کے باوجود وہ چک ہے دیکنے لگتے تھے.

۔ کھڑکی کے پنچے قطاراندر قطار پہتہ قد عمار تیں تھیں جو صرف جھا نکنے سے نظر آتی تھیں درندان کے پارجو سمندروسیج ہو تا تھاوہ بلنگ پر بیٹھنے سے کھڑکی میں سے اُنڈ تااندر آتا محسوس ہو تا تھا..

پاگل خانے کی سب سے بوی تمنابیہ تھی کہ وہ اُسے ایک کو تھڑی میں بند کر لے اور جب جی جا ہے اُس کا قفل کھول کر اُسے دیکھ لے ..

میر دلی بتلی ویتنامی پکی بھی کسی ایسی ہی خواہش کی اسیر تھی .. وہ بھی اُسے اس فلیٹ میں ہند کر کے جاچکی تھی ..

نسان پٹر ول جب اس رہائٹی کا میلیکس کی ایک عمارت کے قریب آگر ڈک گئی تھی تو عابدہ نے بکدم اپنے آپ کو اور اپنی مسکر اہٹ اور لبادے کو سمیٹ کر نہایت نے تلے انداز میں کہا تھا... تم قاور کے ہمراہ او پر چلو... میں بعد میں آؤں گی.. ہمیں اسم نہیں دیکھا

عاناهائي..

میار ہویں منزل پر لفت سے باہر آگر..ایک طویل اور بے آبادی راہداری کے

آخر میں قادر نے اپنے اجرک کے پنچ کرتے کی گہری جیب میں سے ایک چابی نکال کر ایک فلیٹ کے در وازے کو کھولا تھا اور ایک گو نگے خواجہ سر ای طرح جھک کر ایک اشارے سے اُسے اندر جانے کو کہا تھا.. اُس نے اُس کا بیگ اندر رکھا اور جب وہ پلنگ کے سر ہانے میں سے اُنجرے مور کے پروں پر آویزال پرانے آئینوں کو دکھیے رہا تھا اُس کے کانوں میں در وازہ بند ہونے کی آواز آئی..

وه اپنے ذہن میں حساب لگا تار ہاکہ قادر اتنی دیر میں شیحے پہنچے گا.. پھر عابدہ کو اوپر آتے ہوئے اتناوقت کگے گا. اور وہ اس ووران فلیٹ کا جائزہ لیتار ہا. کیکن جب اتنی دیر ہے کہیں زیادہ دیر ہوگئی. بندارہ ہیں منٹ گزر گئے تو اُس نے دروازے کا ہینڈل محمایا.. اُ سے و حكيلا.. بار بار بينڈل محمايا.. قادرائے مقفل كركے جاچكا تھا... پہلے تو شديد جينجلا بث اور سمی حد تک طیش میں آگر اُس نے دوازے پر زور زورے دستک دی... ہاہر نکلنے کے لئے تھی اور در وازے کی بے سود کوشش کی اور پھر تھک ہار کر پلنگ پر بیٹے گیا. وہ یقین نہیں کریار ہاتھا كه اسے جان ہو جھ كرمقفل كرديا گياہے.. كوئى نە كوئى وجە ہوگى... كوئى مسئلە ہوگا...اور بالآخر اس کی کوئی ساوه اور قابل فہم توجیہہ ہوگی... یہ کیسے ممکن تفاکہ... تقریباد و تھنٹے گزر گئے.. ا اُس کا غصہ اور طیش ہے بسی اور جھلاہٹ میں بدلنے لگے... بیہ اُس کا اپنا کیا دھرا تھا.. کیا ضرورت تھی اس متم کی مخدوش خواتین ہے داہ ورسم بڑھانے کی... اپنی مر دانہ انا کی تشفی كے لئے صرف ايك ٹيلي فون كال ير ملا قات كے لئے مان جانے كى ... زوال كے ان برسوں میں اس متم کے تجربے کرنے کی کیا ضرورت متی.. پانگ کے سرہانے پر آویزال سات آئينول ميں دوايخ آپ کو ديکتا تو اُس کا چېره مزيد و حند لا جاتا... بهت بي مضحكه خيز و كھائي دینااور عجیب سے ڈراس مقفل بے جارگی میں اُس کے ذہن میں اُمجرتے ... ہوسکتا ہے وہ اپنی متوقع موت کی دہشت میں آگرایک سیریل کلرمیں بدل گئی ہو... دوسروں کو بھی زندہ نہ دیکھنا چاہتی ہو ... بید اُس کا طریقتہ کوار دات ہو... اپنی گہری جنسی آواز کے گر داب میں گھیر کر . اُنہیں اس فلیٹ میں لے آتی ہو... خاور کو یہ سب کچھ ممکن لگ رہا تھااور اُس نے پانگ ہے أثھ كرباتھ روم كادروازہ كھول كريہ تسلّى كى كە كېيں أس بيں تيزاب كا كوئى ڈرم تو نہيں جس میں وہ لا شوں کو گھلاتی ہے ... وار ڈروب کے اندر بھی جھانگا.. وہاں نسوانی لباس اور زیر جامہ ملبوسات ك وعير تھے.. أن ك عقب يس كوئى ب جان بدن ند تھا..

جھلاہ نے اور بے بسی نے اُسے ناتواں کر دیااور وہ ایک غصیلے بلکہ مقدی صبر کے ساتھ قناعت کر کے تجھولنے لگا..

چار بجنے کو تھے.. فرم کا جو مجمی ڈرائیوراُ سے ایئر پُورٹ پر لینے آیا ہوگا اُس نے واپس جاکر رپورٹ کی ہوگا اُس نے واپس جاکر رپورٹ کی ہوگی کہ دواس فلائٹ پر نہیں آیا تھا.. اور میڈنگ اُس کے بغیر شروع ہوگئی ہوگی .. سورج ذرایجے آیا اور کھڑکی کے کنارے پر اٹک کر پورے فلیٹ میں جھا نگتا ہوا اُسے چکا چوند کرنے لگا.

انڈس کوئمن کے عرشے پر کوئی گہما گہمی نہ بھی .. رونق نہ تھی ..

وہ سندھ کے پانیوں پر رات کی اتھاہ تاریکی میں ایسے سوگواری سے تیرتی تھی جیسے وینس کے کسی خصوصی گنڈولے میں کوئی تابوت سیاہ سائن میں لپٹا ہواور وہ ہے رونق ماتمی آہنگی ہے پانیوں پر سرکتا قبر ستان کو جاتا ہو..

ع شے کے در میان میں ایک مردہ بدن پڑا تھاجس پردھتے تھے گھرینڈ تھے..

سورج کھڑی کے بالائی فریم ہے اُڑتا فلیٹ میں چند صیادیے والی روشنی بھر تا..
ایک طویل مدت تک اُس کا یہ نا معلوم آ ہنگی کا اُٹرنا جاری رہااور بالآ خروہ نیچے ہو کر نیچلے فریم
کھڑکی کی چو کھٹ تک آ گیا...اور جب اُس کی گولائی کا پچھے حصہ او جھل ہوااور اُس کی لشک
قدرے مرحم ہونے گئی اور سالؤں آ کینوں میں بھی مختلف زاویوں سے بھم ہونے گئی تو فلیٹ کا دروازہ گھلااور وہ اندر آگئی..

ایک زرو بجھتے ہوئے زرد رنگ کی ساڑھی میں لیٹی جو اُس کے چہرے پر کھنڈتی پیلاہٹ ہے مجھتے ہوئے زرد رنگ کی ساڑھی میں لیٹی جو اُس کے چہرے پر کھنڈتی پیلاہٹ ہے مجھ کر آئی تھی وہ اندر آگئی۔ اپنی بیاری اور زردی میں شاندار لگتی ہوئی۔.. نہ وہ بھی نہ اُس نے کوئی دلیل بیش کی اُسے بھی نہ اُس نے کوئی دلیل بیش کی اُسے بوں قید کر کے چلے جانے گی۔ اور نہ کوئی معذرت کی.. اُس کا چہرہ کورااور ہے جان ساتھا..
وہ روایتی ترکیب کے مطابق خوش شکل نہ تھی.. لیکن اب نفاست سے بند ھی ہوئی اُزردر تگت کی ساڑھی میں اُس کا بدن ایک نا تواں گر نو خیز ہوئے کی طرح اُکاتا تھا... اور

ميں پڑاتھا..

خاورنے خاموشی ہے تغیل کروی..

وہ کہنیوں کے بل اسمی اور کمزور استے.. اُنگایاں لاممی اور کمزور استے.. اُنگایاں لاممی اور کمزور مخصی جن ہے اُس نے بینڈ بیگ کی زِپ کھولی اور اُس بیں ہے کر نسی نوٹس کا ایک نیا اور کور ا پاندو نکالا" تمہیں وہاں ہے کتی روزی ملے گی؟... اتنی توا گلے پائی برس بیس بھی نہیں ملے گی... یہ تم رکھ لو... میرے لئے یہ بیکار ہیں، لیکن پلیز میرے پاس رہ جاؤ.. آئی بیگ نُو... گی ... یکی پلیز میرے پاس رہ جاؤ.. آئی بیگ نُو... یکی جانب بھیک کر زلی کی چادرے اندر ہو گئی اور اُس بیس منہ چھپا کررونے گی..

وہ کھڑ کی کی جانب پشت کئے کھڑا تھا اور اُس کے سامنے پستہ قدیپنگ پر بچھی رَلی کے اندر اُس کا بدن سسکیوں ہے لرز تا تھا. مجھی بالکل ساکت ہو جاتا تھا اور پھر ایک جھنگے کے ساتھ کیکیانے گلٹا تھا.. رونے کی آواز نہیں آتی تھی..

ے سورج کھڑکی کی چو کھٹ پر انجی تک اٹکا ہوا تھااور اُس کی چک پہلے سے مائد ہوتے ساتوں آئیوں میں مزید بجھتی تھی .. خاور اُس کے سر ہانے میٹھ کیااور رَلی کی جادر کو آہت آہتہ تھکنے لگا.." بلیزتم روؤنہیں .."

"بہت دیر تک اُے ایک بچے کی طرح... جیسے اُسے سلانے کی کوشش میں ہو تھپکتا رہا.. اُس کی ہر سسکی زلی کی چادر میں سے سرائیت کرتی اُس کی اُٹھیوں میں اُنزتی اور پھر اُس کے پورے بدن میں پھیل جاتی..

اُس کی سکیاں تم ہونے لگیں..اور پھر زلی کے اندرے اُس کی ایک عجیب مُتی ہو کی لاچار آواز آئی"میرے بیک کو کھول کردیکھو کہ اُس کے اندر کیاہے .."

"تم خود كيول نهين أغفين. مِن كهين نهين جار با.."

" نہیں. میں تمہاراسامنا نہیں کر عتی.. " چادر میں ہے اُس کی بے چارگ میں ڈو بتی آ داز آئی "تم میر ہے بیک کو کھول کر دیکھو"

فاور نے سائڈ میبل پر دھرے بیک کو اُٹھا کر اُس کی زپ کھولی... پچھ رقم تھی .. کریڈٹ کارڈز... سٹورز کے بل.. میک اپ کا پچھ سامان.. پچھ ساوہ کاغذ اور ایک بال پوائٹ..اور پچھ رپور میں تھیں نیخ تھے... پاگل فانے کے بیگ کی تلاشی لینے کے دوران یہ بُوٹا کھڑی کی چو کھٹ پر اُٹرے ہوئے سورج کی ڈھلتی کر نوں میں سر سول کے ایک کھیت کی ذروی میں اُٹر مال کے ایک کھیت کی ذروی میں ڈھلتا تھا... وواس پیرائن میں بے حدرائل لگ رہی تھی جیسے جلتے ہوئے ٹرائے کے ماتم میں کھڑی ایک شنرادی ہو..

وہ پکھے دیر بنا پکھے کے کوری اور بے تأثر اُس کے سامنے کھڑی رہی اور پھر اپنالا مبا باز واُٹھا کر ساڑھی کے پلو کو کا ندھے ہے گر ایااور اُس کی گر ہیں کھولنے لگی "میں بہت تھک گئی ہول… آرام کرناچا ہتی ہوں"

زردساڑھی کو بڑے اہتمام ہے لیب کر جیے اُس کے پاس صرف یمی اہل ہو اُس نے مجھولے کی نشست پر رکھ دیااور پانگ پر بچھی رَلی کی چادر کاایک کونہ اُٹھا کر اُس کے اندرسرک گئی. اُس کے زیر جامہ ملبوسات بھی ڈرورنگ کے تتے اور جسم کی زردی ہے الگ نہ ہوتے تتے .. اور جب وہ اپنے آپ کو چادر کے اندرسر کارہی تھی تو اُس کے بدن پر جو دھنے اور کھرینڈ تتے ' وہ زردی سے الگ ہو کر نمایاں ہور ہے تتے اور وہ ہولے ہولے کانپ رہی

خاور نے بہت پچھ سوچ رکھا تھا کہ اگر وہ آگئی تو ہیں کن لفظوں ہیں اُے بے عزت کروں گا چیخوں گا...اور پھر اپنا بیک اُٹھا کراس را بطے ہے اور اس فلیٹ سے بمیشہ کے لئے نکل جاؤں گا لیکن وہ گنگ ہو گیا۔ فاسو شی سے اُسے دیکھار ہا... اُسے ناپند کرنے کی کوشش کر تا رہا.. اگر تو وہ فلیٹ میں واقل ہوتے ہیں" آئی ایم سوری" یا کوئی اور معذرت کرتی اُس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تو وہ بھینا اُسے پرے دھکیل کر شاید اُس پر ہاتھ اُٹھا کر پچٹ پرتا ہے۔ ناز دوگی اور شخن نے وہ تمام لفظ گنواد گئے... جیسے آپ نیند پڑتا ۔.. لیکن اُس کے چہرے کی آزروگی اور شخن نے وہ تمام لفظ گنواد گئے... جیسے آپ نیند میں چلے والے ایک محفق سے ناراض نہیں ہو بھی اُسے مور دالزام نہیں مخمبر اسکتے آگر ایسا کریں گے تو خود ہی مجرم محسوں کریں گے.. فاور نے صرف اُن کے در میان آئی ہوئی فامو شی کو تو ژو نے کے لئے بغیر کی شکایت یا رہش کے کہا" تمہیں یہ تو معلوم تھا کہ جھے آئ فامو شی کو تو ژ نے کے لئے بغیر کی شائل سے خوار بچ کی شوق کی فاطر نہیں' اپنی روزی کے حصول کے لئے ایڈ ور ٹائزیگ فرم کی میڈنگ جار بچکے کی شوق کی فاطر نہیں' اپنی روزی کے حصول کے لئے ایڈ ور ٹائزیگ فرم کی میڈنگ بیں پہنچنا تھا.. ہیں اُن کے فرج پر یہاں آیا ہوں.. اُن کے لئے آیا ہوں"

، "پلیزیمراونلزیک مجھے دے دو"

مراکولیدر کافیشن کردہ بینڈ بیک لجھولے کی نشست پر تہہ شدہ ساڑھی کے برابر

اليانبيں ہوگا. كيونكه دنياميں كوئي شے بھي حتى اور يقيني نہيں ہوتي.."

"میرے پاس آ جاؤ…" اُس نے رَلی کا کونہ اُٹھایا اور سے کر پرے ہوگئی" آئی
ایم سوری کہ جیس تنہیں لاک کر کے چلی گئی تھی… جیس تم سے تھہرنے کو نہیں کہہ سکت
تھی کہ تم نہیں تھہرتے اور اپنی میفنگ اٹینڈ کرنے کے لئے چلے جاتے… لیکن جیس نے گھر
واپس جاکر پھر سے باہر تکلنے کا کوئی بہانہ بنانا تھا… یہ نہیں کہ کوئی بھی پر واو کر تاہے کہ جیس
کہاں جاتی ہوں اور کیوں جاتی ہوں لیکن محض ریکارڈی خاطر مجھے گھر واپس جانا تھا…
خدا بخش اگلے الیکشن کے لئے جوڑ توڑ کر رہا ہے… باباسائمی اپنی پارٹی بدلنے کے لئے تک ودو
کر رہے ہیں اور وہ میرے ہونے بانہ ہوئے ہے آگاہ نہیں ہوتے … صرف میری بیٹی ہے … اور
وہ بھی کیوٹ تھیں جانی کہ اُس کے اردگر و کیا ہور ہا ہے … وہ اپنی گارٹون و یکھتی
وہ بھی کیوٹ تھیں جانی کہ اُس کے اردگر و کیا ہور ہا ہے … وہ اپنی گارٹون و یکھتی

"من نے خدا بخش کو بہائے ۔۔ الن فائس رپورٹس کے بارے میں ۔۔ " باس بہائے ۔۔ لیکن وہ ایک پیدائش سیاستدان کی بائٹ بہت میٹھا اور بہت تسلی دینے والا شخص ہے ۔۔ میری ڈھارس بندھا تا ہے کہ نہیں عابدہ بیر رپورٹس غلط ہیں ۔۔ ان ڈاکٹروں کو غلط ہنجی ہوئی ہے یہ تواپی فیسوں کے لالج میں مریضوں کو خو فزدہ کرتے ہیں ۔۔ ڈاکٹراینڈریو چو تکہ تم پر مرمٹا ہے اس لئے وہ حمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے ۔۔ تم بالکل فکر نہرکر و حمہیں پچھ نہیں ہوگا ۔۔ اور خاور ۔۔ اُس لیے میں اُس کی آ تھوں میں دیکھ عتی ہوں کہ اگر اُس کے کسی پندیدہ اور لاڈ لے کتے کے بارے میں ویٹنز کی ڈاکٹرید رپورٹ دے کہ وہ اگلے دس دن میں مرجائے گا تو وہ ۔۔ اتار نجیدہ بھی نہیں ہوتا ۔۔ یہ میں دیکھ سے ہوں ۔۔ اور اُنہی اُس کی آ تھوں میں دیکھ سے ہوں ۔۔ اور اُنہی گل ۔۔ " تکھوں میں مرجائے گا تو وہ ۔۔ اتار نجیدہ بھی نہیں ہوتا ۔۔ یہ میں دیکھ سے ہوں ۔۔۔ اور اُنہی گل ۔۔۔ " تابدہ نے ایک گوڑی کو جسی دیکھتی ہوں ۔۔ ویا اور میں اُس کو ڈھانچی زئی کی چھی "میری جگہ کو پُر کردے اور میں اُس کو کی نے تھی "میری تمنا تھی کہ میری اور میں اُس کا تام یاور رکھوں ۔۔ لیک کر دیا اور وہ سائی نگی تھی "میری تمنا تھی کہ میری سویٹ بیٹی کے بعد تم ہے بھے ایک بیٹا ملے اور میں اُس کا تام یاور رکھوں ۔۔ لیکن دی سروز کے اندر اندر تو یہ میکن نہیں ہوگا۔۔ 'وہ گا۔۔ کو بیاک اور آزاد اظہار کی ہمی تھی ۔۔ "میں حمہیں ایک نظم ساؤں ۔۔ "وی کا خوف نہ تھابلہ ایک بیراک اور آزاد اظہار کی ہمی تھی ۔۔ "میں حمہیں ایک نظم ساؤں ۔۔ "وہ کا کہ خوف نہ تھابلہ ایک بیراک اور آزاد اظہار کی ہمی تھی ۔۔ "میں حمہیں ایک نظم ساؤں ۔۔ "وہ

بنتے بنتے محم منی..

جس فتم کے کاغذات ہر آمد ہوئے تھے ان کی نوعیت بھی اُن سے ملتی جلتی تھی. ان پر لنڈن اور کراچی کے معروف ہپتالوں کے نام تھے..

"كياتم ديكي رب مو؟"أس في چادر كاندر سي و چها.

"بال...."

"" بیری فائنل رپورٹس بیں خاور... پچھلے ہفتے ایک مرتبہ پچر.. شاید ہزار ویں مرتبہ پچر.. شاید ہزار ویں مرتبہ پچر میرے تفصیلی ٹمیٹ ہوئے.. بیس تین روز کے لئے انگلینڈ گئی تھی ڈاکٹر اینڈریو کے بلانے پر... اُنہوں نے میرے بدن کے ہر حصے سے پچھے نہ پچھے کاٹا.. میرا آ دھاخون نکال لیا.. اور پچر بیر پورٹس دیں.. کیاتم انہیں دیکھے رہے ہو؟"

رپورٹس بہت طویل اور تغصیلی تنمیں اور جو پچھے اُن پر درج تھاوہ زبان اُس کی فہم سے بالاتر تھی . طبی محاورے 'نامانوس لفظ اور ہند ہے تھے . .

" بين انبين نبين سمجه سكتا.."

عابدہ سوم و نے زنی کو نیچے کیااور اُس کا آنسوؤں سے تر زرد چرہ خاور کے سامنے اُسے جس کے عقب میں پانگ کے سر ہانے پر تراشیدہ مور کے پروں میں آویزاں ساتوں آئیوں میں ڈھلتے سور ن کی کرنیں بچھ رہی تھیں "جھے صرف دس دن دئیے گئے ہیں... صرف دس دن دریادہ"

وہ سکتے ہیں آگیا. سمجھ تو گیالیکن اس کے باوجو دائس نے کہا" ہیں سمجھ نہیں سکا" " میں مر جاؤل گی دس دن کے اندر اندر... ایز سمپل ایز دیث... اور تم اپنی چار بجے کی میٹنگ کے بارے میں فکر مند ہو.."

"نبين..ي. يكي بوسكتاب.."

"اگر کوئی تھخص دس دن کے اندر اندر نہ مر رہا ہو تو وہ کے گاکہ میں مر رہا ہوں.. موت میں مزاح کی گنجائش تو نہیں ہوتی خاور ڈار لنگ ... "اُس نے آنسو پو تخچے اور ہے اختیار ہننے گئی... ہنتی گئی.. اور وہ اُسے دیکھتار ہا.. اُس کی ہنمی میں ہشریائی عضر تطعی شامل نہ تھا'وہ ہے بسی اور اختیام کے آگے ہتھیار ڈال دینے والے ایک لا چار شخص کی ہنمی تھی..

"میں تمہارے پاس مخبروں گاعابدہ .. جب تک کہ تم کہو.. لیکن مجھے یقین ہے کہ

کو نکہ اس محبت نے مجھے ہرگزیدہ کر دیاہے.. میں ڈو ہے سورج کے زرد تھال کو دیکھتی اور اُسے بیان کرتی تھی.. اور وہ میرے چہرے پر جھکا تھا مجھے سنتا تھا.. اور میں کھلی آ تکھوں ہے اُس کے بدن کے پار... پرے.. کورکی کی چو کھٹ پرائے سورج کو بیان کرتی تھی.. تو میرے آخری کمجے تھے.. تو اے مئی... تو مجھے ملیا میٹ نہیں کر عتی.. تو مجھے کھا نہیں مئی نہیں کر عتی.. تو مجھے کھا نہیں عمق نہیں کر عتی.. تو مجھے کھا نہیں عمق نہیں کر عتی..

میں بھی نیک بندول میں سے ہول.. برگزیدہ ہوں..

بلنگ کے ساتوں دھندلاتے ہوئے آئینوں میں کھڑ کی کی چو کھٹ پرائکے سورج کی شنڈی ہوتی گول پرات تھی ..

وواس کے چیرے پر جھکا تھااور اُس کی مرگ پیلاہٹ بیس پیلاہو تا تھااور اپنی پیشت پر پیل کی پائینتی کے پیچھے کھڑی کی چو کھٹ پر انکاجو زرد غروب کا سورج تھا اُسے نہ دکھے سکتا تھا لیکن ووائے بیان کررہی تھی. " دیکھو خاور .. بیس حمہیں دکھاتی ہوں اور تم بچھ پر جھے بچھے و کیھے رہواور بیس حمہیں دکھاتی ہوں کہ اس لیمے زرو تھال کے سامنے سے سمندری بگوں کی ایک ڈار گزر رہی ہے .. اور ہر بلگے کا ایک ایک پر جو اُڑان بیس ہے الگ الگ دکھائی دے رہا ہے .. وواگر چہ سفید ہیں لیکن اس لیمے زرو ہیں جیسے سرسوں کے کھیت بیس سے نہا کر نگلے ہوں ... سورج اب ایک شخید ہیں گئین اس لیمے زرو ہیں جھے ہورہا ہے .. میری آ تکھوں بیس وہ سورج ہے .. زرو سمندری ایک شخید ہیں اور سنبری تھال پھر سے ویران ہو گیا ہے ۔.. نرو سمندری ہے ... نیکن ایک ہوگا کے اور چھچے رہ جانے والا پر ندوائی کی زردی بیس داخل ہوا ہے اور نگل گیا ہے ... نیکن ایکن بیس اور نہیں ہوئی بجری ہول کی فردی بیس داخل ہوا ہے اور نگل گیا ہے ... تھال پھر سے ویران ہو گیا ہے لیکن بیس ویران نہیں ہوئی بجری ہوئی ہوں ... "

"بال... ياجو كه مجى مين كهناجا متى مول. تم سدا الها آپ سد سناول؟" أس نے ہینڈ بیک کو پلنگ پر اُلٹ کر.. میک اپ کے سامان.. کریڈٹ کارڈز اور رپورٹس میں سے ایک کاغذ تلاش کیااور آئکھیں پو نچھ کرائے پڑھنے لگی.. جیسے درخواست پیش کردنی مورایک دیورث دے دای مور ۔ بس نے شاہ.. برگزیدہ ہستیوں ہے بی نے نناہے کہ.. خدا کے نیک بندوں کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی.. منی کومنای ہے کہ دوان کو مٹی کروے.. يرين تونيك بندول مين شامل نبين بهول.. ين توكنا مون اور خوامشون كرداب مين گومتي مون .. تومنی میرے ساتھ کیاسلوک کرے گی.. مجھے کھاجائے گی. ملیامیٹ کردے گی.. این ساتھ مٹی کرلے گی.. توأے کیا ملے گا؟.. پچھ بھی نہیں.. نا آسودگی ادر بیاس کے سوا پچھ بھی نہیں! ئى كەبوچەتى.. كيرول كواي مرده بدن يررينكتے ہوئے.. میں صرف پیہ کہوں گی.. تھہر و... قربت مرگ میں مجھے محبت کی تھی.. میری تمامتر آلائشوں اور نایا کیوں کے باوجود 'مجھے می تھی.. اورأى في مح يور كرديا ب.. تم..اے مئی.. جھے ریزہ ریزہ کر کے اپنے آپ میں شامل کر لو تو بھی..

ين فنانهين موعلى..

ایس عشقے دی جھنگی دج مور بولیندا... اُس پلنگ کے سر ہانے بھی ایک مور بولا تھا... ساتوں آئینوں نے الگ الگ کلام کیا تھا.. یہ آئینے میں جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی..اور ہر تصویر جدا تھی اور اُس

ہر آئینے میں جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی..اور ہر تصویر جدا تھی اور اُس میں ہولے ہولے جان پڑتی تھی.. غروب کاسورج بدنی زاویوں سے پچھے زاویے نمایاں کر تاتھا.. سات آئینوں میں سات متحرک کیج تھے..

سمشتی ہولے ہولے ڈولتی ڈھلتی دو پہر کے سورج کی آخری تمازت میں کنارے کی گیلی ریت کو کند ھے مارتی تھی..اگر یہال بھی ایک کھڑ کی ہوتی تووہ اس سے اس کی چو کھٹ پراٹکا ہو تا...وہ رکے ہوئے تھے..

جہاں کشتی اپنے کھونے سے بند حمی پانی میں ہے چین ہوتی کناروں سے سر کھراتی متحی وہاں سے بچھ دوری پر سرور کھٹوں تک آئے پانیوں میں لنگوٹ باندھے جھکا... جھکا پانی کے اندر بہت دھیرے دھیرے دونوں ہاتھ حرکت میں لا تا تھا.. جیسے نابینا جانتا ہو کہ راستے میں محمور کھانے کے بہت سے اسباب بھرے ہوئے ہیں اور دہ ہاتھ پھیلائے ان میں .. اپنی انگلیوں میں پوری توجہ بجر کر آہتہ آہتہ ہوا کو شؤلتا ہوا چلاہے ... یکدم سرور نے دونوں ہاتھ پانی میں سے یوں اچھال ہا ہر کئے جیسے کسی شے نے اسے ڈی لیا ہو.. سندھ کے گدلے ہاتھ پانی میں جذب ہوگئے "اور اس کے سیابی کو مزید گہر اکرتے نانگوں پر کلیمریں بناتے پھر سے دریا میں جذب ہوگئے "اور اس کے سیابی کو مزید گہر اکرتے نانگوں پر کلیمریں بناتے پھر سے دریا میں جذب ہوگئے "اور اس کے سیابی کو مزید گہر اکرتے نانگوں پر کلیمریں بناتے پھر

چوبی مور کے پُرول میں آویزاں ساتوں آ کینوں میں وہ اپنے آپ کو دیکھا تھا۔ اُس کے کھلے منہ کے اوپر جو تھلی آ تکھیں تھیں اُن میں اُس زر د تھال کو دیکھا تھا جس کے اندر ابھی ابھی ایک پر ندہ اپنی سفیدی کھو کر زر وہوا تھا اور پھر فکل عمیا تھا۔ سات آ کینے تھے جن میں اُس کا زوال پذیریدن دکھائی دیتا تھا۔ اُن سب میں سے ابھی ایک پر ندہ اپنی سفیدی کھو کر زر د ہوا تھا اور پھر فکل عمیا

> قربت مرگ میں محبت گہرے ہو جھل سانس لیتی تھی.. ان سانسوں سے سائیڈ نمیل پر بھھری فائنل رپور کس نم ہوتی تھیں.. پٹنگ کے سر ہانے چوبی مورکی چونچ گھل گئی.. می آؤں.. می آؤں..

۔ وُصل ہو کیاں میں نال ہجن' شرم حیا نوں گوا کے وچ چمن میں پٹک وچھایا یار گئی گل لا کے

A STATE OF THE STA

نبین کر تاتھا.." نبیس عطاءاللہ آپ شغل کرو۔"

وُ وا پنا تبیند سنجالتا.. جھکا جھکا ریت کے ان ابھاروں کی جانب بڑھنے لگا جن کے عقب میں بقول اس کے نمر خابوں کا ایک مجھنڈ اثر اتھا..

پہاڑوں اور پانیوں کاسفر دنوں کا حساب کتاب بھلادیتا ہے .. را تیمی کتنی گذر پھی تھیں ہیہ بھی پچھے یاونہ تھا.. شاکد تین یا تیمیں پچھے واضح نہ تھا.. سوائے اس کے کہ ... کشتی چلتی جاتی تھی محتارے پیچھے رہتے جاتے تھے.. بہاؤ بہتے ہوئے مسلسل سنائی ویتے تھے.. بہمی وطوب ہوتی تھی اور بھی چھاؤں اور رات ہوتی توالاؤ جانا تھااس کے سوا پچھے اور واضح نہ تھا..

ریت پر جیٹیا. اس کی تبیش کو اپنے بدن کے اندر سرائٹ کرتے محسوس کرتا.. خاور .. فہیم کی تیار کر دود حوال لگی جائے کے گھونٹ مجر تا تھا. اس کے سامنے ریت کنوار ک اور سیاٹ تھی تھوڑی دیر پہلے تک .. اور اب اس پر عطاء اللہ کے محاری قد موں کے نشان متھے جو ٹیلوں پر بلند ہوتے دکھائی دیتے تھے..

تخشی کے اندراس کے سلیپنگ بیگ پر ہے پروائی سے لینی ٹائلیں پھیلائے پکھتی اپناجھ گااٹھائے بچے کے مند کے قریب اپنی چھائی کرتی تھی اور بظاہر لا پرواٹھی لیکن اس کی سیاہ آئکھوں میں نا آسودگی کی جو شکایت تھی وہ خاور تک .. اس کی جائے گی پیالی تک پہنٹی کر اس کے لب جلاتی تھی..

" کھیگا ملے گا سرور…" مامال جعفر جال کی مرمت سے فارغ ہو کر اٹھااور اُپنے کولبوں سے ریت جھاڑتے ہوئے کہنے لگا" بس زب کانام نہ لینا… وہ آج نہیں سن رہا۔"

جعفر اپنی و طوتی نا گلوں کے در میان ازس کر پائی میں از گیا اور جھک کر دونوں ہاتھوں ہے سرور کی مانند پانی کو شؤلنے لگا۔ دو نیچے نہیں دیکھا تھا بلکہ نظر سامنے رکھتا تھا اور ہاتھ چائے وہ دیکھتا دریا پار کے سرکنڈوں کو تھا گراس کے ہاتھ پائی کے اندر ہی اندر چلتے جاتے تھے .. پچھ دیر بعد اس کے چرے پر مجھل کے شوق کی بجائے فکر مندی ک سابی ہسینے گئی .. وہ جھکا ہوا تھا تو سیدھا ہو گیا اور پھر اپنی ناگوں کو خورے ویکھا .. ان تک سابی ہسینے گئی .. وہ جھکا ہوا تھا تو سیدھا ہو گیا اور پھر اپنی ناگوں کو خورے ویکھا .. ان تک ہونے بائی گئی کے شوق کی بجائے گئی ۔۔ ان تک ہونے والی ہاتے گئی ہے ہوئے گئی ہوا تھا تو سیدھا ہو گیا اور پھر اپنی ناگوں کو خورے ویکھا .. ان تک ہونے والی ہاتے گئی ہے جسے اور صرف سرور کو مخاطب کیا۔ "نہ ہونے والی ہاتے گئی ہے ہیے۔ "نہ ہونے والی ہاتے گئی ہے ہیے۔ "نہ ہونے والی ہاتے گئی ہوئے ہے۔ "

و کیامان ... "مرور خوش تھاکہ مامال کے ہاتھ بھی بھی نہیں لگ رہا۔

سے تھینے کر باہر کیااور جعفر کے پاس آگیا جو اپنے تکونے جال کو ریت پر نکائے اس کی ڈوریوں میں گا شخص تا دوریوں میں گا شخص تا ہوں میں گا شخص تا ہوں کہ کوئی تھی دے رہا تھا" پچھلے ایک پہرے تو شخصر تا ہوں کہ کوئی تھی ہاتھ ہے لگ کر گذرے تو سہی تو میں اسے صاحب کے لئے باہر اچھال دول کہ دول کوئی دوچار دانے دول پراد حر تو تھی کہا تھے کہا تھے ماہاں .. رہ کانام لے کر پانی میں اترا تھا کہ مالکا کوئی دوچار دانے کھی کا تھے میں نہیں آیا۔"

ا کیک اور گرہ لگا کر مامال جعفر نے اسے تھوک لگا کر پگااور پیڈا کیااور بولا"سرور.. پچھلے کتنے روز سے رب کا نام لے کر پانی میں اتر تار ہاہے نال تو پچھے ملا؟...وو سن نہیں رہا.. تو آج اس کا نام نہ لیتا تو شا کد پچھے مل جاتا.."

مونا شکاری عطاء اللہ کی خاص منصوبے کے تحت ان کے برابر چانا آرہا تھا. وہ کشتی میں چلتے تھے اور وہ کناروں پر جو دیبات کھیت کیے اور جنگل ذخیرے سروٹوں اور کا بی کے تھے وہ ان میں سفر کر تا تھا. وہ کشتی میں کم بی سوار ہو تا. پر انہیں نظر میں رکھتے ہوئے کناروں پر چانا جاتا. ایک رات ان کے ہمراہ ہر کرنے کے بعد وہ پھر ان کے کیمپ میں سونے کے لیے رات ان کے ہمراہ ہر کرنے کے بعد وہ پھر ان کے کیمپ میں سونے کے لیے نہیں آیا تھا. ہر دوسرے تیسرے روز کہیں نہ کہیں اپنی تو ند پر کھسکتا تہدند ایک ہاتھ سے سنجالتا اور دوسرے میں ہندوق تھا ہے وہ نظر آ جاتا. اس ڈھلتی وہ پہر میں جب وہ ستانے کے لئے رک تھے اور سرور کھٹے پکڑنے کے لئے پانی میں اترا تھا اور مامال میں جب وہ ستانے کے لئے رک تھے اور سرور کھٹے پکڑنے کے لئے پانی میں اترا تھا اور مامال اپنا کونا جال مر مت کر تا تھا عطاء اللہ پھر نمودار ہو گیا تھا۔

"سائیں سرخابوں کے ایک مجھنڈ کے پیچھے مارامارا پھر تا ہوں. ان ٹیلوں کی اوٹ میں اترے ہیں. سائیں سرخابوں کے ایک مجھنڈ کے پیچھے مارامارا پھر تا ہوں. ان ٹیلوں کی اوٹ میں اترے ہیں. سائیں شغل کرنا ہے تو میرے ساتھ ایسے آؤ کہ پاؤس کے پیچے کی ریت بھی نہ کیا کرتے ہو. پر ساتھ آئا ہے تو صبر کے ساتھ ایسے آؤ کہ پاؤس کے پیچے کی ریت بھی نہ کھسکے .. سر خاب ذرای آہٹ پر... ریت کے ایک ذرے کے کھسکنے سے پڑکھول ویتا ہے اور الر جاتا ہے. شغل کروسائیں.."

"تمہاری مہربانی... " ڈورٹی ہے بندھی جل مرفی ابھی تک اس کے سامنے پھڑ پھڑ اتی پائی تک اس کے سامنے پھڑ پھڑ اتی پائی پر تیر تی اپنے شیئی غائب ہونے کے لئے ڈبکیاں نگاتی... آپو آپ کنارے ک جانب تھنچی چلی جاتی اور عطاءاللہ شخل کر تا...خاور کواب بھی اس کے ہاتھوں میں وہی ڈور ی وکھائی دیتی تھی۔ وہ اسے پہند نہیں کر تا تھا.. لیکن اپنی ناپندیدگی کو نفر سے عیاں بھی

سنجان چلا آرہا تخااور اس کادوسر اہاتھ فضامیں بلند تخااور اس کی گرفت میں دو پنجے تنے جن کے آخر میں قوس قزح کے سب رنگوں ہے مزین ایک پر ندوجھولٹا تھا...

"سائمیں ریت میں وحسنس کر دم روکے جیفار ہاپوری دو پہر... تو میہ ملاہے۔"اس نے ہاز ومزید بلند کر کے پر ندے کی نمائش کی "مرخاب ہے۔"

وہ مر دہ تھالیکن زندہ لگتا تھا... اس کے حیر توں مجرے رنگ اے مرنے نہیں

... = = 1

سرور اور مامال فور آای کے گرو ہو گئے۔ اس کے موٹے بدوضع کند حول کو تھیک تھیک کر داود سینے لگے۔ جیسے وہ ایک شور ماہوجو میدانِ جنگ بیں اپنے دشمن کومار کر اٹھالا یا ہو... انہوں نے اس کی مٹھی بیس بھٹچے بنجوں سے لٹکتے سرخاب کی جانب ایک نظر بھی نہ کی...

سور مادی بہاوری کے قصے بیان کرنے لگا... انہیں سویرے ان کا پیچھا کر رہا تھا...

مجھی اس ٹاپو پر انزتے تھے اور مجھی دریا پارچلے جاتے تھے.. پر میں نے پیچھا نہیں چھوڑا... پورا
نجمت ڈھا... ریت میں ریت ہو کر 'بُت بنا میشار ہا۔ جب یہ چراگاہ میں چرتے تھے ... اور جب
میں نے شت لگائی ہے سرور .. لبلی دہائی ہے تو اس کے دہانے ہے ان کو خبر ہوگئی اور سے بجل
کی طرح اڑان میں آگئے پر سے والا کوئی مجبولا پنچھی تھا پر کھول رہا تھا کہ چینروں کی زومیں
آھیا۔"

"وادسائيس واد" دود ادرية تحے..

"سرور ابھی اس کی کھال تھینچتے ہیں اور بانڈی میں ڈال کر مجونے ہیں اور صاحب کو کھاتے ہیں۔ "وواپنی فرافی بلند کیے اس کے پاس آگیا تاکہ اس سے بھی داد وصول کرے۔ "آپ کے لیے تخد ہے سائیں۔ "

" نبيل "

سرور کی را<mark>ل ٹیکئے گی۔ ''کیوں نہیں سائیں 'سر خاب کو ئی روز روز ماتا ہے ... آپ</mark> بے شک گوشت کھانا ... ہم ہانڈی پو ٹچھ لیس گے ... سے بڑا کمپیذ پکھیرو ہے سائیں ... نصیب والے کے ہاتھ لگتا ہے ... ''

'' فررا اے ہاتھ رگا کر دیکھو تو سی سائمیں..'' عطاللد شرخاب اس کی آنکھوں کی سطح پر لے آیا۔'' ابھی گوشت گرم ہے اور دل دھڑ کتا ہے۔''

"سندھ کے پانی کم ہورہ ہیں سرور…" "اس ژت میں تو پانی کم ہو تا ہے ناں ماماں… ساؤن تھوڑا ہے کہ شوکتا ہے اور او نحاہو تا ہے۔"

"تم مجھے سبق پڑھاتے ہو پانیوں کا..." مامال جیسے طیش میں آگیا ہو۔" میں نہیں جانتا کہ اس زَت میں پانی تھوڑا ہو جاتا ہے اور کتنا تھوڑا ہو تاہے اور کس کس جنگل بیلے میں کتنا کم ہو تاہے یہ میں نہیں جانتا..."

"معاف کردومامال... بین نے تو یو نبی بات کردی تھی..."سرور نے ہاتھ جوڑ کر شر مندگی سے کہا۔

"او هر جہال میں گھڑا ہوں اس زت میں ... اِس جگد پر میں ہمیشہ کھڑا ہو تا ہوں مجھلی کے شوق میں ... جب میں نیانا تھا تو اپنے بڑے کے ساتھ او هر آتا تھا تو او هر پانی اتفااو نیچا رہتا تھا کہ میرے بڑے کے گھٹوں تک آتا تھا ... پھر میں بڑا ہوا تو میرے گھٹوں تک آتا تھا ہیں ... پھر میں بڑا ہوا تو میرے گھٹوں تک آتا تھا ہیں ... بھیلے برس اس رُت میں انہی دنوں میں ... بید میرے گھٹوں کو چھو تا تھا پر اب کی بار مجیب بات ہے کہ بہت بیچے ہے ... "

"او هر پہاڑوں میں کو ٹی او پنج پنج ہو گئی ہو گی ... مینہ پاٹی کم بر ساہو گا۔ " " نبیں سرور... مجھے لگتاہے کہ سندھ سو کھ رہاہے ... "

یں مردر ہے۔ اس میں ہوئی ہے۔ اس میں میں ہے۔ "سرور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر د حکیلا "سندھ سائیں کیسے موکھ سکتاہے"

"تم مجھ سے دین ایمان کی سو نہد لے لے.. بناشک اُوٹی کا کجاد کھے لے.. جو میں نے سو رہے ایک گھونٹ بھی سادی کا پیا ہو۔"

" نہیں بیا تواب ڈیک لگا لے... سندھ میں پانیوں کی اہر بہر ہو جائے گی.. "سرور وانت لٹکانے لگا.. ہننے لگا.. پر جعفر کے سیاہ چبرے پر تشویش کی دھاریں کم نہ ہوتی تخصیں.. دھوپ میں بہت حدت تھی اور دوریت کوالیے جملساتی تھی جیسے یہ چیز کا مہینہ نہ ہو۔

ایک ٹیلے کے عقب میں ہے مونا عطاء اللہ انجر تاگیا. اس کا تبینداس حد تک اس کی تو ند ہے ڈھلکا ہوا تھا کہ اس کے پچھ بال جو دکھائی شیس دینے چاہیے تتے وہ بھی دکھائی دے رہے تتے اور وہ ایک مست چال ہے رہت میں سے پاؤس ٹکالٹا ایک ہاتھ ہے بندوق اوير آسان وُهلا بوااور بالكل غالى تفا...

اس میں ازان کرنے والا ایک شرخاب کم ہو چکا تھا جو اب ریت کے ٹیلول میں روپوش ہو چکے عطاءاللہ کے ہاتھ میں لکتا تھا ... اگر چہ مردہ تھالیکن زندہ لگتا تھا کہ اس کے رنگ اے مرنے نہیں دیتے تھے...

وہاں کوئی پر ندونہ تھا..اس کی نیلامٹ کواپنے پروں کی قبینی سے کا ٹنا کوئی پکھیرو

از تانه تھا۔

رایک پر نده تھا..

ہ میں ہوں ہے ہوں ہے تھے۔ وہ بے آواز نیلگوں آسان پر تیر تاایک ہموار رفتار سے خاور کے اوپر سے گزرہا تھا۔ اس کے ماتھے پر لکڑی کے بھڈے سے بچھے تھے جو بہت آہنگی سے گھومتے جاتے تھے ..

او پر لکزی کاایک جہاز محویر واز تھا۔

اور وہ دکھے سکتا تھاکہ کو اجماس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنی سفید گیڑی گھٹنوں کے گر دہاندھے سر جھکائے بیٹھے ہیں اور ان کی سفید کٹیں ای آ ہٹنگی کے ساتھ جس آ ہٹنگی کے ساتھ جہاز جارہا تھا ہوا میں اٹھتی تھیں ... ایک اور طوفان نوح کی آمدے بیٹنتر وہ اپنے اللہ اوک کے ہمراہ پر واز کرتے تھے۔

و کے سرم پر در سامندھ کے اس ریتھے ٹاپو کے عین اوپر سے گزر تا جاتا تھا جہاں لکڑی کی مشتی کسی بھی طوفان سے بے خبر پانیوں میں ہلکورے لیتی کنارے کی ریت سے سر حکراتی متھی .. خاور کے سر پر سے گزر تا تھااور کچواجی اس میں سوار تھے۔ "تمباری مبربانی ہے بھائی عطاءاللہ... "خاور جائے کی پیالی ریت پرر کھ کر مشکل ہے اٹھا کہ اس کے گھٹے اذیت دیتے تھے۔ "آپ نہیم کے دوست ہو پر آپ ہمارا پیچھانہ کرو.. تمبارا شکار مجھے گوارا نہیں۔اے تم ہمارے الاؤپر نہیں بھون سکتے.. تم سجھتے ہو نال...اے لے جاؤ..اور ہمارا پیچھانہ کرو.. تمباری مبربانی ہے۔"

عطاء اللہ کے لفتے وائٹ سیاہ ہو نؤں میں غروب ہوگئے اور اس کے چہرے پر

یکدم ایک ایسی نا گواری آئی جو صرف کشور لوگوں کے چہروں پر ہی آسکتی ہے۔ ایک نفرت

ہری تھوکتی ہوئی نا گواری "سائیں ہم تو باہر کے مہمان کی عزت کرنے والے لوگ

ہیں.. آپ عزت نہیں کر وانا چاہج تو خبر ہے.. ہم توسائیں بربانی کے صدیے آپ کا خیال

رکھتے ہیں نہیں تو ہم بری حیثیت والوں کو بھی سلام تک نہیں کرتے ".. اس کا ہاتھ نیچ ہی اور سر خاب کی مردہ چو نی اس کے قصلے ہوئے تبیند ہے تکرانے گی .. اس کے پروں کے

رنگ عطاء اللہ کے بدر نگ تبیند پر بھی اثر کرنے گئے۔ "سندھ کے ٹاپو اور پر ندوں کی

براگ عطاء اللہ کے بدر نگ تبیند پر بھی اثر کرنے گئے۔ "سندھ کے ٹاپو اور پر ندوں کی

براگ عطاء اللہ کے بدر تک تبیند پر بھی اثر کرنے گئے۔ "سندھ کے ٹاپو اور پر ندوں کی

براگ عطاء اللہ کے بدر تک تبیند پر بھی اثر کرنے گئے۔ "سندھ کے ٹاپو اور پر ندوں کی

دیگ عطاء اللہ کے بدر تک تبیند پر بھی اثر کرنے گئے۔ "سندھ کے ٹاپو اور پر ندوں کی

براگ علی تبیادی ملکیت میں تو نہیں ہیں سائیں کہ تمہاری اجازت کے بغیر ہم او حریۃ آئیں

دیک یہ بھی کو اپ بی ہیں جب بی چاہے گا آئیس کے اور جل مر فی اور شرخاب ماریں گے..

ویسے یہ جو کشتی کرائے پر لے کراد حر آنے والے لوگ ہوتے ہیں ہم ان سے واقف ہیں..

کرا پی ڈھکتے اور تغریباً گرجانے والے تبیند کو کھول کر پیج سے اپنی تو ند پر جمایا اور پھر بندوق کو ایک ریکھ سے اپنی تو ند پر جمایا اور پھر بندوق الے اس کی کا اور بندوق کو اور کر پیج سے اپنی تو ند پر جمایا اور پھر بندوق کو اس کہ پیج سے اپنی تو ند پر جمایا اور پھر بندوق

سروراور مامال سمجھ نند سکے ..

يد سائيس كبان كي سجوين آتاتها.

کتنے روز ہو گئے تھے سندھ کے ٹاپوؤں اور جزیروں میں رات کر تا... پاکھی پر نظر نہ کر تا... یہ سائیں کب سجھ میں آتا تھا۔

مرور چیکے سے کشتی کے اندر چلا گیااور جعفر پھر سے جال میں گر ہیں باند ھنے میں مگن ہو گیا... خاموش رہ کرانہوں نے اپنی البندید کی کااظہار کر دیا تھا۔

دو پہر تو ڈھلتی تھی مگر سور ج کی تمازت ریت کے ہر در سے میں ابھی تک تھہری ہوئی ہے البت یا نیوں پر سے آتی ہوا میں شھنڈ ک کے سائے محسوس ہونے لگے تھے۔

میں کوئی شلوار پہن لے تو ہردی نموشی ہوتی ہے. کتے بھی اسے پیند نہیں کرتے.." اور تب سے دہ ایک داہیات کپڑے کو کمر کے گر دلپیٹ کر اسے از اربند سے باندھ کر قائم رکھتا تھاور نہ اس کے بغیر دہ فور اگر جاتی تھی اور پھر زیادہ نموشی .. یعنی ہے عزتی ہوتی مخمی..

یہ وہی چنگبرا گولی تھاجو سب سے بلند آ داز میں مجونگ رہاتھا۔ کتے کا بچہ! لکین بیبال کیکر کے اس مُنڈ کے اوپر جیٹھادہ اس کی زوسے ہاہر تھا.. چنگ ہر ہے گولی کے مجبو نگنے میں کوئی جان لیوا غراہت نہیں متھی.. اس کے ہمنوا مجمی صرف اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ بھو نگنے کا فرض اداکر رہے تھے.. اور بیہ فرض دہ ہر جمعے گی رات کو ہا قاعد گی ہے اداکر تے ہتھے..

آہت آہت ان کے بھو تکنے میں وقفے آنے گئے.. اس کا مطلب تھا کہ پُواجی سانسیوں کی تصفیٰ سے باہر آگئے تھے۔ پرانجی وہ در کھائی نہیں دے رہے تھے..

را میں وور ھاں میں دے رہے ہے.. تاریکی اتن گھنی تھی کہ وہ اگر چہ وہاں تھے لیکن و کھائی نہیں دیتے تھے .. اس نے اپناکان سانسیوں کی تعشمی کی جاب کیا اور ہدن کو شننے کے لیے تیار کر لیا..

ا پناکان ساسیوں کی سی جاب میا ہور بدن وے سے بیار سیدہ کتے چپ ہو گئے اور سنانا کچر ہے اتر آیا . اس کیکر کے مُنڈ پر وہ زیادہ گھنااور بھید مجرا تھاجس پر براجمان وہ پواجی کا انتظار کررہاتھا۔

وه كان لكائے سنتار با..

پو اُجی کی لرزتی آواز آنی تھی ..اوروہ آنے گئی ..اند طیرے میں سرایت کر تی اس لے لؤتی جنگز تی کہ میں نے تہارے پار جانا ہے وہ آنے گئی ..اس کی لرزش خاور کے کانوں تک چننے گئی .

بال چراغ عشق دا...

ہیں پر س پو آجی ہمیشہ مبی چراغ روشن کرتے تھے۔ بال چراغ عشق والمیرا روشن کردے سینال... ان سے سینے پر بال نہیں تھے لیکن ماس کیاملائم اور پسلیوں پر ریشم کی مانند کساہوا تھا...

ول دے دیوے دی روشنائی جادے وج زمینال..

سانسیوں کے مشتقی پر مخبرے تاریک آسان میں بیکدم کتوں کے بھو تکلنے کی آوازیں بلند ہو تمیں۔

ر سول بور کے کھنگھور سائے پر ان کی گونٹے ماہم ہو کر جب کیے گھروندوں کی بھس اور گارے سے تغییر کر دو اُن موٹی دیواروں تک آئی جو گلیوں میں تھیں تو وہ اُن میں جذب ہو کر معدوم ہوتی محکیں۔ لیکن اس کے کانوں میں وہ سب کتے الگ الگ مجو تکتے رہے... اس لیے کہ وہ رسول پورے باہر بُوٹی ہے و عظے جو بڑے کنارے کیکر کے جس سو کھے ہوئے ٹُنڈ پر براجمان تھادہ سانسیوں کی تصفحٰی کے قریب تھا. ،ودالگ الگ بھونگ رہے تھے اور چپ نہیں ہورہے تھے .. ان میں وہ بُولی بھی شامل تھا جس کی وجہ ہے اے شلوار ترک کر کے دھوتی باندھنی پڑی تھی.. وہ ایسا گنوار کتا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں مجھی شلوار نہیں دیکھی تھی اس لیے جب وہرسول پور کی پہلی سو پر میں .. کسی بھی گاؤں گیا پنی پہلی سویر بین ماسر رحمت علی کے کیے گھر بین سے نکل کر اپنا بستہ سنجالتا أو فی ہے مجرے جو ہڑے کنارے اپنی کلف لگی شلوار کیچڑ سے بھاتا سانسیوں کی تصفی کے قریب پہنچا تھا تو كلف كى كُفر كُفر نے كول كے كان كفرے كرد يتے اور ووان كفرے كانوں كے ساتھ اس کے چیچے پڑگئے تھے .. ان کا سر غشا یمی چتکبرا بُولی تھاجو سب سے آگے آگے غراتا غضب ناک ہو تااس کی شلوار کے یا مینچوں کی جاب انتہائی رغبت سے بردھ رہا تھا.. اس نے بروی مشکل سے اپنی جان بچائی تھی اور جب وہ پریشان حال کیچو میں کت بت ڈریے پر پہنچا تھا تو عا عاماسر نے کہا تھا" خاور پتر کل ہے یہ پر کھٹنی پکن کرنہ آنا یہ شہریوں کا پہناوا ہے .. اپنی عاچی ہے کہنا دو حمدہیں میری کوئی پرانی دحوتی دے دے گی. اے پہن لینا. بیباں دیبات "آہو پو اُبی.. "وہ کو دکر نیچے آھیا..
"آ جا... "انہوں نے گدھے پر جگد بناتے ہوئے ذرا پیچھے کھسک کر کہا۔ خاوراً ئی جست کے تسلسل میں پھر کو دا اور پو اُبی کے آگے ان کی گود میں جاہیجا۔ "چل و چھیریا۔"

پن و پیریا۔ گدھا گجرے چلنے لگا.. " پو اُبٹی آپ اپنے پیرے مل آئے۔" " پتر وہ پیر مہیں اللہ لوک ہے .." " بیاللہ لوک کیا ہو تا ہے پو اُبٹی۔" "جواللہ کالوک ہو تا ہے .. اس کا بندہ ہو تا ہے۔" "ہم مجی تواس کے بندے ہیں پو اُبٹی ..." " آہو ... پر وہ اللہ ہے یا تیں کر تا ہے .."

"میاباتیں کر تاہے 'پو آجی؟" "پتر یہ معرفت کی ہاتیں ہوتی ہیں.. ہم کینوں کی سمجھ میں نہیں آتیں.." "کو نسی زبان میں ہاتیں کر تاہے پو اُجی؟"

" پيتر الله کی کوئی زبان مهیں ہوتی". بناشک پنجانی میں بات کراو تووہ سمجھ جاتا ہے..

جیے میاں محد بخش صاحب کی ہاتیں سمجھ جاتاتھا.."

"تو پھر ہوائی آپ خود ہی اللہ ہے ہاتیں کر لیا کرووہ مجھ جائے گا.. اتنی دور جاتے ہواللہ لوک کے پاس مید سننے کے لیے کہ آج اللہ میاں نے کیا کہا ہے.."

" کیپ کر کیا بینڈے کی طرح ہواتا جاتا ہے..اور میں نے تو حمہیں مناہی کی تھی کہ رات کے وقت پنڈ ہے ہاہر آگر میری اُڈیک میں نہ میٹھاکر... توکیوں آیاہے؟"

"میراتی چاہتا تھا ہو اُتی .. " ہو اُتی کے سوہنے اور سنہری ریشم ور کے کھنے کی خوشبو سے وہ خوش ہو گیا اور پھر بینڈے کے طرح قر فر بولنے لگا" ہو اُتی جب آپ سانسیوں کی مشعق میں سے گزرے تھے تووہ چتکبرا اُولی بھو نکا تھاناں؟"

"آ ہو... پر وہ مجھے بچھ کہتا نہیں ہے پراس کے بھو تکنے سے سانسی اپنے چھپروں میں سے نکل کر میرے وچھیرے کو ہوئی جسرت سے دیکھتے ہیں کمینے.." وہ جانتا تھا کہ جب بکدم ہو اُبٹی اپنی باریک اور لرزش میں سرسر اتی آواز او فجی کرنے کے کوشش میں کھکھیاجاتے تھے اور اول حمد ثناالہی جو مالک ہر ہر دا...گانے کی سعی کرتے تھے تو یہ وہی لحمد ہو تا تھاجب وہ کیکر کے اس ٹنڈکی قربت میں آجاتے تھے جس پر وہ پچھلے آوھ گھنٹے سے بیٹھاان کا انتظار کر رہا تھا..

ده ایک شهری بچه تھا..

ا پنے پہلے گاؤں کی پہلے رات میں دہ بالکل اندھا ہو گیا تھا اور ہاتھ پھیلا کر انگ انگ کر لاکھ وسوسوں اور دل کو منحی میں لے کر قدم دھر تا تھا کہ ابھی خو کر کھا کر گروں گا. جو ہڑ کے اندر... کسی در خت کے تنے ہے جا تکر اؤں گا. کسی پچی دیوار میں جا لگنے ہے میری ناک چپٹی ہو جائے گی لیکن پچھے اندھیاری شبول میں جسکنے کے بعد اس پر انکشاف ہوا کہ وہ چپٹی ہو جائے گی لیکن پچھے اندھیاری شبول میں جسکنے کے بعد اس پر انکشاف ہوا کہ وہ اندھیرے میں بھی کہیں اندھیرے میں بھی دیکھور میں .. کالی شاہ رات میں بھی کہیں اندھیرے میں بھی دیتے ہیں جو در ختوں دیواروں اور انسانوں کو نیم نمایاں کر دیتے ہیں ..

بچھے کو کلول پرا بحری را کھ ایسی سلیٹی رنگت کے گدھے پر سوار حضرت عیسی چلے آرہے تھے..

ان کے سفید لشکیلے بال ان کے کند حول تک آتے تھے۔

وہ صرف ایک سفید تہبند میں ملبوس تھے اور اس سے اوپر ان کا کھلا بدن اندھیرے میں بھی لودیتا تھا۔

مشن سکول کے کلاس روم کی دیوار پر آویزال اس نے حضرت عیسیٰ کی ایک تصویر دیکھی تھی .. اگر چہد دہ بہت ڈھکے ہوئے ایک لمبے چونے میں ملبوس ایک گدھے پر سوار تھے اوران کے سر کے گردایک نورانی ہالہ روشن تھا.. لیکن بو اُجی بھی ان سے کم نہ تھے.. "یو اُبی ..."

پواُ بی ای ای لمح ... ایس عجائب بانے اندر آدم در زکھ لایا... تک پینج چکے تھے۔ انہوں نے گدھے کو تھپک کر "بس وچھیریا..."کہا... اور وہ انہی قد موں پر رک گیا.. پواُ بی نے اوپر دیکھا.. وہ انہیں مخنڈ پر بیٹھا نظر تونہ آیا لیکن انہوں نے بہر طور بڑے خورے اس کی جانب دیکھا۔" پتر خاور..." " پر کیوں نہیں مانتی پو اُجی؟" " تو بچپ نہیں کر تابینڈے .. "

" مبیں کیپ کر تا "آپ بتا کیں روح کیوں مبیں مانتی .. "

"میراول کرتائے پڑکدای جہان میں آوازی ہوں...بندے بشر توہا تیں کرتے ہیں تاری ہوں...بندے بشر توہا تیں کرتے ہیں ناں مجبوری کے لیے... ورسر وں سے پچھ حاصل حصول کے لیے.. وَل فریب کرنے کے لیے.. پر دویو شی اور پچھ چھپانے کے لیے.. فیبت اور برائی کرنے کے لیے.. کوئی ایک آدھ ہات میاں محمد بخش میں بھی بھی ہو تی ہے پیار محبت اور الفت کی.. ہاتی توسب فریب اور و کھا واجو تاہے.."

"اس ليے آپ گوشت نبيس كھاتے يو أجى؟"

"اوے بینٹرے بات تو پوری س لے . ڈپپ کر... تو ہا تیں بندے بشر کرتے ہیں اور آوازیں ڈھور ڈگر .. جنور اور پر ند پجھیرو نکالتے ہیں ... تو میرا دل کرتا ہے کہ اس جہان میں یہ آوازیں قائم رہیں .. بھیٹر بکریاں .. مال مویثی اور پر ندے بولتے رہیں .. اگر ہم ان سب کو کھا جا کیں گے تو خمو شی ہو جائے گی ہر طرف .. سویرے سویرے پڑیاں نہ بولیں تو صبح رہ جائے گی ہر طرف .. سویرے سویرے پڑیاں نہ بولیں تو صبح رہ جائے گی ۔. "

" پر پو اُجی ہاتی سب لوگ کھاتے ہیں آپ نہیں کھاتے تواس سے کیافرق پڑے گا.." 'بینڈے .. میں نے آج تک اگر گوشت نہیں کھایا تو کو کی ایک و چھیرا یا مجرا تو رہ گیا ہوگا نال.. کو کی ایک پر ندہ تو آسان پر اُڈاریاں مارتا ہوگاناں.."

یہ منطق اس کی سمجھ میں نہ آئی اور وہ ٹر آنے سے باز آگیااور کپ ہو گیا۔ برے جو بڑ کے کنارے گدھے کے پاؤں کیچڑ میں دھننے گئے۔ یو اُتی نے اُسے دو تین بارپیار سے تھیچا اور "چل و چھیرے چل" کہا تو وہ سر ہلا تا خشکی پر آگیااور اطمینان سے چلنے لگا۔

خاور کے حین سامنے دو نو کیلے کان کھڑے تھے جو رات کی سیابی میں دھیرے و چیرے ملتے جاتے تھے۔ گدھااپنے راستے سے خوب واقف تھا۔ برداجو ایٹر چیچھے روگیا۔ اس کی ٹبوٹی میں پوشیدہ ٹر آتے مینڈک اور جبینگروں کا شور مجمی چیھے روگیا۔ "پر کیوں پو اُجی؟" "دواس کی کھال کو دیکھتے ہیں پتر ... کہ جب میہ مرجائے گا تو پہلے اس کا گوشت کھا کمیں گے پچر کھال اتار کر چپپر کے پچے فرش پر بچھا کمیں گے۔" "میرسانسی کھو تا بھی کھا جاتے ہیں پو اُبھی؟" "میرسانسی کھو تا بھی کھا جاتے ہیں پو اُبھی؟"

"آبو...مردار کھاتے ہیں... پکھو کے 'ڈڈواور کرلے بھی کھاجاتے ہیں کھینے.. یہ تو گھر وچھیرا ہے..."

"پر پو اُبی میہ تو گدھاہے تو آپاہے و چھیر اکیوں کہتے ہیں... کیوں پو اُبی ؟" پو اُبی نے ہاتھ آگے کر کے گدھے کی گرون پر ایک لاڈلی تھیکی دی "یہ عام کھو تا تو نہیں ہے پتر ... اللہ لوک کے آستانے پر حاضر کی دینے والا جانور ہے ... بیہ نال ہے تو کھو تا پر و چھیروں کی طرح کچر تیلااور ستھراہے ... "

" بناتے ہیں ہوائی ... اے نہلاتے ہیں کنگھیاں کرتے ہیں ... "
" آہو .. پراس کے کھو تا ہونے میں بھی ایک بڑا فائدہ ہے ... اگر یہ کچ کے وچھرا ہوتا بال .. گائے کا بچہ تو رسول پور کے لوگ اے کب کے ذیح کر کے کھا چکے ہوتے ... اسے چوری کر کے کھا چکے ہوتے ... اسے چوری کر کے ۔.. تواب چو نکہ یہ کھو تا ہے اس لیے اسے کھا نہیں سکتے ... یہ فائدہ ہے ... "
پوائری نے ہر جھنگ کر اپنے شانوں پر آئے سفید بالوں کو سنوارا اور "ہو و چھیرے" کہہ کر گدھے کو ذرا تیز چال میں ڈال دیا..

يوأجي كوشت بالكل نهيس كھاتے تھے...

فاور کے لیے یہ ایک جمرت ناک انکشاف تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو گوشت نہیں کھاتے ۔۔ بید بقر عید پر بھی نہیں کھاتے ۔۔ بیٹ شک سالن میں صرف ایک بو گا ہو اہامڈی میں ہے صرف شور یہ یا سبزی ان کی تھال میں ذال دیا جائے تو وہ منہ پھیر لیتے تھے کہ انہیں ماس کی بُو آ جاتی تھی ۔ فاور کی سمجھ میں نہیں آ تا تھا کہ وہ زندہ کیے رہے ہیں ... مرفی بھی نہیں کھاتے تھے۔ وہ اس کی زندگی میں پہلے شخص ایسے تھے جو گوشت سے بر این کرتے تھے۔

" ہوا جی آپ گوشت کیوں نہیں کھاتے ؟ " اس نے ایک مرجبہ پھر وہی سوال دوہر ایا جس کے جواب میں ہوائی صرف اتا کہتے تھے "بس روح نہیں مائتی.. "

''جو ملخ ہے نال چین کا.. اس کے بارے میں مُناہے وہ چینی ناکوں والے سب پیچھ کھا جاتے ہیں ای لیے وہاں نہ مینڈک ٹراتے ہیں اور نہ جینٹگر بولتے ہیں.. ہر طرف بس خموشی ہوتی ہے.. آ ہو۔''

یکدم تاریکی میں ایک اور تاریکی پہلے کی نسبت کہیں زیادہ تھنی اور اندھی در آئی.. گدھاگاؤں کی پہلی گل کے اندار داخل ہوا تو پچی اور موٹی دیواروں نے اے گیر کر باہر کی تاریکی کوروک کر مزید اند حیرا کر دیا.. پچر خاور کے سامنے جو دو نو کیلے کان مسلسل حرکت میں تھے ساکت ہوگئے اور گدھارک گیا..

یو اُبٹی نے اس کی بغلوں میں ہاتھ وے کراہے بڑی احتیاط اور آسانی ہے اٹھایااور ینچے اتار دیا. ینچے ہوتے ہوئے اس کا ایک پاؤں نالی میں چلا گیا جے اس نے مشکل ہے تھینج کر ہاہر نگالا لیکن دہ محسوس کر سکتا تھا کہ پاؤں کچپڑے بھر گیاہے..

پو اُ جی کے سفید بال ان کے مضبوط اور ملائم کند حوں پر بھھرے ہوئے تھے اور تاریکی میں وہ خود تو کم نظر آتے تھے لیکن ان کے بال صاف د کھائی دیتے تھے..

"پتر". "پوائری نے آئی میخوں اور کو کوں سے مزین چوبی دروازے کو و تھلئے ہے پیشتر ایک ہاتھ سے و چھیرے کو تھیلا اور دوسر اہاتھ بیار دینے کے انداز میں اس کے سر پر پھیرا..
"میرے اللہ اوک کو بیٹارت ہوئی ہے .. آج جعد کی نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے ہمیں ہتایا ہے کہ انگے جعد ، اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا. انہیں بیٹارت ہوئی ہے .. تم کسی اور سے ذکر نہ کرنا.. "
کہ اگلے جعد .. اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا. انہیں بیٹارت ہوئی ہے .. تم کسی اور سے ذکر نہ کرنا.. "

"چپ بینژے۔" "لیکن بو اُجی.."

" چپ. "انہوں نے سختی سے کہا.

پو اُبگی نے دروازہ دھکیلا.. اندر بھی اند چرے کی راجد حانی تھی اور صحن میں کوئی نہ تھا.. سب لوگ کو شخصے پر اپنی چار پائیوں میں سفید کھیس اوڑھے نیند میں فنا تھے.. انہوں نے صحن کے کونے میں مویشیوں کی کشتی نما گھر لی کے پاس گدھے کو ہاندھا' تھپکااور مو کر کہنے لگے '' چپ…کی کو بتانا نہیں...''

. . حجت پراس کابستر بچها تفااوراب تک اس کاسوتی تھیں اور گھدر کی چادر گر میوں

کی رات میں مجھی خاصی مٹھنڈک جذب کر چکے تھے لیکن وہ پو اُبھی کے ہمراہ اوپر جانے کی بجائے اپنی کو گھڑی میں چلا گیا..

وروازه کھول کر گھپاند جیرے میں دیجتااندر چلا گیا۔

کو مخری میں رنگین پایوں والی نواری جارپائیاں ایک ہاؤس آف کارڈز کی طرح ایک دوسرے کے اوپر ایسے قائم مخیس جیسے ابھی ابھی گر جائمیں گی اور سب سے پنجلی جارپائی کی ننگی نوار پراس کا شوٹ کیس دھر اتھا۔ سفید نواز پراس کاسیاہ شوٹ نمایاں نظر آتا تھا۔

اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر سولے کیس کو زددیک کیااور اے کھول کر اس کو نے میں ہاتھ پھیراجہاں اے بی ہی بسکٹول کا ودڈیتہ موجود تھاجو وہ شہر ہے اپنے ساتھ لایا تھا. اس نے ٹول کر صرف ایک چیٹی لگا بسک نگالا اور اپنے مند میں رکھ لیا.. اور چہائے بغیر اے وہیں رہنے دیا.. اس بسکٹ کا بیکری میں پکا ہوا میدو اور اس پر چیکے چینی کے والوں کا ذاکقہ اے اس نامر اوگاؤں سے واپس اپنے شہر لے جاتا تھاجہاں یہ بسکٹ ہوتے تھے.. موڈاواٹر کی ہو تلیں اور آئس کر بیس ہوتی تھیں.. اس سے بیشتر کہ یہ ذاکقہ تھل کر طلق سے بیچ چلا جاتا ہو اس ہو جاتا اس نے کوٹ کی تہد میں بچھے پر انے اخبار پر ہاتھ پھیرا.. وہ در جنوں ہارون کی گرم روشنی میں اس اخبار کو آئے کھوں کے قریب لا کر اپنے شہر میں پہنے جاتا کیو لکہ یہ وہ صفحہ تھا جس پر لا ہور کے سنیما گھروں میں دکھائی جانے والی فلموں کے مخضر اشتہار تھے..

اوڈین' پلازا' ریگل' ٹیپٹل' صنوبر' ریجنٹ… ایسے طلسمی گھر جن میں " پتن" " جال" دو آنسو'"' بہنج بیک آف نوٹرڈیم"اور" نیاگرا" ایسے جاد و چلتے تھے۔

وود کیے نہیں سکتا تھالیکن اس صفح پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ان کی ایک ایک سطر
اور تصویر ہے آگاہ ہوتا تھا اور اسے یہ اطمینان ہوتا تھا کہ وہاں میر اایک شہر ہے جہاں شائد
اس لمحے یہ فلمیں سکرین پر چل رہی ہیں اور تماشا کی سوڈاواٹر کی ہو تلمیں پی رہے ہیں۔
اس نامر اوگاؤں سے فرار اس کا سب سے بڑاخواب تھا۔
اس نامر اوگاؤں سے فرار اس کا سب سے بڑاخواب تھا۔
اس نے زیروستی۔ تقریباً ہاتھ پاؤس ہا نمرھ کررسول پور بھیج دیا گیا تھا۔
صرف اینگلو ورٹیکلر کے فائنل امتحان میں اچھی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے۔

 چنانچەر سول پور مىں خط و كتابت كا پچھەز يادەر وائ نەتھا.. يوراگاؤں كياتھا..

صرف ماسٹر رحمت علی کاپیار پکاتھا ، کیکن وہ کو ٹھڑی بھی کچی تھی جس میں نوار ی عاریائی پر اس کاسیاہ نبوٹ کیس ہے وجہ لگتا تھا۔

پر ہوں پہ سے تہر کی نبیت رسول پور کے آسان پر ستاروں کی تعداد بہت زیادہ بھی اور وہ چکتے میں بہت ہے بہا تھے ... ابھی رات کے بھیگئے ہے جو مدھ بھری غنودگی وار و ہوتی ہے خاور اس بیس مم اور ہے موش ہوتا تو جا چاہا سٹر کی کر خت آ واز اسے بیدار کر دیتی۔"اوئے خاور ... دو پہر ہوگئی ہے اور تو سویا پڑا ہے .. اُٹھے۔"

ووآ تكهيس متاالهما تورو پهريس ستار بروش موتي ..

نیچے صحن کی تاریکی میں ہے اوّل نبیر جاچی کی مدحانی کی آواز بلند ہو کر ستاروں تک بیہ خبر نے جاتی کہ جائی میں گھو متی مدحانی میں بھٹن گھنا ہورہا ہے اور دووھ کے رڑھکنے ے زورنگ رہاہے ، مدحانی کی روانی کو ادھ رڑھکے کی تھنی آزمائش روکنے لگتی۔

چاہا سرکی ہے و بہاتی ہوی جواقال نہر تھی او جیز عراور بوسیدہ تھی۔ وہ ہمیشہ سیاہ سرتے اور تہبند میں ملبوس ہوتی اور اس کے پورے سرائے جی سے لئی کی بُو آتی ، وہ سارا سال گھر کی اور پو اُبھی کی دیکھ بھال کرتی ، برسات کی آمدے چیشتر بڑے جو ہڑے مٹی اکر اس میں بجس ملاکر حیبت پرلیپ کرتی اور سر دیوں کے دوران پو اُبھی کے خشکہ ہوتے ہمیتے پر مکھن ہے بالش کرتی ، گرمیوں کی چیٹیوں میں جب اس کا خاوند شہر لا ہور میں ماسٹر کی کہتے پر مکھن ہے بالش کرتی ، گرمیوں کی چیٹیوں میں جب اس کا خاوند شہر لا ہور میں ماسٹر کی کرے او بڑا تو پھر اس کی خدمت پر بجت جاتی ، اس سے بھی چاچی نہر دو کے بارے میں پچھے بھی نہر دو کے بارے میں پچھے بھی نہ پھر تو سو ہی گوری چی اور جے وہ شہر میں چھوڑ آتا تھا کیونکہ گاؤں کی آب وہ دوا اے راس نہ آتی تھی اور اے نزلہ ذکام ہو جاتا تھا۔

اول نمبر چاچی کے لیے یہ بہت تھاکہ دوہر برس دوماہ کے لیے اس کے ہاں ۔۔اس کے صحن میں ..ا ہے والد پو اُجی کے پاس لوٹ آ تا ہے .. باسٹر رحمت علی ان دوماہ کے دور ان اس کی جانب آ نکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے .. اول نمبر چاچی کی کو کی اولاد نہ تھی .. اور چاچی نمبر دونے بچوں کے ڈھیر لگادیئے تھے .. ہے .. گرمیوں کی چھٹیوں میں اے میرے ساتھ رسول پور بھیج دیجئے وہاں یہ ریڈ ہو اور فلموں وغیرہ کی افویات نہیں ہوں گی .. میں اے پڑھاؤں گا.. انشاء اللہ ور نیکر فائنل میں ایجھے نمبرلے گا..اصل امتحان تو بہی ہے میٹرک تو معمولی بات ہے.."

شاہ صاحب نے اپنے اکلوتے بچے کو ور نیکلر فائنل پر بادا جھجک قربان کر دیااور اے ماسٹر رحمت علی کے سپر د کر کے گاؤں مجھوادیا ..

يه گاؤل پية خبين كبال تھا.

شاید اس کا کوئی وجود نہ تھااور ہے صرف ایک شہری بچے کو اڈیت وینے کے لیے عارضی طور پر تخلیق کیا گیا تھا..

گاؤں کہیں نہ کہیں تو ہوتے ہیں . نیکن یہ کہیں بھی نہ تھا.

ر بلوے تو بہت دور کی ہاہتے ہے .. ہید کی بگی سوئک کے آس پاس بھی نہ تھا جس پر کوئی مکا تکی سواری اس کی قربت میں آسکتی .. وہاں ہے بھی کوسول دور تھا..

زدیک ترین تہذیب یافتہ بہتی جہاں پورے دن کی پیدل مسافت کے بعد پہنچا جاتا تھا کوئی قصبہ مگھووال نام کا تھا۔ اور وہ بھی رسول پور کا ایک نسبتاً بڑا بھائی تھا۔ اُس قصبے کی تہذیب یا فکلی کی سندایک کی سزک اور صرف ایک ڈاکنانہ تھا جس کے عملے میں بھی صرف تہذیب یا فکلی کی سندایک کی سزک اور صرف ایک ڈاکنانہ تھا جس کے عملے میں بھی صرف ایک شخص تھا جو جب بھی اپنی تھینیوں کو چارہ ڈالنے اور دورو و و ہے ہے فارغ ہوتا تو ڈاک کے لفافے اور جسی مجھی اپنی تھینیوں کو چارہ ڈالنے اور دورو و و ہے کی مرے میں آ بیٹھتا جس کے لفافے اور بھی مجھی کا بیک تو دو براجمان تھا ..

رسول پورے اول تو تھی کو خط لکھنے کی حاجت ہی پیش نہیں آتی تھی اور اگریہ و تو عد ناگزیر ہو جاتا تھا تواس خط کو لکھنے والا صرف ماسر رحت ہی تھاجواس خط کو لکھنے کے بعد اسے اپنیند کی کسی گرہ ہے اثرس لیتا اور دومد توں وہیں رہتا کہ اے پوسٹ کرنے کے لیے ایک لفافہ ورکار ہو تا اور دو ڈاک کا لفافہ صرف مگھووال کے ڈاکفانہ ہے ہی فراہم ہو سکتا تھا اور اکثر او قات نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ پوسٹ ماسر گی کوئی بھینس دودھ دینے ہے انگاری ہو جاتی تھے۔ اور جاتی تھی اور جب تک وود دوھ نہ دے پوسٹ ماسر گی کوئی بھینس دودھ دینے ہے انگاری ہو جاتی تھے۔ اور جاتی تھی اور جب تک وودودھ نہ دے پوسٹ ماسر کی کوئی بھینس دودھ دینے ہے انگاری ہو جاتی تھی داور جاتی تھی دال کر جاتی تھی تھے۔ اور گی جن آگئی نے بین آتی خط اس میں ڈال کر جاتی تھا تھی دال کر جاتی تھی دال کر جاتی تھی دال کر جاتی ہو جاتی تھا۔

ساتھ بندھے ڈنگر مویشی ظاہر ہونے لگتے۔

خاور کے لیے اس نامر اد گاؤں میں سے نہر ' تہذیب کی واحد علامت تھی .. سے نہر .. سوٹ کیس میں بچھار انا خبار اور اے بی سی بسکٹول کا فہۃ ..

وه پیمز ی پر پچھے دور تک جاتا اور پھر نیچے اتر کرپانی کی قربت میں جہاں گھاس اور پوٹیوں کی بہتات تھی وہاں لیک جاتا۔

گھاس میں تر بل کی نمی اس کے سارے 'بنتے کو شینڈ اکر دیتی اور وہ اُن تنگوں کو جو اس کے نتھنوں کے آگے سرسراتے ان میں گدگدی کرتے تھے ، توڑ کر انہیں پانی میں پھینک دیتااور فور اُن گہری نینڈ میں چلاجاتا۔

اگرچہ چاچاہاٹر کا یہ خیال تھا کہ وہ میج سویرے بیدار ہو کر نہر کنارے ایک لمبی سیر کر تاہے جس کی وجہ ہے اس کی صحت بہتر ہو گی اور وہ خوب چاق وچو بند ہو کر ورنیکلر کے امتحان کی تیار کی کرے گااور یوزیشن حاصل کرے گا.. لیکن یہ محض خیال تھا۔

وہ تکمل طور پر گہری نیند میں تو نہیں جاتا تھا ہی غنودگی کی ایک مست اور شھنڈ ک والی کیفیت میں سرشار لیٹا رہتا. نہر کے بڑھم بہاؤ کی سرسراہٹ اس کے کانوں میں اترتی رہتی .. پھر ڈگر مویشیوں کی گھنٹیاں دور سے سائی دیتیں۔ قریب آتی رہتیں اور "اوے مریں" اور قریب اور کا تعاور کوستا کوئی کسان مویشیوں کو ڈگوری سے ہانگنا پٹر کی پرے گزر جاتا. یہ آوازی بہت دور کی گلتیں .. اس کے بدن کے اندر گھنٹیاں بہا تیں تیرتی نگل جاتیں .. ووہٹو کی سے نیچے پانی کے قریب تریل اور ہریاول کی گود میں گھا کچھا ہو کہ اور پر اور کھتارہتا. نہر کے بہنے کی آواز پچھ مڑھم ہونے گئی اور پڑھتے سوری کی پچھ کر نمیں پانی میں آگلتیں اور نہر کا وہ حصا جوان کر نوں کی زومیں آتا تھم جاتا.. اور اس کے گر دجو پائی ابھی میں آگلتیں اور نہر کا وہ حصا جوان کر نوں کی زومیں آتا تھم جاتا.. اور اس کے گر دجو پائی ابھی میں ہوتے ہوتا ہو گئی سے اس کے بند ہوئی دوشی سے کھر جاتے .. اور یکی وقت ہوتا تھا کسل مندی سے اٹھنے کا اور گھاں کے سیلے شکوں کو بالوں میں سے نکالے اور گھر واپس جانے کا ..

وو گھرلونا تو چاچاماسر اور پوائی ڈیرے کو جانچکے ہوتے..

وہ اپنا بستہ سنجا آنا ' و صوتی کو گرنے ہے بچاتا گاؤں ہے نکل کر بڑے جو ہڑ کے کنارے چاتا کا کار کے غذرے تو ہڑ کے کنارے چاتا کیکر کے غذرے قریب ہے ہو کر ڈیرے

ماسٹر صاحب نے اپنے رہن سہن کا بندوبست کچھ یوں کرر کھا تھا کہ آج تک دونوں چاچیوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی..اور نہ بی اول نمبر چاچی نے اپنے خاوند کودوسر ی میوی نے فراہم کردہ بچوں کے ڈھیر میں سے کسی ایک بچے کو دیکھا تھا .. ماسٹر صاحب کی شہری حیات الگ تھی اور گاؤں کی زندگی بالکل تھلگ...

توجب دواس تاروں مجری دو پہری تاریکی میں آئی جیس ملتا اور لتا ہوا ، اپنی د صوتی سنجالتا افستا کی سٹر جیوں سے بنچے و بیٹرے میں آتا تودود دھ رڑھکنے کی آواز بلند ہو جاتی ، عیالی کے بند منہ میں مدھانی گھوم گھوم کرائیتی اور دھم و حم کی ایک ایک ردھم و بیٹرے کو مجر تی جاتی جیسے سٹیتھو سکوپ میں دل کی دھڑ کئے کی آواز دھم دھم سنائی و بی ہے ..

اول نمبر چاچی اپنے جھم کی" اوئے دو پہر ہوگئی ہے اٹھ.. "کی پاٹ دار آواز سفنے کے چند کھوں بعد مد حانی کی مشیوں پر گر دنت ڈھیلی کر کے رک جاتی اور پیچھے مز کر دیکھتی تو خاور آخری سٹر حمی سے دیئرے میں قدم رکھ رہاہو تا۔" آجامال صدقے.."

خادر ڈولٹا ہوا نیم اند حیرے میں جاچی کے قریب پہنچتا تو وہ مدھاتی جائی میں سے نکال کر ایک کھے منہ والے تا نبے کے کثورے پر جائی کی گردن پکڑ کر اسے جھکاتی اور ادھ رڑھکا مکھن سے گھنا ہو تا دودھ کثورے کو مجر دیتا اور وہ تاریکی میں ایک سفید جاند کی طرح چپنے لگتا.. خاور کثورے کے مجرتے ہی کہتا ''جاچی چپنی''

" آ ہو یج ... "وہ ہنتی۔ "شہر ئے چینی بغیرادھ رڑھکیا بھی نہیں پیتے .. میں لاتی وں۔ "

چینی' خاور والی کچی کو ٹھڑی میں گلی گھڑوں کی پال کے سب سے اوپر والے گھڑے میں سٹور تھی . . چاچی اس میں سے مٹھی بھر کرنے آتی اور ادھ راڑھکے دودھ میں ڈال کرا ہے انگلی سے خوب ہلاکر کٹورا اسے تھادیتی . .

یہ گھنا نیم مکھن دودھ انگ انگ کراس کے حلق ہے اتر تا . اوراس کی آ تکھیں اس
کے سرور سے پھر سے بند ہونے لگتیں . دواچ بدن کے مختلف حصوں کو تھجلا تا دو تین
جمائیاں لیتا اور کو کوں سے مزین بھاری درواز دو تعلیل کر گلی میں آ جاتا . . پکی دیواروں کو شؤ ت
نالیوں سے بچتا وہ ہولے ہوئے آگے بڑھتا اور جب ڈہ گاؤل سے باہر فکل کر رسول پور نہر
تک چنچتا تو ہلکی کی روشنی پھیلنے کو ہوتی اور اس میں کچے کو شے تھیت جو ہڑ اور گھرلیوں ک

ير سي جاتا..

چتگبرا کولی اے دورے دکھے کرایک بار تو ضرور ڈم پھنے کرافیتا اور جڑے کھول کر غرائے کاارادہ کر تااور پھراے دھوتی کی شرافت میں ملبوس پاکریہ ارادہ ترک کر دیتا۔وہ تو صرف اس کی شلوار کے پائینچے کادیوانہ تھا..

ڈیرے پر شیشم کے پانچ در قت تھے..ان کے بیچے بان کی تین چارپائیاں تھیں'وو گھڑے تھے اورایک چارے کی کھر لی تھی جو پو اُجی کے گدھے کے لیے مخصوص تھی..اردگرد تھیتوں کا پھیلاؤتھا..

کچھ چارے کے کھیت تھے. پھرگئے کے کوٹوں کی بلند دیواریں تھیں اور ڈیرے کے برابر میں جو کھیت تھاس میں سہاگا پھراہوا تھا.

وہ گوٹھ مار کر اپنی دھوتی ہے اپنے در میان کو ڈھکتا بان کی بے آرام کھر دری چارپائی پر ابھی بیٹے ہی رہاہو تا کہ چاچا ماشر اسے حساب کے سوال عل کرنے کے لیے ایک کابی تھادیتے جس پر انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں سوال بنار کھے ہوتے تھے۔

وس بجے کے قریب اول نمبر چاچی کماد کے تھیتوں کے کنارے پانی کے کھال کے کنارے اِنی کے کھال کے کارے ایک مختصر سی بنی پر چاٹی سر پر اٹھائے اس پر ایک دستر خوان رکھے اطمینان سے چلتی ہوئی ڈیرے کی جانب آتی نظر آنے لگتی۔

بدير يكفاست نائم بو تا تخا..

یو آئی کے لیے پی کسی. چاچاہاسٹر کے لیے دو پراٹھے اور اچار..اور اس کے لیے تندور کی ہاسی روٹی۔ تازہ مکھن اور چائے..اور چینی کی ایک ٹرٹیاجو وہ مکھن پر چیٹرک کرروٹی کے ساتھ کھا تااور ساتھ میں خالص دودھ کی چائے کے گھونٹ مجر تا..یدرات کی ہاسی روٹی اور اس پر مکھن اور چینی ..کی بھی ڈبل روٹی سے زیادہ خشہ اور مزیدار ہوتی تھی..

پھر سارادن صاب کے سوال .. کھیاں .. دھوپ تیز ہوتی تو کھیتوں ہے آنے دائی گوبر اور فضلے کی بُور اردو گرائم .. انگریزی کے جواب مضمون .. چاچا ماسٹر پانچویں جماعت کے کورس کی تمامیں تصنیف کرتے رہتے جوارد وبازار کا ایک ناشر شکیکے پران سے تکھوا تا تھا۔ سورج غروب ہونے لگنا تو وہ ہو اُجی کے ہمراہ گاؤں واپس چلاجاتا .. جب پہلے روز وہ اس کالے پانی کی قید کا شخ کے لیے شہر ہے ایک طویل مسافت جب پہلے روز وہ اس کالے پانی کی قید کا شخ کے لیے شہر سے ایک طویل مسافت

کے بعد مگھووال کے قصبے ہیں بس سے اترا تھااور پھر فوری طور پراس ویران سے قصبے سے باہر فکل کراپنے آگے جاتے چاچا جاتا ہو کہ بھی بلی باہنگوں کے پیچھے بیچھے تقریباً بھاگتے ہے جال ہوتے اور گرتے ان کا ساتھ دینے کی کوشش ہیں ہلکان ہوتا تھا...اور ابا جان توجب کھی اس کے آگے چلتے تھے توہر دو قدم پررک کر پیچھے دیکھتے تھے کہ وہ آبھی رہا ہے یا نہیں لکین یہ جو چاچا ماہر تھے انہوں نے تواس ویران دو پہر کی برباد جہنمی گرمی ہیں اسے بارہ میل کی مسافت کے دوران .. کھیتوں ...رڑھے میدانوں .. ٹیلوں 'قبر ستانوں .. ٹل چلا فیاو پی پی کھیتوں .. رڑھے میدانوں .. ٹیلوں 'قبر ستانوں .. ٹل چلا فیاو پی پی کی مسافت کے دوران .. کھیتوں ...رڑھے میدانوں .. ٹیلوں 'قبر ستانوں .. ٹل چلا فیاو پی پی کی کہا کہ ہو تے ایک بار بھی پیچھے مر کریہ اطمینان نہیں کیا تھا کہ دورا ہمی دوران کے پیچھے سر اسیمہ اور خو فوردہ اس کہ دوران کے پیچھے سر اسیمہ اور خو فوردہ اس کے باہر بی کھری دو پیر میں اس ویرا نے میں لیے کہ اگر یہ آئے کی اور وہ ان کے پیچھے سر اسیمہ اور خو فوردہ اس میر سے ساتھ کیا جو گئے اور میں بیٹیں رہ گیا تو اس بھری دو پیر میں اس ویرا نے میں میرے ساتھ کیا جو گئے دور بین بیٹیں رہ گیا واس بھری دو پیر میں اس ویرا نے میں میرے ساتھ کیا جو گئے ور بین بیٹیں رہ گیا گئا تا 'بیاس کی شدت سے اور پینے کی رہ جم میں . اُن کے پیچھے پیچھے۔

و اجازان کے ایک کونے میں سلگتے اپلوں پر کھی ایک چائی کے قریب سیاہ پوش جا جی بیٹی کی و یرانی کے ایک کونے میں سلگتے اپلوں پر کھی ایک چائی کے قریب سیاہ پوش چاچی بیٹی کی و یرانی کے ایک کونے میں سلگتے اپلوں پر کھی ایک چائی کے قریب سیاہ پوش چاچی بیٹی چر دی کات رہی تھی اور ماسٹر صاحب کو دیکھتے ہی انہوں نے پُونی ہاتھ سے رکھ دی اور سیاہ چاور کا گھو تھے ہے جر کر نہیں و یکھا کہ ور نیکلر فائن والا بچہ زندہ فتح بھی جا کہ ایس و یکھا کہ ور نیکلر فائن والا بچہ زندہ فتح بھی گائے گائے ۔ بیٹی جا کہ واجی ساسلام کر کے کہنے گئے " بیٹی والی واجی ساسلام کر کے کہنے گئے " بیٹی والی واجی ساسلام کر کے کہنے گئے " بیٹی والی واجی ساسلام کر کے کہنے گئے " بیٹی والی شاہ صاحب کا بیٹا ہے فاور .. گر میوں کی چھٹیوں میں ادھر ہی رہے گا" .. اور چاچی نے گھو تھے کی اوٹ سے اپنے دس ماہ ہے گھٹدہ فاوند پر ایک حسر سے بھری نظر ڈالی اور پھر آگے ہوں کر اس کے سر پر ایک چینیڈ و بیار دیا " بی آیاں نوں پٹر .. "

"پتر .. "کہتے ہوئے اس کی آواز کھراگئی تھی .. اس لیے کہ وہ بے اولاد تھی۔ رسول پور کا دورا فادہ کچا گاؤں اور اس کی چیلوں سے چینی کھری دو پہریں اُسے ہول سے بھر دیتی تھی .. اسے یقین نہ آیا کہ زندگی اتنی تخبری ہوئی 'ساکت اور بے مقصد بھی ہو سکتی ہے .. بس صبح ہوتی ہے اور پھر شام ہوتی ہے .. اور پھر شام ہوتی ہے .. اور گرم دو پبر ہے جو ختم ہونے میں بی نہیں آئی .. کھیتوں میں گوبر کی اُوہے .. رُوہڑی پر فضلے کی خشکی محسوس کرنے لگا۔

جاجا ہاسٹر اس پر کڑی نظر رکھتے تھے .. اس کی صحت 'اس کی پڑھائی اور اس کی خوراک کا خیال رکھتے تھے ووان کے لیے ور نیکر فائنل کے امتحان کا لیک نالا کُق پرچہ تھا جے انہوں نے لاکتی بنانا تھا..

یو اُجی زیادہ فراینڈ لی نہیں تھے۔

ان کی عربہ از کم سوہر س کے لگ جھگ تھی .. یا شہر ی بیچ کی جتنی عربھی اس عمر میں وہ سو ہر س کے لگ جھگ بی لگتے تھے .. وہ بحیث ایک سفید تبدند میں ملبوس ہوتے۔ اس سے اوپر کا بدن ڈھا بینا جھے کی ٹماڑ کے علاوہ گناہ سجھتے تھے اور کہتے تھے کہ چتر بیہ بحتہ تو سو ہے رہ نے ہنڈ انے کے لیے دیا ہے .. برتے کے لیے دیا ہے 'اس پر بچی بجی او تق کا ساہ بند ہو جاتا ہے .. اور ان کا بدن ایک ٹخر بلی گھوڑی کی طرح چینا ملائم اور بنا چربی کے تھا .. ان کے کندھوں کندھے بھی ایسے تھے کہ ان پر ہاتھ رکھنے ہے ہاتھ بھی ساتا تھا .. البتہ وہ اپنے پول کا .. کندھوں تک آتے سفید چکیلے بالوں کا خاص خیال رکھتے .. انہیں نہایت اہتمام ہے لکڑی کی ایک گندھی کر رہا ہو تا ہو آبی آبی گھر لی ہے کھیت این کی چاریائی پر گوٹھ ملاے حساب کے سوال حل کر رہا ہو تا ہو آبی آبی گئی گھر لی ہے کھیتوں میں گوڈی کرتے رہتے .. پھر تیلے اسے کہ پائی کا چوڑا کی اگر ان کے کھار آسانی ہے پھوائگ جاتے ۔ اپنی چاریائی اٹھاکر ال چلے کھیت میں چلے توان کی کر میں بل کر اتو تا تا وہ ایں ڈی تا تا .. اور کان اسے جو خاصے فاصلے پر تھا کو نگی ایک گنا تو تا تو وہیں ڈیرے پر جیٹھے ہوئے اپنے گدھے کو تھیکتے ہوئے اس گئے کے ٹوٹے کی میں میں سر رہ اہو تا تو وہیں ڈیرے پر جیٹھے ہوئے اپنے گدھے کو تھیکتے ہوئے اس گئے کے ٹوٹے کی میں میں میں کہا تھی کہا تھیں بھی کر لیتے ..

چاچاہائر ہے ان کی زیادہ دو تی نہ تھی .. اگر چہ ان کی کل اولاد میں ہے .. گیارہ بال بچوں ہے .. گیارہ بال بچوں میں ہے .. گیارہ بال بچوں میں ہے صرف وہ بی تھے جو اب تک حیات تھے لیکن وہ ان ہے پرے پرے رہتے تھے سلام دھاکے سوا ان ہے کوئی کلام نہ کرتے .. وہ ان کی نسبت اپنے گدھے کے زیادہ قریب تھے ..
یو اُبی اپنی ذات میں گم .. ایک الگ ذندگی گزارتے۔

انہوں نے خاور کو بھی بھی کسی النفات سے نہ نوازا.. بھی اس کے سر پر ہاتھ نہ پھیرا.. بس ڈیرے پر پہنچنے پراس کے سلام کاجواب دیتے اور اپنے گدھے کو تھیک کر گھر پی ہاتھ میں لے کر کھیتوں کے اندر چلے جاتے۔ میں ہے بد اُوا محق ہے .. جوہڑ کے کیچڑ بجرے گدلے مینڈک بجر ہے پائیوں میں ہے سوری کی تیش ہے متلی آ ور بخارات المحقے ہیں.. گاؤں کے مکین خاصوش ہیں اور اے جیب نظروں کی تیش ہے متلی آ ور بخارات المحقے ہیں.. گاؤں کے مکین خاصوش ہیں اور ایک ہے و کیھے گزر جاتے ہیں.. اور چتکبرا اُولی ہے جواس کی شلوار کے پائینچ کا شافت ہے .. ایک کھر لی اور ایک گرھا.. اس بول ہے اس ویر ان کی خار پائیاں.. دو گھڑے.. ایک کھر لی اور ایک گدھا.. اس بول ہے اس ویر ان کی فررے اے بخار آنے لگا.. لیکن اس نے کی سے تذکرہ نہ کیا.. اسے سب ہے زیادہ غصہ اپنے آبا جان پر تھا.. جنہوں نے اسے جان ہوچ کر اس بول میں دھیل دیا تھا.. وہ ان ہے کشی لڑنا چاہتا تھا نہیں زیمن پر گر اکر ان کی چھاتی پر کے مارنا میں دھیل دیا تھا.. اس ان ہے ایک سٹی بڑا تھا تھی ۔. بات ہی دوان کا اصلی بیٹانہ تھا۔ نقلی بیٹا تھا بیک بیٹا تھا بیک ہوئے تھا.. سوڈ اوائر ، فلمیں آگر کریم 'بسک ' بیک اور شلوار چاہیے تھی .. بیک تھی ۔ وہ تو آیک شہری کی دواروں گا میں آگر کریم 'بسک ' بیک اور شلوار چاہیے تھی .. وہ بروان ' کی دواروں گری میں اپنے جوہڑ وں اور ایک ہے بی کے .. کہ شہریہاں ہے چھی دیواں آگری میں اپنے جوہڑ وں اور ایک ہے بی کے .. کہ شہریہاں ہے صدیوں کے کی دیواروں گری میں اپنے جوہڑ وں اور ایک ہے بی کے .. کہ شہریہاں ہو سے جان اور میں اپنے وہ ہو کسی بیل دی بیاں دن میں ایک بیک دیواروں آگری میں اپنے جوہڑ وں اور ایک ہی دیواں آگی گری ہیاں دن میں ایک فاصلے پر تھا.. پہلے دیں بارہ میل پیدل ماری گریں .. وہ بابان کا نقلی بیٹا تھا تھینا .. اور کیاں کی کھی دیواروں آگری آگری آگری آگری آگری گری اور پھر کہیں .. وہ بابان کا نقلی بیٹا تھا تھینا ..

اس نے اباجان کو فور آئی ایک در دیجرا رفت آمیز خط لکھا جس کے آخر میں اس نے زندگی میں پہلی بار" آپ کا اکلو تامینا خاور" لکھا اور وہ خط پورے دی دن اس کی حساب ک کالی میں پڑارہا۔ کیونکہ ڈاک کا لفافہ نہ تھا . اور جب بالآ خر مگھو وال سے آنے والا ایک کمبار وہاں ایٹ گھڑے بیجنے کے بعد چاچا ماسٹر کی فرمائش کے مطابق ایک ڈاک کا لفافہ لے کر آئی تو اس نے بحر چار گی میں اور بے بھی میں اور شدید طیش کی حالت میں اس خط کو ریزہ ریزہ کردیا . اباجان بھی نعتی تھے انہیں یہ خط سے بحنے سے فائدہ!

اس کی موجودہ زندگی میں صرف پانچ کردار تھے .. چاچاماسٹر۔ چاچی جی۔ یو اُجی' گد حااور چتکبر البُولی کتا..ان کے علاوہ اُس نادار گاؤں میں اور کو کی نہ تھا.. کچے گھروں کے اندر کو کی نہ تھا.. بس و مرانی تھی اور دو پہریں تھیں اور ہول تھا.

پھر ایک روز اس نے متبع سویرے نہر پر جاکر سیر کرنے کی اجازت جاتی .. اور درزندال میں آیک آبی روزن کھل گیا .. وہ کم از کم سویر کے چند کمحوں میں زندہ اور آزاد

یو اُجی ہے اس کی دوستی کا آغاز رسول پورے آمد کی ستر ہویں سورے ہوا.. خاور حسب معمول اس سور بھی یااس سور کی آمدی قربت میں نہر کے پانیول ک نزو کی میں گھاس اور تریل کی نم آلود ٹھنڈک میں چھا مجھا ہو کر اونگھ رہا تھا جب اس نے ڈ گروں کے گلوں میں بندھی گھنٹیوں اور ''اوئے مریں .. اوئے تینوں چور لے جان''اور پانی کے بہاؤے الگ ایک اور آوازئ..

اول حمد خدادی کرئے جومالک ہر ہر دا.

اس نے آئیس کول دیں کہ یہ آواز بہت زویک سے آرہی تھی۔ اس نے کہنوں پر فیک لگا کراہے آپ کو گھاس میں سے ذرااو نیجا کیا۔

ان كا كدها تها..

اور وہ سیاہ چڑے کے بُو کے کو نہر میں ڈبو کریانی ہے بھر کراہے اپنے گدھے پر انڈیل کراہے نہلارہے تھے اور اول حمد خدا دی.. گارہے تھے..

خاورا ٹھ کر گھاس میں بیٹے گیا. اور یو اُجی اور ان کا گدھاصاف نظر آنے لگے۔ لکن یو اُجی مکن رہے .. بُو کے کو نہر میں ڈبو کر مجرتے اور نہایت اہتمام ہے مجھی گدھے کے سر پر اور بھی پشت پر انڈیلتے .. گدھا بھی اس عنسل سے لطف اندوز ہور ہاتھااور بالكل بْت بنااہینے یاؤں پر كھڑ اتھا۔ انہوں نے اس كى جانب ديكھا تك نہيں حالا تك ووان كے بالكل سامنے گھاس پر براجمان انہیں تک رہاتھا.. وہ اپنے وچھیرے کے ساتھ کچھ رازونیاز بھی کر رہے تھے لیکن ذراسر گوشیوں میں اور اس کے لمبوترے ایستادہ کانوں میں جو اس تک نہیں پینچ رہے تھے ۔ گدھے کودیمی صابن کی جاک سے مل مل کر نہلانے کے بعد انہوں نے تہبند کی ڈب میں ہے اپنی لکڑی کی تعلمی نکالی اور اس کے بال سنوار نے لگے .. ایال سے فارغ ہو کروہ اس کی دم پر تعلقی پھیررہے تھے۔جب خاور نے کہا"میلو یو اُجی..."

"اوئ... "وہ چونک گئے... وہ تھوڑے سے اڑے ہوئے تتے یعنی ڈراخمیدہ تتے اس لئے جب انہوں نے "اوعے" کہا تو وہ دیکھ توزمین کی طرف رہے تھے اور انہوں نے سر اٹھانے کی بجائے صرف آتھوں کے پوٹوں کو اونچا کرکے اس کی جانب دیکھا"اوے شہریے تویہاں کیا کردہاہ؟

"میں جی ؟ ... میں تو بہاں سیر کررہا ہول ... ور نیکر فائنل کا امتحان دینا ہے نال

"يرير بير سير سيده موكف

" ہاں جی ... پر آپ اسٹر صاحب کو میدند بتائے گا کہ میں یہاں آکر سوجا تا ہوں۔" "ماسر صاحب سے کوئی بول بولے ہوئے جھے تو پُرتیں ہو گئی ہیں شہر یتے ... میں

نے کیا بتانا ہے۔"

" پر وہ آپ کے بیٹے ہیں .. آپ کیوں نہیں بولتے .. میرے ابا جان تو میپ ہی

خاورائے گھاس کے ممکن نے اٹھااوران کے گدھے کے دوسری جانب جا کھڑ اہوا۔ ا بھی نیم تاریکی تھی۔ ابھی نہر کے پانی کا ایک پیوند سورج کی کرنوں کی لشک سے بہاؤے جدانہیں ہواتھا.

"بينا ہونے سے كيا ہو تا ہے.. كچھ بھى نہيں۔ ميرے اور بھى بيٹے تھے جو يلے گئے اور مجھے ان کی قبرین بھی یاد نہیں ... اے شوق تھا پڑھائی کا... یہ شہر چلا گیا اور وہاں ماسٹر ہو گیا..اب گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر آجاتا ہے تو مجھے تواس کی شکل بھی بحول چکی ہوتی ع. بنابونے عراق اس بوتا۔"

" آپ مجمی شهر نهیں گئے؟" وہ پوچھنا تو یہ جاہتا تھاکہ آپ نے مجمی سوڈاواٹر نہیں پیا.. آئس كريم نهيل كھائى..." نياگرا"فلم نہيں ديجھى..بارلن منر و كو نہيں ديكھا۔ " نبين . مِن تو مجھي مگھو وال مجھي نبيس گيا.."

اس کاجواب اے نبوجھا نہیں .. اور وہ گدھے کی پشت پر ہاتھ مجھیرنے لگا..اس

ك بال الجمي تك علي تح..

اس روزائے معلوم ہوا کہ رسول پورے آٹھ کوس کے فاصلے پر کسی گرزدہ رقے میں کوئی ویراندہے جہاں ایک مچے ڈھارے میں پو اُجی کا پیراللہ لوک رہتا ہے۔ اس لیے

دہ ہر جمعے کے روزاپنے گدھے کو نہلاتے سنوارتے تھے۔ پھر آتھوں میں ٹمرے کی سلائیاں پھیر کر عطر پھیل کی خوشبولگا کر دھلا ہوا تہبند ہائدھ کراس پر سوار ہو کر سفر پر روانہ ہوجاتے تھے۔ وہ جمعہ کی نمازاپنے پیرکی امامت میں پڑھتے تھے اور پھر خطبے میں اس کی بشار تیں سنتے تھے اور رات کو والیس آتے تھے .. اور آج جمعہ تھا.

بساس سورے بعدیو آجی فرینڈلی ہو گئے ..

وہ اب ہر جمعے کو شام ڈھلے بڑے جو ہڑ کے گنارے کیکر کے ٹُنڈ کے اوپر چڑھ جاتا ..ا تنااو پر کہ اگر دہ چتکبرا ٹولی اد حر آنکلے تواس کی تھو تھنی اس تک نہ پہنچ پائے ..اور یوں بھی آس پاس جیٹھنے کی اور کوئی جگہ نہ تھی ..اور پھر پو اُجی کی واپسی کا انتظار کرنے لگتا۔ جاجاباسٹر نے اس دوستی کو پہندرتہ کیا ..

" نئے ... " ایک روز جساب کا کوئی سوال غلط حل کرنے پر انہوں نے اس کے کان
کو نامناسب حد تک تحینجا" سوال غلط ہے .. میں نے شاہ صاحب سے وعدہ کرر کھا ہے کہ تو
ور نظر فائن میں اجھے نمبر حاصل کرے گا .. اور تو د حیان نہیں کرتا .. پو اُجی کے ساتھ
واتت ضائع کرتار ہتا ہے .. اس بابے کا دہائے کام نہیں کرتا .. بڑھا ہے ہے ال گیا ہے .. "
پرچاچا جی وہ تو آپ کے تاجی ہیں .. "اس نے ڈرتے ڈرتے کہد دیا ..

"ابابتی ہونے سے پچھ نہیں ہو تا پچے.. وہ ایک خود غرض بابا ہے.. اس کے ساتھ وقت نہ ضائع کیا کر.. " یہ منطق اس کی سمجھ سے ہالکل باہر تھی کیونکہ اس کے لیے تو ابابی ہونے سے آئی سب پچھ ہو تا تھا۔ اگر چہ انہوں نے اسے اس نامر ادگاؤں میں بھیج دیا تھا..

ا گلے روز .. اس رات سے اگلے روز جب پو اُبی نے اسے بتایا تھا کہ ان کے اللہ لوک کو بشارت ہوئی ہے کہ ایک اور طوفان نوح آنے کو ہے اور اگلے جمعے پوری دنیا کا خاتمہ ، ہوجائے گا.. پو اُبی اس سے دُور دُور رہے ..

عام طور پر سارادن کھیتوں میں گوڈی کرنے اور کھال مرمت کرنے کے بعد وہ ڈیرے پر داپس آگر الانی چارپائی پر لیٹ جاتے اور اگر چاچا ہاسٹر کہیں گئے ہوتے تواس سے ہاتیں کرتے رہتے لیکن اس روز وہ واپس تو آئے لیکن اپنی چارپارٹی سر پر اُٹھا کر پچھے کیے بغیر کمادے کھیتوں کی طرف چلے گئے ..

ا شام کو گھر آئے اوان کی ساہ ہو ش اولین بہونے ان کے آگے تدور کی موثی

روٹیاں اور دودھ کا کٹورا رکھالیکن وہ اے ہاتھ لگائے بغیر خاموشی ہے کو مٹھے پر جاکر سوگئے.. پو اُجی پوراہفتہ اُس ہے دُور دُور رہے ..

وه سلام كرتا تؤوه جواب بهى ندوية..

شاید چاچاماسٹر درست کہتے تھے کہ ان کے دماغ میں پچھے خلل ہے .. ان کی بے اعتماعی سے اب بہت دکھ ہوا..اوروہ مجھیان ہے کترانے لگا'روٹھ ساگیا..

جعه کی سور متھی...

خاور گھاس اور ترنیل کی شندگ میں نہر کے پانیوں کے پہلومیں ٹیم تاریک سور میں او گھٹا تھا چبا ہے ''اول حمد خدادی کرئے ..'' کے بول سنائی دئے۔

وہ گہنیوں ہے فیک لگا کر ذرااو پر جوائیو اُٹی اپنے گدھے کو نہلار ہے تھے۔ وہان سے ناراض تھا۔ کہنیوں کوڑھا کر پھرلیٹ گیا۔ ان کی نظروں سے روپوش ہو گیا۔

"اوئے شہر ئے .. ناراض ہے؟" "نبعہ جہ" فراہ شہر عربی

« نہیں جی.. "وہ نور آخوش ہو گیا کہ پو اُجی راضی ہو گئے ہیں..

"مير ب ساتھ چلے گا؟"

"كهال إو أجى .. "وه ائ كوش من سے باہر آكيا..

"الله لوك ك وري ير.."

" چاچاماسٹر سے ہو چھوں گا. وہ اجازت دیں گے تو.."

" بیپ... " انہوں نے ہو نؤل پر انگی رکھ کر غفے ہے کہا"کی ہے پچھے نہیں کہنا.. تمہاراماسٹر تو سجھتاہے کہ میرے دماک میں فتورہے.. بیپ چپینتے چلناہے تو چل... " " نہیں ہوائی "

"اوے چل شہر ئے چل.. " پو اُبی نے بے حد کجاجت سے کہااور پھر آ گے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹالیا.. ان کے رہنے پڑاس کا مند تھااور دواس میں ہے ایک عجیب مہک سو تھا تھا "نمن اور غور ہے سن.. آج جمعہ کاون ہے .. یہ آخری دن ہے اس د نیاکا.. یہ بشارت مو تھا تھا "نمن اور غور ہے سن.. آج جمعہ کاون ہے .. یہ آخری دن ہے اس د نیاکا.. یہ بشارت مو تی ہے میر سے اللہ لوک کو.. آج جمعے کی نماز کے بعد ایک اور طوفان نوح آئے گااور گل جہان اس میں ڈوب جائے گا.. کوئی زندہ نہیں بچے گا.. شہر ہے تو میر سے ساتھ چل میر سے اللہ لوک کے ڈیرے یر.. تو بھی چکے جائے گااللہ کے فضل ہے .."

پو اُبی اُسے پہلے بتا تو چکے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے لیکن اس نے یقین نہیں کیا تھا..
چاچاہ سر اپنے اباجی کو بہتر ہی جانے ہوں گے اور شاید وہ تھوڑے بہت عمر کی وجہ سے شید انی ہو گئے
ہول تواس نے یقین نہیں کیا تھا لیکن اب معاملہ سنجیدہ لگتا تھا.. اس گاؤں کی ویر انی اور نامر اوی نے
اسے پہلے سے ہی ہول میں جتلا کر رکھا تھا اب سے حتی خبر سن کر اس کے بدن میں ایک عجیب
سنستاہ نے ی دینگی جسے بڑے براے براے سیاہ چیو نئے اسے چسٹ گئے ہوں اور کا نئے کو ہوں۔
"کیسے نئے جاؤں گا ہو اُبی ؟"

"صرف دولوگ فئے جائیں گے جواللہ لوگ کومانتے ہیں اور میں حمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔"

روشنی کی پہلی کر نوں نے اپنے حقے کا مخصوص پیو ند نہر کے پانی سے الگ کیااور وہ فکٹے لگا..

"پر کیمیے نگا جا کیں گے پو اُجی.."

" حضرت نوح عليه السلام نے تو تحشی بنائی تھی ناں کیونکہ سیلاب نے آخر کار از جانا تھا.. جے والے سیلاب نے اتر نا نہیں اس لیے میرے اللہ لوک کے تر کھان ممرید وں نے لکڑی کا ایک ہوائی جہاز بنایا ہے .. آج جعہ کی نماز کے بعد ہم سب اس میں بیٹے جا کیں گے ... پھر طوفان آئے گا... سب پچھ غرق ہو جائے گالیکن وہ جہاز جس میں ہم سوار ہوں گے پہلے پائیوں پر تیرے گا پھر اڑجائے گا.. اور صرف ہم نی جا کیں گے محل خدائی میں ہے..." "وہ جہاز کہاں جائے گایو آئی.."

'' یہ مجھے نہیں پند. پر یہ پند ہے کہ اس روئے زمین پر صرف ہم ہوں گے جوزندہ نگاجا کمیں گے.. ہاتی سب ڈوب جا کمیں گے.. تو میرے ساتھ چل شہر ہے.." "ماسٹر صاحب.."

" تو پھرنہ جا.. "وہ جلال میں آگئے "آئیمیں سرخ ہو گئیں " وُوب جاطو فانِ نوح میں۔اپنے اسٹر سمیت..نہ جا۔ " دومنہ پھیر کر گدھے کو کنگھی کرنے گئے..اس سے روٹھے گئے..

وہ منہ چیر سر مدھے وہ کی سرے سے ۱۰۰۰ کے دو تھ ہے ...
اس روز بھی انہوں نے اپنی آتھوں میں خوب سلائیاں مجر بحر کر شرمہ ڈالا ..
عطر مجیل کی پوری شیشی انڈیلی' نیا تبہند ہا ندھااور گدھے پر سوار ہو کر جانے سے پہلے صرف

اے ناراض نظروں سے دیکھااور پھر "چل وچھیرے" کبد کر بڑے جو ہڑ اور سانسیوں کی مختصی سے بار ہو کر کھیتوں میں او جھل ہوگئے..

ڈیرے پر..الانی چارپائی پر.. کوٹھ مارے.. خادر صاب کے سوال حل کرنے کی کوشش میں بجارہا۔ لیکن ہند ہے سمجھ میں نہیں آتے تھے آگے پیچھے ہو جاتے تھے جیسے شکھ ہوں اور ان کے پاس پائی آگیا ہو اور وہ تیر نے لگے ہوں..اس کا اندر بے چینی اور تشویش میں ڈوبا ہوا تھا..اے اس خیال نے بھی پریشان کیا کہ شہر میں اس کے ابا جان بھی ڈوب جا کی گروں.. ڈاک گالفافہ بھی نہیں ہے اور خط ویر ہے پہنچے گا جب وہ ڈوب چی ہوں گے..

ووہول جور سول پور کی ویرانی اس میں بھرتی بھی 'دو پہر کے بعد. جمعے کی نماز کے بعد .. دو چند ہوا .. نا قابل پر داشت ہوئے لگا .. وہ چارے اور گئے کے کھیتوں کو ایک سحر زدہ حالت میں تکتار ہا . ذراکوئی آواز آتی تو اے اس میں پانی کی مشوکر سنائی دیتی تھی۔ اے پگا یقین ہو چلا تھا کہ بس اب وہ وقت ہے جب گئے کی تھنی فصل میں ہے پانی کا ایک ریلا نمودار ہوگا .. وہ اتنا بُلند ہوگا کہ شیشم کے میرپائی در خت اس میں ڈوب جا کیں گے .. جس چارپائی پر وہ بیشا ہے وہ پانی کے دوش پر اشختی ہوئی در خت اس میں ڈوب جا کیں گئد کی پر بھی جا ہوگی کے اور ڈو ہے ہے گیا اور گا ہے گیا اور گو ہے جو گھوڑ گئے ہیں ۔ یہ اس ہے گئا کہ کیا ہو گئا کہ کیا ہو گئا کہ کیا ہے جہاز میں اپنے گدھے کو بھی بھیا ہے بیا ہے تا جری خیال میں آ گئا کہ کیا ہو گئی نے جہاز میں اپنے گدھے کو بھی بھیا ہے بیا ہے جھے چھوڑ گئے ہیں ..

یں مہرب کے بھی نہ ہوا.. سوائے اس کے کہ چتکبرا کُولی بہت دیر تک بھونکتارہا.. شام ڈھلی تووہ جو ہڑ کے کنارے کیکر کے ٹنڈ پر جاہیٹھا.. رات ہو گئی.. رات بہت ہو گئی.. پھر سانسیوں کی تعشیق کے کتے بھونکے .. خاور نے انہیں الگ الگ سنا.. لیکن اس میں چتکبر نے بولی کے بھونکنے کی آواز شامل نہ تھی ..

میں اند جیرے میں مُڑ آتے مینڈ کوں اور عُل مچاتے جینٹگروں میں .. وہ کان لگائے جیٹیا رہا کہ ابھی ''اول حمد الٰہی کرئے .. سنائی دے گی .. پچھ بھی سنائی نہ دیا.. چند لمحوں بعد اے گدھے کے کان دکھائی دئے ..

پېر يو أ.ي.

لیکن وہ سرجھائے نیپ بیٹھے گدھے کی حرکت کے ساتھ آہتہ آہتہ ملتے چلے آ

نے خالی کیا تھالکڑی کا ایک جہاز اور ہاتھا..

اور پو اُجَی اُس میں اپنے نمکھن ملائم بدن کے ساتھ گھنے جوڑے انہیں اپنی سفید گری سے باند ھے بیٹھے تھے۔ان کی سفید لٹیں اس آ اُسٹگی کے ساتھ جس آ اُسٹگی کے ساتھ جہاز جار ہاتھا ہوا میں اٹھتی تھیں اور جب ان پر ڈھلتے سورج کی کر نمیں پڑتی تھیں تو نیلے آ سان کے پانیوں میں جیسے ایک چمکیلا ہو ند نمودار ہو جا تا تھا۔

لکڑی کا جہاز سندھ کے رہتلے ناپو کے اوپر سے گذر تاتھا.. اور پو اُبی جیسے سنگ مرمر کا ایک مجسمہ ہوں.. حنوط ہو گئے ہول۔ ایسے بے حس و حرکت.. سکوت میں بیٹھے تھے اور نیچے نہ ویکھتے تھے.. نیچے اُن کا شہر یا بھی کنزی کے ایک جہاز میں سوار تھا.. عمر' محبت اور بے گھری کے طوفان نوح سے بیچنے کے لئے..اس کے ماضی میں جینے بھی چتاکبرے بُول تھے اُن سے پیچھا چھڑا کر وُو اس جہاز میں آ جیٹھا تھا..

> کیکن پوائری تو نیچ دیجھے ندیتھے.. عائے کا آخری گھونٹ ٹھنڈا پٹے تھا..

پ سے باہر آگیا.. سرور آتھ جی ملتا.. اوپر سورج کے ڈھلنے کا اندازہ لگا تا کشتی ہے باہر آگیا.. "سائمیں رات کرنے کے لئے ڈیرہادھر ڈالیس گے یا تھوڑا آگے چلیں.."

" آگے چلیں.."خاور نے تادیر بیٹھے رہنے سے ریت میں دھنسے وجود کو سنجالااور اٹھ کھڑ ابوا"او ھر توادیر سے جہاز گذرتے ہیں سرور.. آگے چلیں" "جہاز سائمیں؟"

"ہاں.. "اس نے سر اٹھا کر پھر اوپر ویکھا.. لکڑی کا جہاز اب بھی خالی آسان میں سنستی سے اڑتا تھااور پو اُبھی کے لیے بال نیلامٹ کے پس منظر میں سفید لہروں کی مانند آہنگی سے حرکت کرتے تھے"اوپر دیکھو.."

سرور نے آتکھوں کے سامنے ہفیلی جما کر اوپر دیکھا نظروں ہے آسان کھنگالا "اوپر توسائیں ایک دریائی عقاب اڑتاہے جس کی چونچ میں ایک بہت بھاری مجھلی ہے.. جہاز نہیں.. جہاز بھلا چونچ میں مجھلی دبوج کر اڑتا ہے.. وطوپ میں پوری دوپہر مبیٹے رہے ہو تو اس کا پچھ اڑ ہو گیاہے سائیں.. آگے چلتے ہیں.." رہے تھے.. آج وہ حضرت میسیٰ کے روپ میں نظر نہیں آرہے تھے..

" پوائی.. "وہ کود کرنچے آیا. کیکن انہوں نے گد نھے کاروکا نہیں 'روک کرا ہے اپنی گود میں نہیں بٹھایا..اس کی جانب نگاہ بھی نہیں کی.. ای طرح آہت ہ آہت گدھے کی حرکت کے ساتھ ملتے ملتے اند چرے میں چلے گئے..

تين روز بعد يو أجي مر كا

ان کی قبر پر جب مٹی ڈالی جارئی تھی تواس میں بڑے بڑے مکوڑے سیاہ مرچوں کی طرح ملے ہوئے تھے.. گدال پر جتنی مٹی ہوتی تھی استے ہی مکوڑے اس میں کا بلائے تھے.. قبر تیار ہوگئی تو وہ مٹی میں جذب ہوئے گئے.. پو اُبٹی کا بدن تو بہت لشکیلااور ملائم ہے اسے یہ کیے کا ٹیس گے.. و وہ وہ مٹی میں جذب ہوئے گئے.. پو اُبٹی کا بدن تو بہت لشکیلااور ملائم ہے اسے یہ کیے کا ٹیس گے.. و وہ وہ بعد جب اس کی ور فیکر فائن کی قید ختم ہوئی.. گر میوں کی چھیوں کا اختا م بوت کے اور او چاہ ہوئی ۔ گر میوں کی چھیوں کا اختا م بوت کو آیا تو چاچا ہائے ہا کہ مقافی کمہار کے سر پر اس کا سیاہ سوٹ کیس رکھ دیا جس کی تہد میں بھوٹے شاہ بھی انہار بھورا ہو چا تھا اور اس میں جسکنوں کا ایک خال ہی تھی اور اسے ہدایت کی کہ مجھوٹے شاہ صاحب کو مکھو وال جا کر بس پر بھا دے۔ اگر چہ ہیں بھی ایک و یران اور نادار دو پہر تھی ایکن وہ اپنے صاحب کو مکھو وال جا کر بس پر بھا دے۔ اگر چہ ہیں بھی ایک ٹڈے کی طرح مجھد کتا چلا جارہا تھا۔

آنجہ کوس کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پگڈنڈی کے دائیں طرف وسیع کار زدو
ویرانے میں ایک پکی محراب کے آخارد کھائی دیے جس کے برابر میں مٹی اور گارے ہے بی
بوئی دو کو شھٹریوں کی چند دیواریں تھی. چھتیں بھادوں کی بارشوں ہے ڈھے چکی تھیں اور
ان سے تقریباً سوگز کے فاصلے پر کارے سفید ہوتی. پیزیوں ہے بھری پیای زمین پر ایک
بیجیب بے بھم می شے کھڑی تھی۔ شیشم کے سے کو کھود کر ایک کھرئی کی بناکر اس کے آگے
دو سختے یوں شھو نکے گئے تھے کہ وہ ایک صلیب کی صورت نظر آتے تھے..

سوٹ کیس بردار کمہاررک گیا" شاہ فی خیرے یہی وہ جہازے جس میں سوار ہو کر اللہ لوک کے مریدوں نے اڑ جانا تھا. جمعہ کی نماز کے بعداس میں بیٹھ گئے کہ ابھی آیا سلاب اور شام تک مغرب کی نماز تک بیٹھے رہے پگڑیاں گھنٹوں کے گرد لپیٹ کر.. پاگل کے بیج.. بھلا لکڑی کا جہاز بھی اڑ سکتا ہے.."

مکزی کا جہاز اڑر ہا تھاسندھ کے پانیوں پر جو آسان تھاجے ابھی ابھی ایک سُرخاب

جعفر کی اٹگلیاں سندھ کے سینے میں اترتے بانس پر سیاہ کیکڑوں کی طرح ہوست تھیں اس سے چپٹی ہو گی تھیں جو نکوں کی مانند .. بانس دریا کی تہد میں ٹھو کر کھا کر مضبوط ہو کر سیدھا ہو تا تھااور جعفر کے جنور بہتے کے زور سے کشتی آ گے آ گے جاتی چلی جاتی تھی۔

ایک اور شام متی..

ہارہ کہو کی پہاڑیوں پر بھی ایک اور اتر تی شام متی..

ہرے پھر کی کھوہ میں اس کے لئے چکن سینٹروج اور مشروب ہتے اور غلائی
آئیمیں اس شام کواپنے اندر جذب کر کے سپال ہوتی تھیں..

کو گی کی چو کھٹ پر انکاسور نے ساتوں آئیوں میں اتر تی شام کی خبر کر تا تھا۔

بہت سی شامیں گذر پھی تھیں لیکن یہ ایک اور شام تھی..

بہت سی شامیں گذر پھی تھیں لیکن یہ ایک اور شام تھی..

وہ نہر کنارے گھاس اور تریل کی شھنڈک میں او تکھ ٹمیا تھااور سویر کی بجائے شام آ کو بھی

ں ہے ...
اس نے کہنیاں نکا کراپ آپ کواد نچا کیا جیسے ''اول حمد خدادی کریئے۔۔''کہیں
سال دیا ہواور پھراٹھ کر بیٹھ گیا. جعفر کے پاؤک مسلسل کناروں پر حرکت کرتے تھے
اور ان سے پرے سندھ ایک سر مئی سپاٹ صحر ای مانند خاموشی میں تھا. تھا ہوااور سانس
روکے ہوئے تھا.

اس نے چوبی پلیٹ فارم پر تب ہاتھ رکھا جب جعفر کے پاؤں اس پر سے گذر گئے ... جب داپس آئے تو اس کے ہاتھ کو راہتے میں پڑا دیکھا تو وہ رک گیا" باہر آؤ گے سائیں؟"

"...U"

" نو آؤ..." جعفر کاہاتھ نیچے آیا. جے تھام کراس نے پلیٹ فارم پرایک پاؤل جمایا اور پھر زور لگا کر ہاہر عرشے پر آگیا.. ہاہر منظر بی الگ تتے.. مخمبرے ہوئے سحرے پھو کے ہوئے.. وہ کشی کی نوک سے ذرااد ھر جہاں جعفر کا جال پڑا تھا آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیااور اس کے چیرے پر مسافت کی ہوا پھیلنے لگی..

ہر شے ہر وجود ایک خلائی سکون میں خاموشی سے بہتے جارے تھے۔ می اور

شام ہونے تگی ..
ایک اور شام ہونے تگی ..
ایک اور شام ہونے تگی ..
اس کے سلپینگ بیک میں ایک عجیب ناگواری گیلی منبک تھی .. پکھتی اس پر لیٹی رہی تھے۔
تھی ..ودپاؤں جو جعفر کے متھے تشق کے چوڑے کنارے پر دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔
کشتی نے آواز تیر تی تھی ..

سلپینگ بیگ پر لینا خاور انجی تک پو اُبی کے لکڑی کے جہاز کو دیکھتا تھا.. وہ تنہا بیٹے بتے ان کے ہمراہ نہ اللہ لوک تھااور نہ کوئی مرید.. وہ بالکل اکیلے بتے .. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے گدھے کو بیچھے جھوڑ آئے تھے.. اگر اس روز وہ ان کا کہا مان کیتا ان کے ساتھ چلا جاتا تو وہ بھی آج ان کے ساتھ بیٹیا ہوتا.. اے ایک اپنا جہاز بنانے کے حاجت پیش نہ آئی .. وہ نیچے نہیں دیکھتے تھے.. اگر دیکھتے تو وہ انہیں ہاتھ بلا کر کہتا.. پو اُبی میں یہاں ہول.. انہیں خبر دار کرتا کہ سیاہ موٹے مکوڑے مٹی میں جذب ہو کر ان کے ریشی بدن کو کھانے انہیں خبر دار کرتا کہ سیاہ موٹے مکوڑے مٹی میں جذب ہو کر ان کے ریشی بدن کو کھانے کے لئے آئے والے ہیں.. لیکن وہ نیچے نہیں دیکھتے تھے .. وہ اپنے گدھے کے جیچھے جھوڑ آئے شدے .. فاور مسکرانے لگا..

باہر کشتی کے کنارے پر جعفر کے دوپاؤں دوڑتے نظر آتے تھے. یقیناان کے اوپر مامان جعفر کا سیاہ دھڑ بھی تھیں.. اوپر مامان جعفر کا سیاہ دھڑ بھی تھیں. آسانی ہے گئی جا سکنے والی مہین پسلیاں بھی تھیں.. چسکتی ٹوٹی بھری آ کھیں اور وہ گنگی بھی تھی جواس کے در میانی دجود کو چھپاتی نہ تھی کہ وہ ایک قدیم منہ زور جنور کا بدن تھاجو جھپ نہیں سکتا تھا.. اور اسے چھپانے کی سعی کرتی ایک گنگی ہے سود کھیرتی تھی..

بادل میں سے پھوٹتی تھیں..

ای سحرافروز منظر کا ظہار جرت کے سوا بھی ہونا چاہے .. جرت کے سوا اظہار کا واحد ذریعہ حواس کو تیا گ وینا ہے .. الیے کہ انسان اس انہونے طلعم کو و کیے کر پانی میں چھانگ رگادے .. اور ڈوب جائے .. نہ ڈوب تواجر کرایک ڈولفن کی طرح سٹیال بجانے گے اور یوں اپنی سرت کا اظہار کرے .. یا بہاؤ میں تیرتی سی چھلی کی ؤم پکڑ کر کوئی فلمی گیت گانے گئے .. یا پھر اتنا تو کرے کہ جعفریاسرور کو دبوج کرا نہیں چوسفے گئے .. جرت کے سوا پچھ اور گئے .. یا پھر اتنا تو کرے کہ جعفریاسرور کو دبوج کرا نہیں چوسفے گئے .. جرت کے سوا پچھ اور کرے .. اور چو نکہ وہ پچھ اور نہیں کر سکتا تھا اس لیے ذبنی طور پر بہماندہ ایک ہے کی مائند منہ کو لئے ہوئے کے اس کے ہو نئوں کے کونوں سے لھاب بہہ کراس کے موشوں کے کونوں سے لھاب بہہ کراس کے موشور کی باز تا ہواور وہ ہے خبر رہے .. وہ اس منظر کی جاتی ہم دلیر کی طرح سخفر تی سرایت رہاور اس کی ریزجہ کی ہٹی میں اس منظر گی ہے بیٹی ایک ہم دلیر کی طرح سخفر تی سرایت کرتی دی اور وہ منہ کھولے اسے دیکھتارہا..

سیاہ جال میں اترا ہوا سورج ای حجاب میں پوشیدہ کوہ سلمان میں اتر عمیااور پھر نہ پری رہی .. رہی تؤیے خبر کی رہی ..

ماماں جعفر اس ہے بے خبر کشتی کے کنارے پر دوڑ تا.. بانس کو پانیوں میں اتار تا اس شام میں اتر تا تھا..

' تحشق کی روانی میں رکاوٹ کے آثار دھپکوں کی صورت میں ظاہر ہونے گئے۔ کنارے کی قربت سے اس کا نچلاو ھڑ تہدگی ریت میں دھنستا تھا..

دونوں پاؤل جب آگے پیچھے حرکت کرتے..ایک مرتبہ پھر کشتی کے پیچھلے جھے تک گئے تو پھر اطمینان میں چلتے ہوئے داپس آئے اور عرشے پر ساکت ہوگئے۔ جعفر نے بانس کوپانی میں سے نکالااور خاموش کھڑا ہو گیا.. کشتی خود بخود کنارے سے ملکنے گلی..اس نے بالآ خرا یک ہو کاسامجرااور رک گئی..

تمام نبضين پاني كي .. رواني اور بهاؤ كې محتم حكين ..

"اد تحریزاؤ کریں گے سائمیں.." جعفر نے فیصلہ کن انداز میں اے اطلاع دے وی..وہ آلتی پالتی مارے بہت و مرتک بیٹھار ہاتھا اس لیے جب اٹھا تواس کے گھٹوں میں در د کی ایک سر سر اہٹ می ہوگی.. کمریر ایک بوجھ سا بھاری ہوا..اور وہ ایک ہاتھ دا کیں گھٹے پر گنگ. جیسے دو کسی ایسے سیارے میں از رہے ہوں جہاں ہوا کا ایک سانس بھی نہیں تھا۔ جنگل سلے .. دور کنارے .. سروٹ اور بلند گھاس .. پانیوں کی گل دنیا سب ایک سرمئی آ ہنتگی سے سفر میں ایک ہورہے تھے ..

وہ بھول چکے تھے کہ رات کے پڑاؤ کے لیے کسی مناہب ٹاپویا جزیرے کو ابھی تلاش کرنا ہے اور اس بے آواز خلامیں وم روکے بہتے جارہے تھے.. کشتی جس منظر کو خالی كرك آ كے بوعتی بھی چھے مؤكر ديكھنے ہے وہ بھی أس سرمئی سنائے میں مم ہور ہاتھا۔ ليكن شام جواترتی تھی اس میں وائیں جانب 'سندھ کے پھیلاؤ اوز رہطے کناروں کی وسعت کے یار.. بہت طویل فاصلوں پر.. شاید سینکڑوں کوس کے فاصلے پر جو منظر تھادہ اس سرمی سنائے ت بالكل جدا تقا.. وہال بہت دور ايك سياف افق تحاجبال سور جمع موكر بجھتا ہوا نيج جارہا تھا..اورایک وسیع پھیلاؤوالے تنہا بادل کے سیاہ جال کے اندراز تا نظر آرہاتھا..اس کے زوال کی مرحم روشنیاں مجیل کر جال میں سے فرار ہو کر باہر نکلتے ہی دم توڑتی تھیں .. کوئی ا یک لحد آیاجب غروب کے اس کپس منظر میں ہے کوہ سلمان کے دورا فادہ سیاہ کو بان نمایہاڑ اور بلندیال جیسے غیب سے ظاہر ہونے گئے .. فناسے وجود میں آنے لگے .. و کھائی دیے کے .. انجمی وہ مقام خالی اور تاریک تھالیکن غروب کی کر نوں کا کوئی مجبولا بھٹکاز اوپیران پرایسے وارد ہوا کہ کوہ سلمان سمندر میں سے میکدم الجرنے والے بے نام جزیروں کی طرح افق پر جگہ عبكه ظاہر ہونے لگا .. صرف ايك وسيع بادل تھا جس نے ذوجة سورج كو اينے جال ميں رویوش کرر کھا تھااور اس بادل کے کو نول گھدروں میں سے فرار ہونے والی بلکی زروں تھھلتے سونے کی رنگت ایسی روشنی اس پیاڑی سلسلے کے سیاہ کو ہانوں کو افق پر نمایاں کر رہی تھی ..

یہ کوئی ایسا بالی جزیرہ دکھائی دے رہا تھا جو بحرائکابل میں قرنوں سے ..... بھو کے پیاسے نڈھال آ وارہ گرو ملاح کو یکدم سمندر پر معلق گہری و صند میں سے جھلک دکھلا تا ہے اور وہ" بالی ہائے .. بالی ہائے "پیارا افتتا ہے ..

میر کسی لا کھوں بڑس پیشتر کے گم شدہ عہد کی تضویر بھی .. ابھی انسان نے اس زمین کو آلودہ نہیں کیا تھااور منظر بے جھجک تھے .. یہ کسی کوہ طور کاسلیلہ تھاج ایک معجد سرکی طریعی منی طور سرک میں ج

یہ کسی کو ہ طور کا سلسلہ تھاجوا یک مجھڑے کی طرح عارضی طور پریکدم وجو دہیں آگیا تھا. جھاڑی کے اندرے نور کی جن شعاعوں نے موٹے سے کلام کیا تھا بس وہی اس سیاہ

جما کراور دوسرے سے اپنی ہو جھل کمر کوسہار کرافھااور جعفر جو محشق رکتے ہی ایک مینڈک کی طرح الحجھل کر کنارے پر جاچکا تھا اس کی جانب ہاتھ بڑھادیا.. جعفر نے اس کے ہاتھ کو اپنے سکڑے ہوئے مینڈک پنجے میں جکڑا اور وہ گر تا پڑتا کنارے کی ریت پر آگرا..

"سامان اتاریں مے سائیں.." جعفرنے یو چھا..

کوہ سلمان کا بالی جزیرہ نیم تاریکی میں غرق ہو چکا تھا۔ سمندر میں پھر ہے روپوش
ہو چکا تھااہ راب وہاں ایک سپاٹ اور چند لحموں میں مکمل تاریکی میں اتر جانے والا ایک سپاٹ
اور ہے روٹ افق تھا۔ خاور کے سامنے ایک وسیع ریتلاعلاقہ اگر چہ سندھ کی مختلف شاخوں میں
گھراہ وا تھا لیکن ایک ہے آباد صحر اگی طرح حد نظر تک پھیلا ہوا تھااور اس کے پارپانیوں کی
کوئی لکیر نظرنہ آتی تھی .. دریا کے کوئی آٹارنہ تھے .. ریت میں کہیں کہیں جھاڑیاں اور ہے نام
ہوئے تھے اور ان درختوں کی سو تھی ہوئی شہنیاں اور سے ابھرتے تھے جو پانی میں بہتے
ہوئے آئے اور کناروں کے ساتھ لگ کرپائی کے انز نے ہے دریا ہے دور صحر امیں کھو گئے ..
ووکشتی ہے منہ موڑ کر شام کے اس ہے انت صحر امیں چلنے لگا جس میں ایک بجیب
ویک شش اور انجانے بلاوے تھے۔

۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ اس کی کشتی کس مقام پر آکر رکی ہے ۔ وہ ریت میں سے پاؤں اکھاڑ تااپنی کمر پر ہاتھ در کھے۔ گھنوں کے دردکی بکدم واپسی کے لیے تیار .. آہتہ آہتہ چلنا گیا .. اور جب اس نے آخر کار مڑ کر دیکھا تو کشتی کسی دیتلے ابھار کے بیچھے دو پوش ہو پکی تھی۔

یہ فرار بی اس کے روگ کا علاج تھا. ۔ یبی اس کے اندر کی تمنا تھی . ۔

کم از کم اس بینی تنهائی بین اس ایک اور شام بین . بل ڈوزر کی مہیب گز گڑاہٹ واخل نہیں ہو سکتی تنجی تنهائی بین اس ایک عفریت کی مانند منہ کھولے بلیڈاس کے کتب خانے کو ' مقود وں اور نایاب تصاویر کو . اس کی را کمنگ میمل پرر کھے لیمپ کو . اس کے فوتھ برش اور آفز شیو لوشن کو . بہیئر کلر کی ٹیوب اور ریزر کو . نگل نہیں سکتے تنجے . اس کی حیاتی کو مسار نہیں کر سکتے تنے . . وہ یہاں محفوظ تھا . ایک ایسے گھر میں تھا جے کوئی نہیں گر اسکتا تھا۔ بہاں وہ غلافی آ تکھوں کی کو مخری کی قید میں بھی نہ تھا .

اے عابدہ سومروکے بدن کے نیلے دھے اور کھرینڈ بھی نہیں ستاتے تھے.. بس وہ تھا.. اور قد موں تلے کھسکتی ریت اور چپ تھی .. ایک اور شام تھی اور ریتلے ابھار کے عقب میں کسی کشتی کا وجو دنہ تھا..

فىن قىن قىن.

جوخاموشی تھی اس میں ہے تھنٹیوں کی آوازیں تیرتی.. انگتی.. اس کے کانوں تک آئیں۔وہ رک گیا۔

جو نبضیں تھتم چکی تھیں .. ان کی مردہ خاموشی میں سندھ کے جو پانی نظر نہیں آتے تھے ان پر سنر کر تیں وہ آ وازیں آنے لگیں ..

تحتیوں کا یک متر نم آر تمشر اتھاجوریت کے ہر ذر سے میں کھنکنے لگا.

شن.. ننن .. ننن

بر تھنٹی کی ٹنن سے ایک مندر ٹاپو کی ریت پر انجر تا تھا..

یہ آوازیں اتنی بلند تھیں کہ افق میں روپوش ہو پچکے کوہ سلمان کے کنگروں پر دستک دیتی تھیں اور اتنی پڑھم اور سریلی بھی تھیں کہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتی تھیں اور اتنی پر تاثیر تھیں کہ سندھ کے پانیوں کی گہرائی میں جتنی مجھلیاں تھیں ان کے محکیمہؤوں پر اثر کرتی تھیں اور ہر اس اندھی ڈولفن کوجو پانیوں کے اندر تھی یاان کے باہر سانس لینے کو آتی تھی اے بے ترنم ہے بینائی دیتی تھیں۔

يبي كل كا ئنات تقى..

جس کا کنات میں وہ تھا۔ ریت کے وسیع علاقے میں .. ایک دشت کے پھیلاؤ میں.. جہال سبز گھاس کے چھدرے نتکے کہیں کہیں نمودار ہو کر سر اٹھاتے تھے .. اس کے قدم ریت میں دھنتے تو گئے نتکے اس کے جاگر زتلے آگر ریت میں دب جاتے .. اس کل کا کنات میں گھنٹیوں کی سریلی صدائیں گوئے رہی تھیں۔ سب کے سب مندر ویران پڑے تھے اوران کی گھنٹیاں نے رہی تھیں اور صرف وہ ایک بچاری تھاجوا نہیں سن رہاتھا۔

سریلی صداول کی گونج آتھوں ہے او جبل پانیوں پر سے گزرتے ہوئے دو چند ہوتی..ریت کے ہےانت پھیلاؤ پر پھیلتی اوراہے منخر کرتی تھی..

یہ حواس کو مکمل طور پر کھو دینے کی دلیل تھی.. درنہ عازی گھاٹ سے طویل آئی مسافقوں پر.. سندھ کے کسی ہے نام جزیرے کی شام میں.. وہ کو نسا موزارے تھاجو پیانو بجارہا تھا۔ کون آتھو ون تھا جو مون لائٹ سناٹا کی دھن چھیٹر رہا تھا اور کیسا خورشید انور تھا جو "گھو تکھٹ"کی آسیب زوہ گھنٹیاں کمپوز کر تا تھا.. کوئی نہ جانے کب آئے.. جنم جنم کی پیاس بجھائے.. کوئی آئے..

جعفراس کے بیچھے چلا آتا تھا..اور وہ بے خبر رہاتھا..اس کے سیاہ پاؤک ریت میں دھنتے نہ بیچے وہ ایسے چلتا آتا تھا جیسے اس کے قد موں تلے ایک فرش مخمل ہو۔

لم آلود شام کی ہوا میں اس نے اس کے قریب پہنچ کر آیک گہرا سانس لیا۔ "سائیں اسندھ کے کناروں پر.. شام ڈھلق ہے تو مویش پانی پینے کے لیے اتر تے ہیں۔ توان کے گلے میں بند ھی گھنٹیاں پانیوں پر تیرتی ہیں۔ دور تک جاتی ہیں آپ مُنتے ہو سائیں۔" "ہاں جعفر.. میں سنتا ہوں۔"

"شام ہوتی ہے ناں سائمیں.. تواد هر جو دهن وال بیں ان کے کچے ڈیروں میں سے مویشی چلتے ہیں اور دریا کے گناروں تک آتے ہیں توبیدان کا بلاوا ہے.. نینتے ہو سائمیں؟" "بال..."

"بہاں سے تو پچھ د کھائی شہیں پڑتا۔ مولٹی دور ہیں اور او مجل ہیں.. پر گھنٹیوں کا بلاوا... یانی پر جاتا آتا ہے تو نزد یک لگتے ہیں پر بہت دور ہیں..."

وہ کان لگانے و حیان لگائے سنتارہا. سندھ کے مندر میں لگاتار گھنٹیاں بہتی تھیں ... ان میں کیسائیوں کی گھڑیال گوئے نہ تھی بلکہ ایک آہت اور نسوانی ترنم تھا.. پھر ان کے مدحر پن اور آوازوں کی مدت میں وقفہ آنے لگا. ترنم اب انگ رہا تھا.. رک رک کر آتا تھا. وقفے کی مدت طویل ہونے گئی اور بہت ویر بعد کسی ایک تھنٹی کی آواز آجاتی جیسے اسے فاموش رہتے ہوئے بکدم خیال آگیا ہو کہ اس نے وریا پار کسی منتظر کان کو ایک آخری سندیسہ بھیجنا ہے .. گھنٹیوں کی اس تعقیٰ بجانے والے ساز ندول نے اپنے سازر کے دیئے تھے سندیسہ بھیجنا ہے .. گھنٹیوں کی اس تعقیٰ بجانے والے ساز ندول نے اپنے سازر کے دیئے تھے اس سندیسہ بھیجنا ہے .. گھنٹیوں کی اس تعقیٰ بجانے والے ساز ندول نے اپنے سازر کے دیئے تھے اس سندیسہ بھی ویر گئی اور جب وہ اس کے .. سندھ کی نبش بھر سے بھی گئی .. سنائے کو واپس آنے میں پھر سے از گیا تو بہاؤگی مرحم نے سنائی دینے گئی ..

"مویٹی پانی ٹی کراپنے باڑے کولوٹ گئے ہیں سائیں..رات او حرکریں کے ناں سائیں؟"

اس ٹاپو کے پارجس کے پیچھے وہ روپوش ہو گئی تھی وہ گئے تو کشتی ایک تھلونے کی طرح ریت میں رکی ہوئی نظر آنے گئی .. جیسے کوئی جہاز مدو جذر کے زور سے خشکی پر آئیا ہو اور پانی سب کروا پس چلے گئے ہوں .. ایسے وہ ایک طویل فاصلے ہے .. یہاں ہے و کھائی دی .. اوڑ یسیس کی کشتی کے روپ میں .. سنہری کھال کی حلاش میں سرگر وال سحر طراز سمند ور ل میں نہیں ہی سنہری کھال کی حلاش میں سرگر وال سحر طراز سمند ور ل میں نہیں ہی اند والوں ہے تا اور پختہ اراد ور کھنے والا شخص نہیں تھا.. وہ میں سنہری کھال کی علاش میں نہیں تھا.. یہ ایک ہے وجہ بے جواز اور بے متصد سفر تھا..

" ٹھیک ہے رات او هر کریں گے . تم جاگر سامان نکالو. بیس آ جاؤں گا."
جعفر کے چیرے پر اطمینان آ گیا" جاکر نکالٹا ہوں سائیں . سرور کو بولٹا ہوں کہ
آپ کا تنبولگائے . . اور فہیم کو کہتا ہوں کہ گھانے گی دسیجی چڑھائے. آپ آرام ہے آ جانا"
وہ پلانا اور ریت کوروند تااس پر ایک سنگ مرمر کے فرش کی طرح چلٹا کشتی کی جانب چلنے لگا۔
ریتلی کا تکات مکمل سنائے میں چلی گئی جس میں صرف اس کا سانس چلٹا تھا. یہ
تنبائی اتنی ہوی تھی کہ وہ اسے سنجال نہیں سکتا تھا۔

ہیں، بیروں میں میروں ہے ہیں میں اس کتابوں اور ثوتھ برش اور لیمپ کوئی نہیں اس کی زندگی کو بھی اور ایمپ کوئی نہیں اس کی زندگی کو بھی اور اے بھی مسمار کر دیاتھا..

ووردیت کی ایک طویل مسافت کے پار تھلوناد کھائی دیتی بڑی تنہائی میں چھوٹی ک تختی میں سے سروراور جعفراس کاسلمان نکال کر کنارے کی ریت پر ڈھیر کررہے تھے..اور وہ اتنی دور تھے کہ مکوڑے سے لگتے تھے جو ریٹگ رہے تھے..کشی کے تھلونے میں سے دو ہونے نکلتے تھے اور کنارے پر جمک کروانی چلے جاتے تھے..

ا بھی کچھ روشنی تھی۔

وہ بہت دور .. بنت بنابغیر کمی احساس کے .. مقصد کے .. وہال اس سنائے کی کو کھ میں کھڑا رہااور جب اس نے دیکھا کہ وہ دو بونے اب کشتی کے اندر واپس نہیں جاتے .. مکوڑے اس کے ہمل جب بیاں رنیگ رہے ہیں تو وہ ان کی جانب چلنے کو تھا کہ اس کے کانوں میں نامانوس کی آوازیں ایک توان کے ساتھ آسان سے اتر نے لگیں .. بہاؤکی ملکی سرسر ابہت اور جوا کی نامعلوم میافت پر جاوی ہوتی .. جیے کہیں بہت سارے کوے بولتے ہوں .. اس نے سر اٹھا کر نظروں میافت پر جاوی ہوتی .. اس نے سر اٹھا کر نظروں

ے بڑی تنہائی والے بڑے آسان کی خال وسعت کو کھنگالا یہ تعین کرنے کے لئے کہ یہ آوازیں کدھر سے اتر رہی ہیں.. ان کامنبہ کہاں ہے.. جنوب کی جانب.. ابھی پچھ روشی تھی اگر چہ شام کا غلبہ مکمل ہونے کو تھا.. جنوب کے آسان پر اس کے خالی پن اور سپان وجود میں ایک سیابی می غلبہ مکمل ہونے کو تھا.. جنوب کے آسان پر اس کے خالی پن اور جب اس کے نقش واضح ہوتے تو تیمر تی تھی.. جو لہحہ بہ لہم بلندی کو کم کرتی نیچے آتی تھی اور جب اس کے نقش واضح ہوتے تو سیابی کی وہ کیکر ٹوٹے گی .. پھر ان دھاگوں کو پڑ گے سیابی کی وہ کیکر ٹوٹے گی اور چھوٹے چھوٹے سیاد دھاگوں میں بیٹے گئی .. پھر ان دھاگوں کو پڑ گے اور وہ الگ الگ اڑتے دکھائی دینے گئے .. پر ندوں کی ایک ڈار تھی ..

نے اتر تی ۔ تیزی ہے بلندی کم کرتی ۔ کوؤں کی آوازوں میں غل کرتی ۔ ریتلے ناپو کی جانب چو خپیں نیچے گئے ، ،

اور صرف و بی ایک ڈار نہ تھی۔

اس کے پچھے فاصلے پر.. اس کے پیچھے پیچھے پر واز کرتا پڑوں کا ایک اور بہوم تھا..
ایک اور ڈار تھی.. اس کے وائیں اور بائیں جانب سے بھی ہزاروں پر ندے اس کی پیروی
کرتے چلے آتے تھے اور کووّں کی طرح شور مچاتے آتے تھے.. وہ ہے انت اور بے حساب
شقے.. جو راہنما ڈار تھی وہ نہایت منظم تر تیب سے ایک ہراول دستے کے طور پر انہیں راستہ
و کھارتی تھی اور سب سے بلند آ ہنگ اُس کی کائیں کا کیں تھی..

پہلی ڈار بہت نیچے آگئی۔ اتنی قریب کہ دواس میں شامل ایک ایک پر ندے کی آگھ دیکھ سکتا تھا۔ اس کے پَر شار کر سکتا تھا۔ دواتنی قریب آچک تھی۔ لیکن یکدم ہر پر ندو شکا۔ انہوں نے اس کے سر کے عین او پر آگر اپنی پرواز کا چکر مکمل کیااور پھر رخ بدل کر شکا۔ انہوں نے اس کے سر کے عین او پر آگر اپنی پرواز کا چکر مکمل کیااور پھر رخ بدل کر شور مچاتے بلٹ گے اور جس لمجے دو یکدم پلٹے تو پہلے دوشام میں نیم سیاود کھائی دیتے تھے اور اب بلٹنے سے دخ بدلنے سے دہ غروب کی چند کر نول کی زواجس آگے اور ان میں سے ہر برندے کا وجود سنہری ہوگیا۔ ایک ایک پُر سونے میں ڈھل گیا۔

ان کے عقب میں آنے والی ڈارنے جب انہیں ارادہ بدل کر پلٹتے ویکھا تو وہ بھی اپنے پُروں کو تر چھا کرنے لگی اور ان پر بھی سونا نچھا ور ہونے لگا.

وہ دم بخود کھڑا رہا.. گرون اوپر دیکھتے دیکھتے دیکھنے گئی.. آج تک اس نے استے پر ندے اتنی بڑی تعداد میں قدرت کے اس نظام میں جو صرف ان کے لئے تخلیق کیا گیا تھا اڑتے ہوئے نہیں دیکھیے تتے ..

"سائمیں سامان از طمیا ہے.. فہیم مرغی بھونتا ہے.. "جعفر اس کی آسان پر جمی نظروں کے وامن میں چلتا ہوا اس کے پاس آ چکا تھااس لئے وواسے دکھے فہیں سکا تھا۔ "جعفر نے بھی اس کی نظروں کی پیروی کرتے ہوئے سر اٹھاکر اوپر دیکھااور وہی دیکھاجو وود کھے رہاتھااور کہنے لگا.. "سائمیں منگھ دیکھتے ہو؟"

اس نے سر فیچے کیا تواس کی گردن وکھی ..اوراہے جعفر سامنے کھڑا نظر آیا" منگھ ؟"
" بہی جو پنگے کچھیر وو کچھتے ہو یہ منگھ جیں. یہ ہمارے سندھ سائیں کی پناہ میں آتے ہیں چار دیباڑے پالے کے دن کا شخے .. یہاں ہے بہت آگے جاتے ہیں اور کچران دنوں اپنی کا سفر کرتے ہیں ..ادھراس علاقے ہیں اس ٹاپور پر رات کر کے آگے جاتے ہیں۔ سیان کی چراگاہ ہے سائیں۔ یہ گھاس کے شکے نہیں ویکھتے ..ان کو کھتے ہیں اپنا پارٹی سور کوچ کر جاتے ہیں اپنا ہے وطنوں کو ..."

"انهيں آپ منگھ بولتے ہو؟"

" بنی سائمیں". کیکن جو شہر والے اد هر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیہ بنس ہیں۔" " بنس؟"

"بال مائيل.."

" په کوول کی طرح شور مچارہے ہیں.."

"بال سائيں شور تو کريں گے نال غريب پر دلي .. آپ اپنے گھر بيل کسی غير کو و کيجو گے تو شور تو مچاؤ گے نال .. اچھاتو نہيں گئے گا آپ کو .. ان کو عادت نہيں ہے نال که ساراون اڑنے کے بعد رات کرنے کو اپنی چراگاہ کے اوپر آئیں تواس و بران ٹاپو پر کوئی غير بنده بشر گھڑا ہو .. آپ غير ہونال سائيں تو يہ غريب شور مچاتے ہيں ہے چارے پر دليک کہ بيہ کون ہے اور ہمارے ٹاپو پر کيول آيا ہے .. "

"توبياب يهال نبين اتري مي ؟"

"نەسائىي.."

"توكده جائي 2?"

"ان کو شور کرنے دو سائیں.. ہید ابھی تھک ہار کر کہیں اور جاکر رات کرلیں سے ..اد حر اور بھی جگہیں ہیں.. میں نے سامان فکال لیاہے.." جعفر ابھی تک پلنتے اور پھر

والیس آتے ہنسوں کے شور مچاتے جوم سے عافل ہو گیا۔ "فنیم نے چولہا گرم کر دیا ہے اور مامال جعفر کہتا ہے کہ آخ کی رات میں اپنے صاحب کواپنی عاشتی معشوقی کے قصے ساؤں گا.. مامال جعفر عور تول کے معاطع میں برداکار مگر آدمی ہے سائیں.."

ہنسوں کی ڈاریں اس کے مین اوپر گروش میں تھیں۔ بلبلاتی فریاد کرتی اور اس پر لعنت بھیجتی ذراینچے اترتی تھیں اور پھر اوپر ہو جاتی تھیں۔ وواپنی چراگاہ کے نقذس کو پاہال کرنے والے پر نفرین بھیجتی تھیں . باری باری پنچے اتی تھیں اور کا کمیں کا کمیں کا حتجاج بلند کرتی پلٹ کر پھرے بلند ہو جاتی تھیں . .

ہزاروں ہنس تنے.. غُل کرتے ..ا بھی تک اُی بلندی پر جہاں ان کے پُروں پر غروب کی آخری کر نیس پڑتی تنحیس اور نیچے ٹاپو پر نیم تاریکی تنتی۔

"تواب يديعي نبيل اترين مح ؟"

''کون سائیں؟'' جعفران کے وجود کواور شور کو یکسر فراموش کر چکا تھا۔ ''یہی .. منگھھ!''

"ندسائیں.. ہے گھبراگئے ہیں..ا بھی کسی اور ٹھکانے کی تلاش میں چلے جائیں ھے۔" خاورا بھی تک سیدھا کھڑا اُنہیں تک رہاتھا...اس نے سر جھ کا یااور پیٹ کر تحشی کی طرف چلنے لگا۔ شرمندہ اور مجل..

1. 2"

"یار حمہیں تھوڑی تکلیف تو ہوگی.. پر آج رات کسی اور ٹاپو پر جاکرتے ہیں.. دوسرے کے گھر میں رات کرنااچھا نہیں لگتا.."

" پرسائیں .. سامان نکال لیا ہے .. تینونگ گیا ہے اور فہیم چولہا جلاتا ہے۔ منگھ کا گیا ہے .. سندھ میں ڈومیں گے تو نہیں .. کہیں نہ کہیں جابسرا کریں گے ".. جعفر تھوڑا سا طیش میں تھالیکن سنجل کر..اگر چھ ناگواری چھپائمیں سکتا تھا.. سنجل کر کہد ہاتھا..

"مهربانی بهوگی تهباری کبیس اور چلتے ہیں۔"

اور جب ده دونول کشتی تک پینچ تووہاں ایک عارضی بستی کو بسانے کے بند و بست ہو چکے تھے .. اس کا خیمہ ریت میں پنچ گاڑے نصب ہو چکا تھا.. فنیم دیچھی میں جھانکتا تھا..

سرور سامان کے اوپر ایک ترپال پھیلا رہا تھااور پکھی اپنے بچے کو دودھ پلار بی تھی اور تاریکی میں جار ہی تھی..

وہ و سمع ٹاپو اور چراگاہ جے وہ پیچھے چھوڑ آیا تھااب اس کے غیر وجودے خالی ہو کر اپنی آبائی و سرانی کو لوٹ گئی تھی.. ایک مختصر ساو قفہ آیا.. بہاؤگی سر گوشیوں نے چراگاہ کے گر دگر وش کی اور پچر وہ اتر نے گئے ..

ہنسوں کی پہلی ڈار اس کے ایستادہ خیمے اور سمنتی ہے بہت پرے اس مقام پر جہال وہ ابھی تفاوہاں اپنی چراگاہ کی و برانی میں اطمینان ہے اتر نے گئی۔ پروں کا ایک تاریک ججوم تھاجو آسان سے نیچے ہو کر ریت پراتر تا تھا۔ ایک ایک ہس الگ الگ اتر تا تھا کیونکہ ہر ہنس جب ریت کی قربت میں آتا تھا تواس پراتر تے ہوئے اس کے پروں اور پنجوں کا نداز مختلف ہو تا تھا۔

ان میں ہے کو کی ایک ہنس ایسا تھاجس کی آئیسیں غلانی تھیں.. اور آنسوؤں سے لبریز تھیں.. کو کی ایک ہنس ایسا تھاجو قریت مرگ میں اپنا آخری گیت گا تاہے.. اس کے بدن پر نیلے دھتے اور کھرینڈ تھے اور وہ سات آئیوں میں الگ الگ دکھائی دیتا تھا۔

" ۔ اور سلطانہ کی نیلی خانہ بدوش آتھوں والا بنس بھی شائدا نبی میں سے ایک تھاجو ابھی چراگاہ میں اترنے کو تھا۔

بچے دل سے سرور اور جعفر کنارے پر ڈھیر سامان کواپنے اوپر بوجھ کرکے واپس کشتی میں لے جارہے تھے .. فہیم چو لیے پر رکھی گرم دیکچی کو ایک وستر خوان میں لپیٹ کر نہایت نارا خسکی سے اٹھار ہاتھا..

خیمہ سب ہے آخر ہیں اکھاڑا گیا .. اور تاریکی بڑھ رہی تھی .. وہ نہیں سمجھ پائے سے کھے اس تاریخی ہوتھ رہی تھی .. وہ نہیں سمجھ پائے سے کہ یہ خض چند پر ندوں کی آہ وزاری کے باعث اس ناپو کو کیول چھوڑ تاہے .. بہتی جو مشکل ہے آباد ہوئی تھی اے اجاڑ دینے کو کیول کہتا ہے .. پر ندے تو شور کرتے رہتے ہیں اور کہیں اور کیول جاتا ہے رات ہونے والی ہے پانیوں میں بھٹکنے کے لیے کیول جاتا ہے .. اور کہیں اور کیول جاتا ہے رات ہونے والی ہے پانیوں میں بھٹکنے کے لیے کیول جاتا ہے .. مانس اٹھاتے ہوئے جعفر نے اگر حد سرور سے کہا لیکن دراصل خاور سے مخاطب مانس اٹھاتے ہوئے جعفر نے اگر حد سرور سے کہا لیکن دراصل خاور سے مخاطب

بانس اٹھاتے ہوئے جعفرنے اگر چہ سرورے کہالیکن دراصل خاورے مخاطب ہوا" سرور ہوئے.. لاکٹین جلالو..ا بھی تورات کرنے کے لیے کیامعلوم کدھر جانا ہے.."

"موت مجھے تہارے پاس لے آئی ہے۔ ڈوجھے!"

نیلی خانہ بدوش آ تھ ہیں مرگلہ پہاڑیوں کے اندر اُن میں 'پرائی آ تھوں سے پوشیدہ ندی کے بہاؤ کوایک الی سگرین کی طرح دیکھتی تقییں سحر زدہ دیکھتی تقییں جیسے ان پانیوں پر دہ سب عبارتیں رقم ہیں .. وہ خود سے پچھے نہیں کہتی تھی صرف اُن پر لکھی گئی عبارت عبارتوں کو ایک سپاٹ لیچے ہیں پڑھتی جاتی تھی جیسے ایک بچ تختی پر لکھی گئی عبارت وہمراتا چلا جاتا ہے اور وہ سورج کی مرحم حد ت سے عاری سر مائی کر نوں سے لشکتی پانی کی سطح پر نظریں جمائے انہیں ایک فر ہیں ہے کی طرح بلا ایجئے پڑھتی جاتی تھی اور سے عبارتیں ایک فر ہیں اور اُن کی عبارتیں ایک فرجم اور ہے کی طرح بلا ایجئے پڑھتی جاتی تھی اور سے عبارتیں اس آئی شختی پر تھی مبارتیں اس آئی شختی پر تھی مبارتیں اس آئی شختی پر تھی مبارتیں اس آئی شختی پر تھی بیارتیں اس آئی شختی پر تھیں اور ان کی جگہ نئی عبارتیں اس آئی شختی پر تھیں اس آئی تھیں۔

ظہور ہیں آ جاتی تھیں.

بہاؤک روانی ہیں کی آتی تھی تو وہ بھی بھم ہو جاتی تھی آہت آہت ہاتی کرنے

گلتی تھی اور جب پانیوں کا کوئی ریلا تیزی ہے آ تا تھا تو وہ بھی اس کی رفار کے حماب سے تیز

تیز بولنے لگتی تھی. اسے وہ سب بچھ کہنا تھا جو پانیوں پر درج تھا اور بہتا جاتا تھا.. وہ کوئی ایک سطر ایک لفظ خطا نہیں کرنا چاہتی تھی .. ان عبار رتوں کے بہر جانے سے پیشتر انہیں خاور

تک پہنچاد بنا چاہتی تھی کیونکہ کوئی ایک لفظ یا ایک سطر بھی اگر زندگی کے تانے بانے کی بنت

میں سے رہ جائے تو وہ او هوری رہ جاتی ہے۔ اگر ایک لفظ بھی پانیوں کے ساتھ بہہ جائے تو وہ وہ پس میں آتا اور اس کی کی ہے بنت میں سور انٹے رہ جاتے ہو وہ وہ بہت آتا اور اس کی کی ہے بنت میں سور انٹے رہ جاتے ہو۔

مشرقی لبادے میں جو مکمل امریکی لجد تھااس میں کہیں بناوے نہ تھی .. وہ آبائی تھا..
"تمہاری سب تحریروں میں موت حکمران ہے۔ای فیکٹرنے مجھے فیسی نیٹ کیا

ے.. تمہارے اور میرے در میان بھی رابط ہے .. موت کے سوااور کوئی تعلق نہیں .. مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ رہے کیوں آ جاتی ہے اور کوئی ایک لمحہ کیوں نُچنتی ہے آنے کے لیے .. کوئی دوسر اکیوں نہیں .. اور کسی ایک فرد کو کیوں پہنتی ہے .. میں بس بھی جانے کی آرزومند ہوں .. شاید تم اس گتھی کو سلجھا سکو.. تم جو مجھے موت کے رسیا گھے ہو۔"

پرائی آتھوں سے پوشیدہ مرگلہ کی پہاڑیوں کے اندر جوالیک ندی بہدر ہی ہاں پرایک بل ہے جس پرایک سفید کار کھڑی ہے ..

موسے کا بوسیدہ..ا ہے کنوار پن کی سفیدی کھو کرؤ ھندلا جانے والا ایک ہار لئک رہاہے جس کی موسے کا بوسیدہ..ا ہے کنوار پن کی سفیدی کھو کرؤ ھندلا جانے والا ایک ہار لٹک رہاہے جس کی مہک میں ناگواری کا زوال ہے ..

لل پرے مرگلہ کے کسی گاؤں تک جاتی کوئی ویکن بھی بھار گزرتی ہے اور سفید کار کوسامنے پاکر ہارن دے کر گزرتی ہے..

کوئی خاندان .. اسلام آبادیا چرسهاوے سے او ثنا.. پیاڑی سے از کر ٹیل کے پار اینے گاؤں کو جاتا ہوا..

وہ وہ گین اور اور وہ خاندان وونوں .. ان کی موجودگی ہے خبر .. وہ جو گئی ہے ذرا فاصلے پر پانیوں کے قریب ہوئے بیٹے ہیں .. دور ہے بہی لگتا ہے کہ ایک مدت ہے ایک دوسرے ہے آشنا ہیں۔ تنہائی کی جاہت میں ادھر آنگلے ہیں اور اب جانے کیا راز ونیاز کررہے ہیں .. لیکن کوئی بھی ان کی طرف و صیان نہیں کر تا تھا.. اسی لیے کوئی بھی اس امر ہے آگاہ نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سر اسر اجنبی ہیں اور .. صرف موت ہے جو ان

" بجھے ہاؤ کہ یہ عشق کیا ہے اور مرگ کیا ہے .. ان کا آپس میں کیار شتہ ہے ..
تہاری ایک کہانی " پریم" میں بہی شاہے اور مرگ کیا ہے .. ان کا آپس میں کیار شتہ ہے ..
کہیں ہے موت وافل ہو جاتی ہے اور کم از کم میرے لیے مرکزی کر دار بن جاتی ہے .. ایسا
کیوں ہے؟ کیا تم نے اس کا تجربہ کیا ہے .. اس کا ذاکقہ چکھا ہے .. یا اس کے استے نزد یک گے
ہوکہ تم نے اس کے پار جو بکھ ہے اے دیکھ لیا ہے .. تم ہمیشہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے
ہو یہ اس کی تمناکرتے ہو یااس ہے اسے ذخو فزدہ ہو کہ حواس کھو چکے ہو .. تمہاری ہر سطر میں

موت در آتی ہے۔ میں اس کے سیاہ مجنور کے گر داب میں ہوں. میں اس کا جواز نہیں سمجھ عمق. تم سمجھا کتے ہو کہ بید کیاہے ... "

پیر سہاوہ کے وے سائڈ عارضی چائے خانوں سے ذرا آگے ایک پکی پھر یل سرک بیجے اترتی ہے۔ بیچے مرگلہ کے نشیب میں.. بادی النظر میں بیہ سرئک ایک نہیں لگتی کہ اس پر کوئی عام کار آسائی ہے اتر ہے.. عارضی چائے خانے مرگلہ کی ڈھلوان سے ذرااوھ کیک کے لیے آنے والے اسلام آبادی کراؤڈ سے بھر ہے پڑے تھے.. سرکاری اور ذاتی .. بیاش اور مبھی کاریں اور کوسٹر سزک کے کناروں پراوھر اوھر ہے تر تیمی سے پارک کے گئے تھے.. ہے جاشو خی سے کابلاتی خوا تمن اور چینے چلاتے بیچے اور ان کے تھے ہوئے اور بیز ارخاو نداور باپ شکتہ کر سیوں پر اپنے آپ کو سنجا لتے بیر سہاوا کی بلندی سے نیچے نظر آنے والے اور میز التے ہوئے شریعی اپنے آپ کو سنجا لتے بیر سہاوا کی بلندی سے نیچے نظر آنے والے کو صندلاتے ہوئے شریعی اپنے مکان خان کر کے اس کی جانب انگی سیدھی کرتے ہوئے اور یوں کے نواح میں کری جانب انگی سیدھی کرتے ہوئے آہتہ آہتہ آبتہ آبتہ آبتہ اپنی نہ نظر آنے والی گل کا تعین کرتے تھے اور پوں وحد دیے تھے اور یوں وحد دیے تھے اور یوں

پیر سہادا کے ہال ڈے کراؤڈ کی دوسر کی تفری کیے بھی کہ دودا من کوہ ہے آنے دالی ہر کاراور جیپ کو نظر میں رکھتے تنے اوراس میں سوار لوگوں کی زندگیوں میں جھا تکتے تنے .. خاور نے اس جوم کے قریب دکنے کی بجائے ذرا آگے جاکر کار کودا کیں ہاتھ پراس سڑک پر اتار دیا جو بچی اور پھر لی تھی اور سڑک اسے کہاں اسے یہ علم نہ تھا کہ یہ جو کا کہاڑیوں کے اندر نشیب میں کیا ہے اور سڑک اسے کہاں لے جائے گی۔ وہ کار کو قابو میں رکھنے کے لیے اس کے گیئر بڑی مشقت سے اور جھ بھا ہٹ میں بدلتا تھا کہ اسے اس کی عادت نہ تھی۔ اس کی اپنی کار بہت دنوں سے ور کشاپ میں کھلی میں برتی تھی کہ دوست سے حاصل کی تھی۔ پڑی تھی کہ دوست سے حاصل کی تھی تھی۔ پڑی تھی کو نہ بھی کی اجبر میں سونا آگر چہ کہل چو دیا تھا اور پھی کی اجبر میں سونا آگر چہ کہل جو دیا تھا در ہے ہیں ۔ بہر طور یہ ادھار کی گاڑی جو دیا تھا در کی بھر وں سے تکرائی آپ ہوتی در جے ہیں ۔ بہر طور یہ ادھار کی گاڑی کی تھی بھر وں سے تکرائی آپ ہوتی در جے ہیں ۔ بہر طور یہ ادھار کی گاڑی کی بھر وں سے تکرائی ۔ بہر ہوتی اور بھی قابو میں آتی اپنی بھر ہوئی اور بھی قابو میں آتی اپنی

مرضی کی رفتارے نیچے اترتی گئی اور جب گاڑی دھچکوں سے تقریباً ہے قابو ہوتی نشیب میں گرتی چلی جاتی گئی تاریخ گئی اور جب گاڑی دھچکوں سے تقریباً ہو اسید مرجھایا ہوا موہ سے کے چھولوں کا ہار لاکا ہوا ہے جو ہر جھکلے کے ساتھ جھولتا ہے تواس کی ناک کے قریب آتا ہے اور اس میں سے زوال کی ہو آتی ہے .. جیسے اولڈ پیپل ہوم میں صرف دوائیوں اور ٹیکوں کے سہارے زندہ رہنے والے بوڑھوں کے گوشت میں سے آتی ہے۔

ہ کی سے اور ان کے سامنے واقع ایک ندی کہیں سے ممودار ہوئی اور ان کے سامنے ونڈ سکرین کے بار بہتے تھی.. اس پرایک نیل تھا..

انہیں اس بل ہے ذرا فاصلے پر ندی کے گنارے کے پھروں پر بیٹھے ایک عرصہ

ہو گیا تھا۔

اتنا عرصہ کہ وہ پلی جس پر سفید کار کھڑی تھی اوراس میں زوال کی بُووالاہار لگتا تھا

.. مرگلہ کی یہ اُس کے لیے بے نام ندی اور اس کے کناروں پر سر اٹھانے والے پھر یلے
جھاڑیوں ہے اٹے پہاڑ ساکت ہو کر ایک تصویر میں بدل بچکے تھے .. زمانے بہت بیت گئے
تھے۔ یہ تیں گزر پچکی تھیں۔ صرف پانیوں کے اوپر لشکتی کر نیں اس تھیراؤ کو اپنے زور سے
توڑتی تھیں .. پوری تصویر کو نہیں صرف اس کے ایک جھے کو جس میں بہاؤ کا تسلسل تھستانہ
توڑتی تھیں .. پوری تصویر کو نہیں صرف اس کے ایک جھے کو جس میں بہاؤ کا تسلسل تھستانہ
تھا۔ وہ اپنی نشست کو ذرا بہتر کرنے کے لیے ہتھیلیاں پھر پرجماکر ذرا کھسکتی تو اجرک سے بنی
ہو گی اس کی شلوار کے پاسمینچ بھی ذرا کھسک جاتے اور جاگز رکے اوپر اس کے سفید مختے دکھائی

" بچھے تم ہے دلچپی نہیں ہے .. موت میں ہے .. کیا تم اس کی وضاحت کر کتے ہے "
ہو؟"

سمی بھی کامیاب تخلیقی اور اچھی بُنت کی کہائی میں ہر کردارا یک ہی صورت حال اور ایک ہی را بطے ہے سامنے نہیں آتا۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر نیا کردارا پنے خاص پس منظر اور اپنی مخصوص لینڈ سکیپ کے ساتھ مختلف حالات سے کہائی کے اندر داخل ہو. لیکن زندگی پر آپ کو گی ایندی لا کو نہیں کر کتے .. ووا پنے بہاؤ میں چلی آتی ہے اور کہائی کی یر واد نہیں کر تی ۔. ووا پندی کر تی ہے اور کہائی کی یر واد نہیں کرتی ۔. ای لیے ساطانہ بھی اس کی زندگی میں ای ایک ون وے سنریٹ میں

کوئٹے ہے ہاور میں اسلام آباد میں ایک کینیڈین این جی ادمیں کام کرتی ہوں.." "آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بین؟"

" نہیں. میں نے انتخر و پولو ہی میں ڈاکٹریٹ کی ہے امریکہ ہے .. آئی ایم سوری
لیکن آپ بہت پوچھ کررہے ہیں .. پاکستان میں تو خواتین سے استے سوال نہیں پوچھ
جاتے.. میں آپ سے ڈیٹ نہیں مانگ رہی صرف ایک سرسری ملاقات کرنا جا ہتی ہوں اپنی
ایک البحین دور کرنے کے لیے..ویٹس آل..."

"آپ مجھے موت کے سلط میں ملناحا ہتی ہیں . دُماتھ؟"

"...U!"

وہ گھر چپ ہو گیا. ایسے گر داروں کے ساتھ اس کا سابقہ پڑتار ہتا تھا جو کسی ایک موضوع کے اسیر ہوتے تھے. خود کشی گی کیا وجوہات ہوتی ہیں.... تخلیق کا مذبہ کیا ہے .. کیا میزندگی محض ایک ھاونڈ ہے ... اور وہ دن رات اس موضوع کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے سرگر دال رہتے تھے۔ لا ہمر بریوں میں پہرول بیٹھ کر ریسر چ کرتے تھے.. مختلف لوگوں کو ... اس جیسے لوگوں کو طویل سوالنا ہے بھیجتے تھے اور پھر اس موضوع ہے اکتا کر کسی اور طرف میل جاتے تھے .. لیکن یہ خاتون لی ایک ڈی کر چکی تھیں 'علم الانسان میں .. اور اس علم میں موت سر فہرست تھی .. ہشرکی فنا ہے تواس کا آغاز ہو تا تھا.. شاید موت میں اس کی دلچیسی اس موت سر فہرست تھی .. ہشرکی فنا ہے تواس کا آغاز ہو تا تھا.. شاید موت میں اس کی دلچیسی اس

"آئیا یم سوری لیکن اس بفتے توشاید سے ممکن نہ ہو سکے .." " یہ مجھی ممکن ہو سکتا ہے ؟"

"....ر"......

"شايدا كله نفت...؟"

".3"

" تو آپ اجازت دیں تومیں اگلے بغتے آپ سے رابطہ کر کے چیک کر علی ہول..

كوفي روزاور من وقت ؟.."

"کی روز بھی... میں بہت کم گھرے باہر جاتا ہوں۔"

"خفينك بو..."

سے نمودار ہوئی.. جس میں سے غلائی آنکھیں اور عابدہ سومر وداخل ہوئی تھیں.. میلیفون کی دن دے سٹریٹ میں ہے..

حقیقت کو محض عاشی کی خاطر تو نہیں بدلا جاسکتا..

صرف یکسانیت کو توڑنے کے لیے غیر حقیق تغیر کی آمیزش تو نہیں کی جاسکتی.. ای لیے وہی ٹیلی فون تھا..

بارہ کہوکاوہ یا ڈوزر کے بلیدوں کے خوف ہے دیکا ہوا گھر تھا.

"کین آئی سپیک ٹو مسٹر خاور پلیز..." بیہ آوازند تو جنسی انداز میں تھنی ہوتی تھی اور نہ ہی آنسو بہاتی لرزش میں تھی .. بیہ ایک کار وباری انداز کی شھنڈی اور براہ راست آواز تھی۔

سپيلنگ..."

ابتدائی گفتگوا یک سر اسر اور شدید امر کی لیجے کی انگریزی میں تھی۔ روانی اور بے پر دائی کی کیفیت میں۔

"میں آپ سے ملناچا ہتی ہوں..اگریہ ممکن ہواور آپ برانہ مناکیں تو.." "کس سلسلے میں؟"اس نے حسب عادت دریافت کیا..

"موت كے سلسلے ميں ..."

وہ چپ ہو گیا.. بہت دیر تک فاموش رہاا ہے آپ کو باور کروانے کے لیے کہ اس نے بچی کہا تھا کہ .. موت کے سلسلے میں .. یہ کیا جواب ہوا.. ٹیلی فون کا سیاہ چو نگا ایک بھنیر سانپ کی طرح مچسیلا ہوا تھا اور وہ اے ایک خو فزرہ کورزکی مانند آئیسیں جھیکے بغیر دیکھے چلا جارہا تھا۔ یہ کیا جواب ہوا..

"آريويشل دييرٌ مسٹر خاور.."

"يس آئی ايم..."

"میں نے ایک سادہ ساسوال پوچھاہے کہ کیا آپ ہے ملا قات ممکن ہے؟.. اگر نہیں تو آپ انکار کر بکتے ہیں.."

"آپ کون بین؟"

"میں اپنا تعارف کروائے دیتی ہول .. میرا نام ڈاکٹر سلطانہ شاہ ہے .. میرا تعلق

حوالے ہے مجھے ملناحیا ہتی ہے.."

"ند.. "اس نے اپنی انگلی کھڑی کروی۔ "ند.. "

«کیول.. ند.."وه جسخهلا گیا..

"علمی حوالوں کے لیے تو لائبر ریاں اور بوڑھے سکالر مجرے پڑے ہیں.. ہیہ محض ایک بہاندہے..وے فگاز آفٹر ہُو..."

" تنہاری اطلاع کے لیے ہیں آگر چہ سکالر شہیں گلر بوڑھے ہونے کی شرط پوری

ارتا ہوں۔" "تم اتنے بوڑھے نہیں ہوں "وواے تک کرنے پر تلی ہوئی تھی.. "آئی ایم

"تم عابده سومروے تو مجی جیلس نہیں ہو تیں.."

"وہ کیس ہالکل مختلف نوعیت کا ہے .. ہاں اس ڈاکٹر صاحب کو عابدہ کے ساتھ رابطہ کرناچا ہے کیونکہ وہ ہے جو موت کو جانتی ہے .. بیہ تمہاری ڈاکٹر شادی شدہ ہے؟"

" بچھے ہوش کے ناخن لو .. یہ میں اس نے کیے پوچھ سکتا تھا..اس کالبجہ بالکل سپاٹ اور کار وباری طرح کا تھا.."

'' تو پھر دو کاروبار کرے گی خاور ڈیئر.. کیا آگا ڈی ان انتھر د پولو جی... کیا بیس انہی ے اس کے سراپ کا نقشہ تھینچ دول.. تم پنہ نہیں کن خیالوں بیں ہو.. لیکن وہ آگر شاد ک شدہ نہیں ہے تو طلاق یافتہ ضرور ہے.. کنواری ہوتی تو یوں بے دھڑک تم سے رابطہ نہ کرتی.. کم از کم پینٹالیس برس کی ہے .. یعنی مجھ سے کچھ بڑی.. موٹی ہے... دبیز شیشوں کی عیک لگاتی ہے اور اسے کوئی گھائی نہیں ڈالٹا اور وہ تمہیں چرنے آگئے ہے..."

"اس چراگاہ میں چرنے کو پچھے ہاتی ہی نہیں تو دہ کیا چرنے آگئی ہے؟" دہ اس کے تجزیجے سے بے حد محقوظ ہور ہاتھااور خوشگوار موڈ میں تھا۔

"مندمارتے آگئی ہے.."

وواس سے بے حد ٹرکشش لگ رہی تھی..اس کی غلافی آتھ ھیں ہو مجل تنلیوں ک طرح خاور کے بدن کی گھاس پر براجمان ہوتی تھیں.. چند لھوں کے لیے بوجھ ڈالتی تھیں اور کچراڑ جاتی تھیں..ایک اور شام تھی اور ہارہ کہو کے دیہات میں اس کی آمد پر کہیں کہیں وہ جہال کہیں بھی ارد و کا سہار الیتی تھی تو ذرارک رک کر لفظ چہا چہا کر پولتی تھی اور جب اظہار میں د شواری ہونے لگتی تھی توامر کی لہجے کی انگریزی میں رواں ہو جاتی تھی اور اس کا اظہار وسیع ہو جاتا تھا۔

اگلی شام بڑے پھر کی کھوہ ہے روپوش آخری چکن اینڈ چیز سینڈوچ کھاتے ہوئے اس نے نہایت سر سری انداز میں اس ٹیلی فون کال کاذکر کیا .

"آبا... ایک اور کیس... عابدہ سوم و کے بعد ایک اور گر فقار محبت"...اس نے بنتے ہوئے اپنی غلافی آئوش نظر آر ہی بنتے ہوئے کہااور وہ واقعی بے حد خوش نظر آر ہی تھی۔ "لیکن یاراولیت تو جھے حاصل ہے اس لیے جھے فوقیت دینا. اب توماشاہ اللہ رونق ہو گئی ہے .. اور تم یقین نہیں کرتے تھے کہ عمرہے کوئی فرق نہیں پڑتا.."

"تہمارا تو ون ٹریک مانگڈ ہے.. "خاور نے جھلا کر کہا تھا۔ "ہر کو ٹی تمہاری طرح پاگل خانہ نہیں ہے .. اس نے انتھر دیولوجی میں پی انتج ڈی کر رکھی ہے اور اسے موت کی حقیقت کے ہارے میں کوئی انجھن ہے جو وہ مجھ سے مل کر سلجھانا جا ہتی ہے .. "

"اے کیا پتہ کہ موت کیا ہے ... "اس کالہد..اس کارنگ بدلااور اس نے ایک خاص زہر آلودانداز بیں جیسے تحویج ہوئے کہا..

خاور کے سامنے وہ بری طرح سرزنے لگی..

"کیاہواہے؟"

" پچھ نہیں.. لیکن اسے موت کے بارے میں پچھ بھی نہیں معلوم... یہ تم اسے میری طرف سے بتا سکتے ہوں اور تمہیں بھی پچھ نہیں معلوم.. تحریروں میں تم اس کے ماتھ رومانس لڑا سکتے ہو لیکن تمہیں بھی ساتھ رومانس لڑا سکتے ہو لیکن تمہیں بھی پچھ پیتہ نہیں.."

" میں جانیا ہوں.. تم درست کہتی ہو لیکن میں نے مجھی دعویٰ بھی نہیں کیا.. تو اس میں مجھ سے ناراض ہونے والی کیابات ہے.."

"آئی ایم سوری.."وہ پھرے ہننے لگی اور فور آنار مل ہو گئی "میں تھوڑی ہی جیلس ہو گئی تھی.."

" جیلسی کی مخبائش تم نے خود نکال لی ہے ورندید خاتون صرف ایک خالصتاً علمی

بلب روشن ہوتے جاتے تھے..اس کے روعمل میں حسد کی جو لہر آئی تھی وہ گزر پھی تھی اور اب اس میں رقابت کا کوئی جذبہ نہ تھااور وہ اس کی رفاقت میں خوش اور لا پر واہ تھی" پہلے یہ بتاؤ کہ اس سند ھی دؤیرن نے تمہارے ساتھ کیا گیا...اس نے بھی منہ مارا کہ نہیں..."

دہ ایک سمجھ میں نہ آنے والاوجود تھاجو پل میں پچھے ہو تا تھااور پھر پچھے اور... "میں نے تمہیں بتایا تو ہے ... تم بھی اگر تجربہ کرلیتیں تو تم بھی جان جاتیں کہ اس چراگاہ میں تو گھاس کاایک تکا بھی نہیں تو وہ کہتے منہ مار سکتی تھی.."

" پلیز پلیز ..." وہ بچوں کی طرح اٹھلا تی ہوئی منہ بسورتی ضد کرنے گئی۔ "مویشی تواپئی عادت ہے مجبور ہو تا ہے .. منہ مار نے کے بعد اسے پتہ چانا ہے کہ چراگاہ میں گھاس کا ایک تکا بھی نہیں۔ کوشش توکر تا ہے .. پلیز پلیز مجھے بتاؤ .."

خاور نے اس لا پر واہ کیفیت میں .. اس یقین کے ساتھ کہ وہ عابدہ سومر و کے لیے صرف ہدروی کے جذبات رکھتی ہے اور ان میں رقابت کا ایک ذرہ بھی شامل نہیں .. بارہ کہو کے دیہات پر انز نے والی شام میں ... کچھ جزیات کو چھپا کر بلنگ کے سر ہانے ایستادہ مور اور اس میں جڑے میں بتایا ..

"وہائ؟"اس نے خاور کا ہاز وجھے ایک آئی فکٹنے میں جگڑ لمیا..اس کی گرفت اتنی کڑی بھی کدا ہے در د کو سہار نے کے لیے دانت جھینچنے پڑے.." یہ تم کیا کہدرہ ہو.." اس کا بیر رد عمل بہت اچانک تھا اور خاور خوفزوہ ہو گیا "ایس کوئی ہات نہیں ہوئی.."

"بال ای لیے تم انگےروز اسلام آبادوالی آنے کی بجائے تین دن وہیں مخبرے رہے تھے.. بیں ایئر پورٹ پر جاتی رہی تھی.. "وہ ایک مختلف عورت ہو چکی تھی.. ہے قابواور پاگل پن کے آس پاس "ای لیے .. اس کو گھڑی کی چابی تو میرے پاس تھی جس کے اندر میں نے تمہیں سنجال رکھا تھا اور جھے آبیں پید تھا کہ تمہارے ساتھ میں نے اس گنتا کو بھی بند کر دیا ہے.. "اس نے جینڈ بیگ کھول کر دو کیپ سیول کا نہتے تھر تھر اتے ہاتھوں سے ہے کو چر کر نکا لے اور پانی کے بغیر نگل گئی۔ "فری وہیو سیس ود ہر ؟"

"اس عمر میں تو بیہ مشکل ہو جاتا ہے۔" خاور نے اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے بشکل بنٹ کر کہا..

" کھے بتاؤ… إذائج ؟"

" نہیں.."

" پلیز پلیز پلیز. مجھے بتادو.. ؤؤ ٹیو؟.. "اور اس کی آتھوں میں جھڑیاں لگ گئیں.. اس کا چرہ آنسوؤں ہے تر ہو گیا.. اور وہ گردن کے رائے بہہ کر اس کے گریبان کے اندر سرائت کرتے ہوئے اس کی قمیض کو گیلا کرنے گئے..

وو شهد ا

سن ... "تمباری آوازیک یقین نبیل ہے.. "وہ سلریائی ہوگئی" میں نبیل برواشت کر سکتی .. تم مر زاصاحب جیسے نبیل ہو کتھے لیکن میں جانتی ہوں کہ چراگاہ ابھی ویران نبیل ہوئی.. کھاس کے حکے ابھی ہیں..وہ نیلے سویٹر میں ابھی تک الجھے ہوئے ہیں.. میں جانتی ہوں..."

کی ن کے سی سال کے کہ جمیں چلنا چاہیے اس سے پیشتر کہ بارہ کہو کے ہر گھر میں "میرا خیال ہے کہ جمیں چلنا چاہیے اس سے پیشتر کہ بارہ کہو کے ہر گھر میں تہاری چینی ہوئی آواز پہنچ جائے اور لوگ یہاں تک آ جائیں سے جاننے کے لئے کہ سے پاگل عورت کون ہے .. اور اگر تم کار میں نہیں جیٹھو گی تو میں آسانی سے پیدل نیچے از سکتا ہوں اور اپنچ گھرتک جا سکتا ہوں۔"

ب سرید به ساری در این الفقگی سے ہشریائی ہوئی تھی. ایک ہی کیل میں سیرھیاں کھلا گئی وہ جس کیک لفقگی سے ہشریائی ہوئی تھی. ایک ہی کیا ہیں ایکے آگئی" آئی ایم سوری.. پاگل عرش تک جا کپنی تھی اُسی ہے محاجہ رفتار سے اگلے پل میں پیچے آگئی" آئی ایم سوری.. پاگل خانہ توالیا ہی ہو تا ہے.."

الكاريس بينيو.."

، بیٹھتی ہوں"وہ ایک ہے وام غلام کی طرح دروازہ کھول کرؤرائیور کی نشست پر

وو آنسو ہو مجھتی ہوئی سر اسر نار مل ہوگئ۔ کارینچے ہز کر سملی روڑ پر دائیں جانب مڑی تو وہ ایک سکول گرل کی طرح ہنتی ہوئی چلبلاہٹ کے ساتھ کہنے گلی" پی ایچ ڈی ان انتھر و پولوجی.. ہاں.. مجھ سے شرط لگالو وہ پینتالیس برس سے کم شہیں ہے.. موٹی اور بدشکل ہے اور عینک لگاتی ہے... اِز دیدہ اے نید ؟"

نُورے سات روز کے بعد .. وہ پھر لائن پر تھی.."

" کيايي ممکن ۽ ؟.." " جي.." " کمال ؟" " جمال آپ پند کرير.."

" میں پھر ہتادوں کہ بیہ صرف موت ہے جو مجھے الجھار ہی ہے .. تو کمیں بھی .. جہاں ہم اطمینان سے بیٹھ کر تھوڑی دیریا تیں کر سکیں .. بیہ آپ پر مخصر ہے کہ کہاں .. میں زیادہ دوقت نہیں اول گی۔"

اسلام آبادی و حکی ہوئی. گورو مارکیٹ کے باہر فت پاتھ کے کنارے خادر نے تیسر سے مستعار شدہ سفید گاڑی بجشکل پارک کی. وہ صح سویرے و یوٹی پر جانے سے پیشتر اس سنعار شدہ سفید گاڑی بجشکل پارک کی. وہ صح سویرے و یوٹی پر جانے سے پیشتر اس سے ملئے آگیا تھا، وہ آئ کی ملا قات اس پر خلامر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی واتی کار ورکشاپ میں محلی پڑی تھی اور وہ اس المجھن میں تھا کہ کیا یہاں سے مرکی روؤ تک ایک سوز و کی ویگن میں جانا اور پھر وہاں سے فیکسی حاصل کر کے کورو مارکیٹ تک پہنچنا۔ صرف اس لئے کہ وہاں کوئی خاتون موت کے سیاہ نظریات وامن میں سمیط اس کی منتظر ہے. استے ترد و کے لاکن ہے؟ چنا نچھ اس نے اپنے اس فمل ایجڈ کچے بوائے ووست کونہ چاہتے ہوئے ترد کے لاکن ہے؟ چنا نچھ اس نے اپنے اس فمل ایجڈ پلے بوائے ووست کونہ چاہتے ہوئے اور موٹی موجودہ صورت حال بیان کروی" یار مجھے بھی ایک ڈیوٹی پر پہنچنا ہے .. کی معتگ اور موٹی اور موٹی اور عورت سے ملا قات کرنی ہے .. تو تم اتنی و یریہاں آرام سے بیٹھو.. تہمیں چائے بنا اور عین اور موٹی کرویتا ہوں اور میں ایک گھٹے کے اندر اندر اسے بھٹوں آرام سے بیٹھو.. تہمیں چائے بنا کرویتا ہوں اور میں ایک گھٹے کے اندر اندر اسے بھٹوں آتا ہوں .. "

"شاه بھی .. یہ میں کیاس رہاہوں.. آپ کی زندگی میں ایک عورت.. قیصراگر سے سوچنا تھا کہ وہ فارغ ہو چکا ہے.. بنجر ہو چکا ہے.. اور چراگاہ میں گھاس کا ایک تکا بھی نہیں ہے تواہے الزام نہیں دیاجا سکتا تھا.. خاور اگر اسے غلافی آ کھوں اور عابدہ کے بارے میں بتا تا تووہ قطعی طور پر یقین نہ کرتا.. چہ جا گلہ ایک اور عورت.. "نہیں نہیں نہیں۔ ایک کار وہاری فتم کی مختصر سی لیا تحف من ہے یار.."
"نہیں نہیں نہیں۔ ایک کار وہاری فتم کی مختصر سی لیا تحف من ہے یار.."

"بیم الله.. "قیصر نے اپنی جاد و تجری مشکراہ نے جو صنف نازک کے لئے سر اسر مرگ تحی اس پر نجھاور کرتے ہوئے کار کی چابی اے حصاد می " پچھے کر کے آنا شاد جی .. خالی نہ آ

جانا" وہ مسکر اہٹ ہے بنتی میں آگیا..اور پھراس وارڈروب کی جانب چلا گیا جس میں گندے کپڑوں کے ڈجیر کے نیچے وہ جانتا تھا کہ اس کے لئے وقت گذارنے کے لئے کوئی نہ کوئی امرت دھاراموجو دہوگا..

گورڈ مارکیٹ کے باہر سرما کی دھوپ میں ٹاکلوں کے فٹ پاتھ پر افغانی وینڈی
کرافش بھی ہوئی تھیں.. مزار شریف کے آکیفے.. بدخشاں کی پرانی صراحیاں.. کنگن..
جھمکے.. جزاؤبار.. چاندی کی پازیبیں.. قیمتی پھر.. انگو شھیاں.. روس سپاہیوں کی سمور کی ٹوبیاں
جن پر ابھی تک ریڈ شار جڑے ہوئے تھے.. غالیج اور سمووار.. لیکن میہ سب کے سب اس
نقافت کی نما کندگی کرتے تھے جو کابل سے دور.. وریائے آمو کے کناروں کی تھی.. اوران
نوادرات پر ویلومینک انگیو سے آئے والی غیر ملکی خواتین جنگی تھیں اور بھاؤ تاؤییں مصروف

کورڈ مارکیٹ کے داخلے کے در دازے کے برابر میں ایک بیزار سا ہخص پکوڑے حل رہا تھااور گا کک بڑے مخل ہے اپنی باری کے منتظر تھے۔

اس ڈھکی ہو گی مار کیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی ایک سکون اور مخمبراؤ سا آجا تا ہےاور ہاہر تھیلے کنگریٹ کے کیمپٹل ٹی کاوجود تحلیل ہو جا تا ہے۔

واکمیں جانب .. مارکیٹ کے اندر جانے پر اُس پارسی جنٹل مین کا سنور تھا جہاں سے آپ کل دنیا کی اشیار کے اندر جانے پر اُس پارسی جنٹل مین کا سنور تھا جہاں سے آپ کل دنیا کی اشیائے خوردونوش حاصل کر سکتے تھے ... تازہ سوس خیر .. بنکاک کی ٹیونا فش .. امریکہ میں مجری ہوئی مشر دبات کے شن ... ہسپانوی زینون میر کے میں مجھوئے ہوئے ... ہا منزکی انگاش بینزاور موس ۔ اٹالین سپاکیٹی ... اور جر من ساتے ... پاکستان کے علاوہ وہاں ہر قومیت کی خوراک میلفوں پر بھی تھی ...

میں ہاری سٹور کورڈ مارکیٹ کے اندر واخل ہوتے ہی واکمیں ہاتھ پر تھااور ہائمیں جانب ایک خرانٹ اور کھرے گول ٹوئی پہنے دکاندار کے شخشے کے شوکیس اور کاؤنٹر تھے جو اُن کے عقب میں کھڑاا بھی نماز سے فارغ ہوکر آیا تھایا آگلی نماز پر جانے کی تیاری میں تھا بھیشہ اسے دکھے کر کہتا "آ ہے فاور صاحب.. چائے تو بیو گے .. بسک تو کھاؤ گے .. "اور وہ اس انداز میں ہید و عوت و بتاکہ مہر ہائی کر و میں تو یو تھے رہا ہوں .. تبول نہ کر لینا..

صرف اس کی نیلی آتھوں کو دیکھا'جو ہے راہر و' آ وار ہاور خانہ بدوش تھیں' کہیں صحر اوُل اور ویرانوں میں مقیم تھیں۔ ہے لگام اور وحشی تھیں ..اورا یک مرتبہ آتھھیں جھیکنے کے تیز اور مختصر ترین وقفے میں خاور کی غیر جانبداری ہے الر ہوگئی...

عابدہ سومر واور غلائی آنکھوں نے مجھی اُس کے پورے وجو دیر ٹیوں دھاوا نہیں بولا تھا.. اور اس لمحے اس نے اپ آپ سے کہا... انجھی وقت ہے .. تم فرار ہو جاؤ.. فکح نکو .. کہ زندگی میں پہلی ہارتم نیلاہٹ کے اس جال میں الجھ سکتے ہو.. خطرے کاسرخ نشان جل مجھ رہاہے تمہیں خبر دار کررہاہے کہ انجھی وقت ہے..

نیلی مثلاثی آئیکھیں کورڈ مارکیٹ میں داخل ہونے والے ہر مخف کو پر کھ رہی

شاید به دونه بو..ای میں ابھی تک ججک تھی جب دو آ گے ہوا.."ڈاکٹر سلطانہ؟" اس کی خالی آئٹھیں بکدم مجر گئیں.."لیس آ گیا ہم.."

ایک نازک ملوک می لوگ جس کی نیگلوں آتھیں اس کے سراپ کی جانب جانے ہی ندویتی خیس جیسے سومنات مندر کے بُت کے مانتھ میں جڑا زمّر د اس بُت کی دیئت کواپنی جگرگاہٹ ہے چند جیاکر نظروں ہے او مجل کر دیتا ہے..

" ميراخيل ۽ آپ مجھے جانتي جيں..."

"ہاں..."اس نے گرون نمیز ھی کر کے سر جھٹکا توباب کٹ بال بھی حرکت میں آگئے اور ان کی نیم سنہری چلمن میں ہے اس کے ایک کان اور گردن کی جھلک آئی .. کہیں کہیں کو گیا ایک آوھ بال سفید بھی تھا.. "میں یہاں بہت بے آرام محسوس کررہی تھی.. شکر ہے کہ آپ وقت پر آگئے.."

" جی بالگل…"وہ بالکل ایک ٹیمن ایجر کی طرح زوس ہو گیااور مختصے میں پڑ گیا کہ اب کیا کیاجائے..

وسی ہم میں کوے رہیں ہے؟.. اس کابدن دبلااور سیدھاتھااور اس کے لباس سے ظاہر ہو تا تھاکہ وہ اس پرزیادہ توجہ دینامناسب نہیں سجھتی..

"آپ کہاں جانا پیند کریں گی؟.. دواس خیال ہے آیا تھا کہ کورڈ ماکیٹ کے برابر میں ہاز ارروڈ کے ساتھ جواوین ایئرریستوران ہے وہاں پچھ وفت گزار کراہے بھگٹادیا جائے "میں آپ کو کیسے پہچانوں گی؟" وہ سششدر رہ گیاتھا. "آپ نے مجھے ٹیلی ویژن پر تودیکھا ہوگا؟" "

" نہیں.. میں بہت عرصے ہے امریکہ میں تھی.. یہاں آگر بھی مجھے نملی ویژن ویکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تو میں آپ کو کیلے پہچانوں گی.."

"میں ... "اس نے کوشش کی کہ اپنا علیہ بیان کر سکے .. "بہر حال ... آپ قلاں کاؤنٹر کے پاس آ جا کیں تو... "

"میں اپنے بارے میں بناویتی ہوں.. میں اپنالباس بہت زیادہ تبدیل نہیں کرتی۔ میرے پاس صرف دو تین جوڑے ہیں.. آئی مین پاکستانی.. ابھی میں اجرک کا ایک کریۃ شلوار پہنے ہوئے ہوں' سفید ناکھے کے جوگرز کے ساتھ .. آئی ہوپ کے آپ جھے پہچان جائیں گے۔"

یہ پہلی بار تھاکہ وہ کورڈ مارکیٹ کے تخبراؤیں داخل ہوا تھا اور اس کے پاس خریداری کی کوئی فہرست نہ تھی .. پاری کے سٹور کے باہر وہ ذراہٹ کر کھڑا ہوگیا کیونکہ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے پاری کی نظراس تک آ جاتی تو وہ فور انہایت خوشد پی ہے آرام اور آ مدید کہتا اور وہ بیال یوں ہے مقصد دیکھا نہیں جانا چاہتا تھا... اس نے بہت بے آرام اور مجرم سامحوں گیا جیسے مارکیٹ میں داخل ہونے والاہر خفص صرف اسے ہی شک کی نظروں سے دکھے رہاہے .. تھوڑی دیر کے بعداس نے خوانٹ دکا ندار کے شوکیسوں کی جانب نگاہ کی تو ہاں بہت اوگ شے ... نچ اونی ٹوبیال ٹرائی کرتے ہوئے .. جرابوں کی قیمتوں پر عور تیں جھڑتی ہوئی اور کم از کم ایک مر دجوا یک انڈرویئر کو آ تھوں کے سامنے لاکراس کے الاسک کو تھین کراس کے اور اپنے سائز کا ندازہ نگارہ ایش بہت سے لوگ تھے .. اور ان کے در میان میں ایک لڑکی کی پشت دکھائی دے رہی تھی .. باب کٹ نیم شہری ہال آجرک کے ٹرتے کی میں ایک لڑک کی پشت دکھائی دے رہی تھی .. باب کٹ نیم شہری ہال آجرک کے ٹرتے کی میں ایک بھیل سے میں ایک لئے جس سے بھیل ہونے جو لئے ہوئے اور ان جل سے کی ایک کمی جمیل سے جس سے بھیل ہون کے جس سے کو گئے جس سے بھیل ہون کی سے کہوں کے میں سے کہوں کے جس سے کی ایک کمی جس سے کہوں کی سے خور کشری ہیں جھیل ۔ اس کی آ تکھیس سے تو گئے جس دو شو کیس سے نظری ہٹاکر پلئی ۔ اس کی آ تکھیس ستالا شی تھیں لیکن وہ اسے نہیں دیکھ وہ شو کیس سے نظری ہٹاکر پلئی ۔ اس کی آ تکھیس متالا شی تھیں گئیں وہ اسے نہیں دیکھی تھی اسے بچانی نہیں تھی .. وہ تو کیس سے خور کشری تیں اگر دودی تھی۔ ایک خاور نے بھی دی تھی گئی اے بچانی نہیں تھی .. وہ تو کس سے کھی اگر دوری تھی۔ خاور نے بھی دیکھی تھی گئی گئی ہوں تھی تھی گئی اس مختور کھری تھی۔ خان کی سے بچانی نہیں تھی .. وہ تو کس میں اگر دوری تھی۔ دور تو کس میں دور بھی تھی۔ دور تو کس میں دور کھی تھی۔ ایک خان کی ایک خان کھی ۔ دور کی تھی۔ دور دوری تھی۔ دور کو کس میں دور کھی تھی۔ دور تو کس میں دور کی تھی۔ دور دوری تھی۔ دور دوری

شکل توخود فناہے اس کے وجود کاعناصر میں تحلیل ہو جانے کاڈر بی اسے حسن دیتاہے.." "نہیں.. یہ خیال ہے اور میں حقیقت جاننا چاہتی ہوں.. کہ موت کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے؟"

"ایک لکھنے والا حماب کا سوال حل نہیں کر سکتا.. کو کی ایک درست جواب نہیں وے سکتا جواب کی ایک درست جواب نہیں وے سکتا جواسے پورے کے پورے نمبر وے دے .. میرا خیال ہے کہ میں وہ فخص نہیں مول جس کی آپ کو تلاش ہے .."

"آپ کی ہر تح ریمیں موت ہے اور میں طویل حوالے دے عتی ہوں۔"

"ن یہ بالکل الگ بات ہے آگر چہ بیں آپ کے ٹیلی فون سے پیشتر اس امر سے آگاہ 
مہیں تھا ... میر کی تح ریم کی منظر میں آگر موت کے سائے ہوتے ہیں تو میں انہیں خود 
جان ہو جھ کر تخلیق نہیں کر تا۔ وواس تح ریاورا سے لکھنے والے کی بالآ خر فناکا پیغام ہو تاہے جو 
خود بخود ... ہجیجنے والے کی خواہش کا تا لیچ ہو تاہے .."

"اگر میں ایک مثال دوں تو آپ اے س لیں گے؟"

"میں اتنے ترود ہے آپ کو کور والا کیئے ہے یہاں ... اس ندی کی الگ تھلگ تھلگ تھا کہ جہاں میں کہ انگ تھلگ تھا گئی میں لایا ہوں .. تو صرف اس لیے کہ بقول آپ کے .. ہم ہاتیں کر سکیں .. تو آپ ہاتیں کریں۔"
کریں۔"

اگرچہ دور ہے ہوئے مسکرایا تھا کہ شاید ہوں گفتگو کا موضوع بدل جائے .. دو کوئی اور بات کرے .. اپنے بارے بیں .. اس ہے پچھ پو چھے پچھ سنے .. لیکن اس نے اس کی جانب و یکھا تک نہیں ندی کے بہاؤ پر نظریں جمائے بیٹھی رہی .. دوا ہے آپ کو کو سنے لگا.. ایک کار وہاری ملا قات بیس تو آتھوں کی نیلا ہے باان کی خانہ بدوش ہے راہر و کی زیر بحث نہیں آ سکتے .. یہ محض ایک برنس میٹنگ تھی .. اور ایجنڈے پر صرف ایک ہی آ سم تھی ... موت!

ووٹا تھیں سیٹے.. ان کے گرد ہازو حمائل کے.. جیسے پو اُبٹی اپنی پگڑی کوٹا گلوں کے گرد لپیٹ کر مزے سے بیٹھ جاتے تھے.. گھٹنوں پر سر رکھے اس کی موجود گل سے کسی حد تک لا تعلق پاندوں کود بھتی ہوئی اور بقینا انہیں مزید نیلا کرتی ہوئی بولنے گلی'' ووایک چمکیلا تیز روشنی والا دن تھا.. میں جس چبرے جس در خت کود بھتی تھی تووہ نگھرا ہوالگنا تھا اور میں اسے گا.. لیکن وہ بھگنانے والی شکل کی نہیں تھی.. وہ غلائی آ تکھوں کے بیان کر دہ سراپ سے تعلق مطابقت نہیں تھی.. تعلقی مطابقت نہیں رکھتی تھی.. "جہاں ہم ہاتیں کر سکیں..اطمینان کے ساتھ.."

وامن کوہ ہے آگے ہل کھاتی سڑک جب ہموار ہو کر پیر سہادا تک پہنچتی تھی تو وہال وے سائیڈ جائے خانوں میں بہت جوم تھا..

کی سڑک پراترتے ہوئے وہ اجنی کار کے گیئر زے الجھتار ہالیکن ہمہ وفت اے برابر کی نشست پر براجمان کی وجود کا نہیں بلکہ نیلا ہٹ میں ڈو بتی آ دارہ خانہ بدوش آ تکھوں کے ایک گہرے سمندر کے موجزن ہونے کا حساس ہوتا تھا جو اس کو اپنے اندر ڈبو دیے کی صلاحیت رکھتا تھا۔۔

ایک کرن چکی تھی۔ ایک رمتی بیدار ہوئی تھی۔ پاگل خانے اور عابدہ میں بید رمتی بیدار ہوئی تھی۔ پاگل خانے اور عابدہ میں بید رمتی کہیں نہ تھی اور وہ لا تعلق رہا تھا جذبات کی سطح پر ۔۔ لیکن غیب سے بید نیل کرائیاں بیدکال جو تن من کو نیلو نیل کررہی تھیں آئی میں نازل ہو گئی تھیں اور ایک پرائی کار میں اس کے برابر میں پر سکون جیٹو تھیں اور نہیں جانی تھیں کہ عقبی آئینے سے جھولتا موسے کا بوسیدہ اور زوال پذریار جس شخص کی ناک کو بہی چپولیتا ہے تو وہ شخص اس کی ماند ہوسیدگی اور زوال کا شکار ہے اور ایس کے باوجود اس کی حیاتی میں پہلی بار ایک رمتی بیدار ہوئی تھی ۔۔ اس کی ویران چراگاہ میں گھاس کے تنکے پھوٹے تھے ۔۔

" بجھے تم میں دلچی نہیں 'موت میں ہے .. کیاتم اس کی وضاحت کر سکتے ہو؟"
" میں اس کی کوئی ایسی تو جے تو نہیں کر سکتا چند فقر وں میں جو اسے بیان کر دے ..
آن تک کوئی بیان کر پایا ہے جو میں کر سکوں .. میں اس کے بارے میں بھی بھی ہجی ہے فور نہیں کر تااس کی تہدہ تک چہنے گی کوشش نہیں کر تاکیونکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جنہوں فور نہیں کر تااس کی تہدہ تک چہنے گی کوشش نہیں کر تاکیونکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی وہیا تو جو اس کھو جمیٹے یا تارک الدنیا ہو گئے .. بیشتر ندا ہب کی بنیاد ہی موت کا خوف ہے .. لیکن میں یہ جانتا ہوں ہر شے کی کشش چاہے وہ ایک منظر ہویا شکل ہو فنا موت کا خوف ہے .. منظر میں یہ جی فناکشش بھرتی ہے کہ میں نہ ہوں گا ور بیر سب بچے ہوگا ... اور بیں بنیاں ہے .. منظر میں بچی فناکشش بھرتی ہے کہ میں نہ ہوں گا ور بیر سب بچے ہوگا ... اور

چوم سکتی تھی۔ میں اتی خوش تھی کہ میں خود اپنے آپ کود کیمتی تھی ہووہ تکھر اہوالگا تھااور
میں اسے چوم سکتی تھی۔ میں اتی خوش تھی کہ میں خود اپنے آپ کو چول دیا جا ہتی تھی.
میں نے ایک فلاور شاپ کے اندر جاکر اپناپر س کاؤنٹر پر اُلنادیااور فلارسٹ سے کہا کہ جتنی
بھی رقم ہے جیجے اس کے پچول دے دو..اور وہ ایک بہت ہی بڑااور نا قابل یقین رگول وال اُبو
کے تھااور اتنا بڑا تھا کہ دور سے میں نظر نہیں آئی تھی وہ اُوکے فٹ پاتھ پر چانا ہوا نظر آتا
کہد ویتا تو میں خوش تھی..اور اس لمح اگر کوئی گداگر بھی جھے سے مخاطب ہو کر صرف "بیلو"
کہد ویتا تو میں وہ اُبوکے اسے پیش کردیتی میں اتی خوش تھی۔ میں اپنی پار شمنٹ بلڈیگ کی
اٹھا تیسویں منزل پر لفٹ میں سے اُبو کے جھلائی سٹیال بجائی نگلی اور اپنے فلیٹ کے
اٹھا تیسویں منزل پر لفٹ میں سے اُبو کے جھلائی سٹیال بجائی نگلی اور اپنے فلیٹ کے
دروازے میں چابی گھمادی. اس کیہ میں اپنی فلیٹ میں داخل ہونا بکدم ایک بول سے
دروازے میں چابی گھمادی. اس کیہ میں اپنی فلیٹ میں داخل ہونا بکدم ایک بول سے
میں سے بکدم الگ ہوجاتے ہیں اور فلیٹ کے اندر ایک خانوش کھا جانے والی ویرانی کاران
میں تی بلدم الگ ہوجاتے ہیں اس ویرانی کا بھی سامنا کر سکتی تھی .. میں نے ابھی چابی پوری طرح
میں میں نے تالہ کھلتے ہی دروازے کو کند ھے سے دھکیلااور بھاگ کرر سیور اٹھالیا۔
میں میں نے تالہ کھلتے ہی دروازے کو کند ھے سے دھکیلااور بھاگ کرر سیور اٹھالیا۔

میں نے اپنی مال کو تختی ہے منع کرر کھاتھا کہ دہ جھے خواہ مخواہ فون نہ کیا کرے..
صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ بیٹی تم کیسی ہو.. کب داپس آر بی ہو.. کھانا کھا چکی ہویا نہیں..
میرے دیئے ہوئے قرآن کا کوئی ورق پڑھا ہے کہ نہیں..اس قتم کی بے مقصد ہاتوں کے
لیے جھے فون نہ کیا کرے..ادراس نے ایک عرصے ہے ایسا نہیں کیا تھا.. تواس کی آواز من
کرایک اہال سماانھا.. تشویش کا ایک مرغولا سا گھوسنے لگا کہ میری مال نے اگر فون کیا ہے تو
چھے ہوا ہے..

"ظفر مر گیاہے.." لا چار مجرائی ہوئی آواز میں اس نے صرف اتنا کہا..
ایک فلمی منظر کی طرح رسیور میرے ہاتھ سے گر گیا.. اور جو بُوکے میں نے کمی کے لیے بھی نہیں خرید اتھاوہ دوسرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر بھھر گیا... میں بھی شاید مرگئی تھی اس لیے کہ میں ظفرے محبت کرتی تھی..

اگرچہ اس کی شادی میری چھوٹی بہن سے ہور ہی تھی لیکن .. بیس تھی جواس کے ساتھ محبت میں جتلا تھی اور خلاہر نہیں کرتی تھی ..

حمہیں نوپید ہے کہ مشرقی اقدار میں اپنی محبت کی قربانی دینا اور کیپ رہنا کتنا قابل حسین اور عظیم فعل ہے..اگر چہ میں مشرقی اقدار کی کوئی ایسی پابند بھی نہ تھی۔

جھے اپ بار ہار ہوتی ہوں کہ سرت ہوتی تھی .. وہ تھنی گویا کی جاند آل پر گئی تھنی کو بار ہار ہجانا میری زندگی کی سب ہے ہوی سمرت ہوتی تھی .. وہ تھنی گویا کی جاوہ ہے ہجری تھی ہو میرے نخے سنے ہا تھ کی جانب شعابیں ہججتی تھی کہ میرے قریب آؤ.. تمہاراا گو تھا بہت متاساہ اور زم ہے اور تھہیں بہت زور لگانا پڑے گائی در وازے کو کھولنے کے لیے لیمن سنو میں تھہیں ایک بات بتاؤں کہ میں تھہیں بہند کرتی ہوں اور جو نہی تم اپناا گو تھا بھے پر جماؤ گئی تو تھہیں زور لگا کرو تھلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں خود بخود تمہیں جادوئی موسیقی سنانے لگوں گی ... اور میں ڈرتی ڈرتی اطف ہے کرزتی اپنے باپ کی جانب کن اکھیوں سے دیمیتی اور اس کے چہرے پر "شاباش بٹی ... بجاؤ" کی مسکر اہٹ ہوتی اور میں اپناا گو تھا گھنٹی پر دکھ رکھ دیتی۔ اور واقعی وہ اپنے وعدے کے مطابق صرف میرے کمس سے نمین نمین نجتے گئی ... بعد کی زندگی میں .. جب بھی میں نے گزشتہ زندگی کے بندھے ہوئے ساکت اقدار کو توڑا .. الکوئل کا جو بھی گھونٹ بجرا ... کسی مرد کے ساتھ آشان کی پہلا ہوئے ساکت اقدار کو توڑا .. الکوئل کا جو بھی گھونٹ بجرا ... کسی مرد کے ساتھ آشان کا پہلا تو وہ گھنٹی کہیں نہ کہیں ہے نمین میں کرتی میرے کانوں تک آجاتی تھی اور پھر ان کے یہ دیا تھی .. بھی سنتی تھی اور آن کی کردیتی تھی .. دیا تھی .. بھی سنتی تھی اور آن کی کردیتی تھی ..

اپنے باپ کو. باباکو. جب میں نے سوچا سائیل کے میندل پر ہاتھ رکھے سر جھکا کر ہمارے کچے مکان کے چھوٹے ہے دروازے میں سے داخل ہوتے ہوئے سوچا ہیں بھی انہیں اس سائیکل سے الگ نہ کر سکی. نہ بھی صرف ان کا چہرہ میرے ذہن میں آیانہ بھی وہ چار پائی پر میٹھے ہوئے 'سکول رجٹر پر گئی رات جھکے ہوئے 'پہلی تاریخ کو ناکافی شخواہ کو بار بار گئتے ہوئے 'مانتھ پر معاشی شکی کی سلوٹیں لئے ہوئے میں نے بھی انہیں نہ دیکھا۔ بعد کی زندگی میں وہ بمیشہ سائیکل کے بیندل پر ہاتھ دھرے اپنی پرانی عینک درست کرتے میر ک

ان کی سائنگل بہت آرات پیراستہ ہوتی تھی.. تم کہہ سکتے ہو کہ فلی لوڈڈ ہوا کرتی

تھی۔ایئر پہپاور ڈینمولائٹ کے ساتھ 'بچچلاٹائر جتنی تیزی ہے گھومتالائٹ اتن ہی تیزاور روش ہوتی تھی... پچھلے ٹد گارڈ پر سُر خاور زرو گول گول ریفلیکٹر لا نکش. پینڈل پرایستادہ پلاسٹک کے پھولوں کا چیپ گلدستہ جس پر دھول جی ہوتی تھی. اس کے آگے بید کی آف و بائٹ نازک کی ٹوکری جو بمیشہ ڈھلکی رہتی ... وہ اتنی نازک تھی کہ بابلاس میں بہت کم کوئی چیز ر کھتے کہ کہیں اسکے وزن ہے وہ مزید نہ ڈھلک جائے۔ خراب نہ ہو جائے .. ہینڈل بار میں طرح طرح کے چو کور اور بینوی آئینے کے ہوتے تھے ۔ تھنٹی کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے میں اپنے چبرے کی مسرت اور بے پایال لطف کوانہی آئینوں میں دیجھتی تھی. ہر ماہ اپنی سخواہ میں سے دولیے یا کچ روپے الگ کرتے ... اپنے گھے ہوئے تلووں والے شوز کے لیے نہیں اور نہ بی ایک نئی مینک کے لیے بلک سائلل کی آرائش کے لیے ... وہ اس روز سکول ہے لوثے توان کا چیرہ دیک رہاہو تا.. وہ گھر میں داخل ہو کر گیزی کو گر دنت میں لیکر سائیکل کو ذرا اوپر اٹھاتے اور دائمیں یاؤں ہے چھیلے ٹائز کے در میان میں معلق شینڈ پر بوجھے ڈال کر اے ینچ کر کے سائیل کو کھڑا کر دیتے .. اور پھر میری جانب تکنے لگتے 'پُرا ثنتیاق اور داو طلب نگاہوں سے صرف میری طرف دیکھتے کہ صرف میں تھی جوان کی بمراز تھی .. میں نہایت سنجیدہ اور پر شختین چیرہ بنائے سائنکل کی ایک ایک چیز کو نظرے گزارتی جاتی اور پھریکدم کسی ایسے پلاسٹک کے پھول اسٹکریا آئینے پر تھہر جاتی جو پہلے وہاں نہیں تھااور میں شرارت سے بابا کو دیجھتی اور ان کا چبر داس تشویش ہے مجر جاتا کہ کہیں میں نے ان کی یا پچے رویے ہے حاصل کرده تازه ترین آرائش مس تو نهیں کردی .. اور جب میں تھلکھلا کر بنس دیتی توان کی جان میں جان آتی اور پھر ہم دونوں باپ بٹی دیر تک اس نے پھول پاسٹکریا آئینے کو ایک انمول خزانے سے کہیں بڑھ کر محبت اور جاؤے دیکھتے رہتے...

میری مال 'ایک عضیلی طبیعت کی عورت .. معاشی مسائل نه بھی ہوتے تو بھی وہ ای طبیعت کی ہوتی .. با یااور میرے اس مشتر که سائنکل افیئر کو سخت ناپندیدگی ہے ویجھتی اور جانے کیا ہو ہواتی رہتی ..

ا توار کے روز چھٹی ہوتی اور وہ مجھے اٹھا کر سائنگل کے آگے در میانی راڈپر نصب ایک چھوٹی می گذی پر بٹھاتے جوانہوں نے صرف میرے لیے وہاں لگوائی تھی۔ایک پرانے وستر خوان میں تین روٹیال 'اچار کی بچانکلیں اور دوالجے ہوئے انڈے ہاندھ کر انہیں اپنی

لاؤلی بیدی ٹوکری میں رکھتے اور ہم دونوں سکول سے بھاگ جانے والے بچوں کی سرخوشی میں مست اور نہتے ہوئے .. اوڈک جانے والی سڑک پر راونہ ہو جاتے .. بابا پر جوش انداز میں پیڈل مارتے ذرا آگے جسک کر کوئی قصہ کہانی شروع کر دیتے .. جب ان کا خلجی خانہ بدوش باپ انہیں دیئے کی روشنی میں کتابوں اور کا بیوں پر مسلسل جھاد کھتا تھااور اس کی سمجھ میں یہ باپ انہیں دیئے کی روشنی میں کتابوں اور کا بیوں پر مسلسل جھاد کھتا تھااور اس کی سمجھ میں یہ منیں آتا تھاکہ اس کا بید میں کوں گم ہوتا ہے .. باجب منیں آتا تھاکہ اس کا بید میں اور خیموں کی بجائے کا غذوں میں کیوں گم ہوتا ہے .. باجب وو میمٹرک میں باس ہوئے تھے تو ان کے قبیلے والے یہ فیصلہ نہیں کر پارہ ہے تھے کہ انہیں جشن کر تاجا ہے یا سوگوار ہونا جائے .. اور جب افہیں شہر میں ملاز مت ملی تھی اور انہوں نے جشن کر تاجا ہے یا سوگوار ہونا جائے .. اور جب افہیں شہر میں ملاز مت ملی تھی او چلتن کی بیاڑ یوں کے رنگ کیے گا بی ہوگئے تھے .. اور باباس کہانی میں اپنی طرف سے تب تک اضافہ کرتے چلے جاتے جب تک کہ سڑک حنا حجیل کو دا کیں ہا تھے پر فراموش کرتی ہوئی اور کی سیوں کے گھنے باغوں کے اندر تک نہ چلی جائی ..

اور پھران میں سے کوئی ایک باغ ہو تاجو ماموں فقیر اللہ نے اس برس ٹھیکے پر لیا ہو تااور وہیں.. ظفر ہو تا۔

دہ درختوں کی جڑوں کوایک دوسرے سے ملاقی بر فانی پانیوں کی نالیوں میں سے ریت نکالٹا'ان کے راہتے میں مٹی کے ڈھیر حائل کر تاان کے رخ ایسے بدلٹا کہ وہ باغ کے آخری در خت کو بھی سیر اب کریں.. چھینٹے اڑا تا ظفر ہو تا..

وه تقریباً میرا بم عمر تھا۔

مجھے شلوار کے اوپراس کے سفید ننگے بدن کاایک ایک روُال اور بکل یاد ہے.. ابھی شامانہ پیدا نہیں ہوئی تھی..

باغوں کے اندر کیے ہوئے سیبوں اور پانیوں کے بہنے کی جو شینڈی مبک تضمری ہوتی تھی. اس نے امریکہ میں بھی میر اپیچیا کیا. .

باباکی سائنگل کی تھنٹی نے .. ظفر کی شلوار کے اوپر جواس کا سفید بدن تھااور سیبوں کے رس نے اور انہیں رس مجرا بنانے والے پانیوں کی مہک نے امریکہ میں مجھے ایک مجرم کی شر مندگی ہے دو جارر کھا ..

پېلاا اتوار تھاجب میں چھٹی جماعت میں گئی تھی۔ میں بستر میں لیٹی بابا کی تھنٹی کی

منتظرر ہیں. کباس کی منت منت کی آواز آئے اور میں چھلانگ لگا کر چار پائی سے انزوں اور تیار ہونے لگوں..

مجھے چھانگ لگا کراپنے بستر ہے ہاہر آنا تھا.. منہ ہاتھ دھونا تھا.. تین روٹیال احیار کی پھاتکمیں البلے ہوئے دوانڈے ایک دستر خوان میں بندھے بید کی ٹوکری میں..اور منن ٹنن اوڑک جانے والی سڑک.. جس کے آخر میں سیبوں کے بوجھ سے کبڑے ہونے والے ور خت اوران کے بنچے نالیوں میں چھینٹے اڑاتے ظفر کو ہونا تھا..

میں نے انتظار کیا.. مال ممری گھوک نیند میں تھی اور بابا کرومیں بدل رہے تھے" باباد پر نہیں ہوگئی؟"

" آج نبیں جانا بنی .. "عجیب دکھ ان کی آواز کو بٹھا تا تھا..

"ليكن كيول بابار آپ بيار بين؟"

و شهيل.."

" تو پھر كيوں نہيں جانا بابا.."

" تم اب بوی ہو گئی ہو ۔ "انہوں نے ایک اور کروٹ بدنی اور منہ پرے کر لیا ۔ ہمارے گھر کی پیکی دیواریں اس اتوار کے بعد ذرااو ٹجی ہو گئیں . . اوران کے آگے اور دیواریں وجو دمیں آگئیں . . وروازے کے آگے ایک کھلا و پر اند تھااس پر بھی پر دہ پڑگیا . . ان کے یار جانے کی اجازت اب مجھے نہ تھی۔

ظفر دوچار ماہ بعد ماموں فقیراللہ کے ہمراہ ہمارے گھر آتا. کیکن اب اس کا گورا اور کو مل سینہ ڈھکا ہو تا اور وہ چارپائی پر سر جھکائے بیشار ہتا. نظریں نیچی کئے جیسے اس کے پوٹے پھر کے ہوگئے ہوں اٹھ نہ سکتے ہوں. بیں اپنے آپ کو مال کی ہدایت کے مطابق لپیٹ لپاٹ کر ایک فمردے کی طرح ڈھکی ہوتی صرف ماموں کو سلام کرنے کے لئے کو گھڑی میں سے باہر آتی اور پھر کھڑے گھڑے واپل چلی جاتی ۔ ذرای تاخیر ہوتی .. سلام کے بعد فرراسا وقنہ آتا اور بیں صرف ایک نظر سر جھکائے زبین کو گھورتے ظفر کو دیجھتی توای کے خراب شاہانہ کو گوریس سنجالتی مال کی عصیلی آواز آجاتی "سلطانہ.." اور بیں اندر چلی جاتی ..

، ابا مجھے موتے گئے .. بابا مجھے خود سکول میں اور اندھے ہوتے گئے .. بابا مجھے خود سکول مجھوڑ نے جاتے اور چھٹی ہوتی توان کی بھی ہوئی سائنگل کے راؤپر نصب جھوٹی س

گدی میرے بیٹھنے کی منتظر ہوتی. لیکن اب میں اس پر آسانی سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ وہ بہت چھوٹی رہ گئی تھی اور اور میر ابدن اس سے براہو گیا تھا..اور پھر میں بڑی کلا سول میں ہونے گئی اور بابا بچھے لینے آتے تو وہ میر اما تھا چوم کر سائنگل کے بینڈل کو تھام کر پیدل چلنے لگتے اور میں سفید چادر میں گھو تگھٹ نکالے ان کے برابر میں مختوکریں کھاتی چلتی جاتی اور اس مختصر سی گدی کو تھی رہتی اور بھی یعنین نہ آتا کہ مجھی میں اس پر بھی پوری آجاتی تھی .. بابا کی سائنگل بہت پر انی ہوگی تھی .. بابا کی سائنگل بہت پر انی ہوگی تھی ..

ماں نے بہت مخالفت کی۔ تیمن دن بابا کو کھائے کے لئے پچھے نہ دیا۔ پھر بھی انہوں نے میٹرک کے بعد مجھے کا لج میں داخل کرادیا۔

وہ دیواریں اور پر دے میرے وجود کا ایک حصہ بن چکے تھے.. اور ان کے پار مجھی مجھار مجھے ظفر کی جھلک نظر آ جاتی جس نے تھوڑا بہت پڑھ لکھ کر اب فروٹ مار کیٹ میں آڑھت کا کار وبار شر وع کر دیاتھا..

الماے معاشیات میں .. میں نے بورے صوبے میں ثاب کیا..

دوسرے صوبوں میں طالب علم خواب دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی غیر ملکی سکارشپ نصیب ہو جائے لیکن ہمارے ہاں سرکاری دفاتر میں. چیف منسٹر اور سیکرٹریز کی میزوں پرائیے سکالرشپ پڑے پڑے آؤٹ ڈینڈ ہوجاتے ہیں کیونکہ مراعات یافتہ طبقے کے سیخ پڑھائی ہے دور بھاگتے ہیں اور ہم جیسوں کی پسماندگی میں سے کوئی نکل ہی نہیں سکتا جو ان سکالرشپس پراپنا حق جاسکے۔

ماں نے پھر بھر بور مخالفت کی.. نہ صرف بابا کو بلکہ مجھے بھی کئی روز کھانے کے لئے پھے نہ دیا.. چولہا گرم نہ کیااور ہم افغانی تندور سے روٹیاں لا کر اچار سے کھاتے رہے.. شاہاندا بھی ہائی سکول میں تھی..

انبی دنوں باباریٹائر ہوگئے.. "میں ایک نئی سائیل بھی نہیں فرید سکتا"انہوں فرید سکتا"انہوں فرید سکتا"انہوں نے اس شام میر اہاتھ تھام کر کہا تھا" ساری عمر کی ٹیچنگ کے بعداب میرے پاس پچھ بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے نہیں ہوتی۔ ہمارے نہیں ہوتی۔ ہمارے خاندان میں توکیااس پورے ملاقے میں کوئی بلوچ لڑکی ایسی نہیں ہے جس نے ڈاکٹریٹ کی ہوں تم جاؤ.. لیکن واپس آ جانا"

308

"اب بھی.. "جیسے اس کی بتک ہو گئی ہوائ نے ایسے .. اگر چد مسکرانے کی کوشش

مي كيا.

"اب بھی کیا؟"

"تم مر دول کواستعال کرتی ہو؟"

" یہ تو مر د پر منحصرا ہے . ' ''اس نے خاور کے باز و کو د بایا" لیکن . . اب نہیں۔'' ''اب کیوں نہیں . . ''اس کے لیجے میں ایک بچنے گی رنجید گی تھی . .

آس پاس اور دیوار کے ساتے میں بچھی چار پائی. اور ابھی تک زمین پر بچھے اس کھیں وہ کھیں کے سامنے جس پر سلطانہ کھڑی ہوئی تھی . . اس کے سامنے جو پہاڑیاں تھیں وہ مویشیوں سے خالی ہو چک تھیں . . اور ان پہاڑیوں کے اندر جانے کتنے جو ایاں ابھی تک مدفون سے خالی ہو چک تھیں . . اور ان پہاڑیوں کے اندر جانے کتنے جو ایاں ابھی تک مدفون سے . . سائے میں جاری تھیں . . ایک ایس سائے میں ڈوبی تنہائی تھی جو صرف کھنڈروں کے اندر جنم لیتی ہے اور دہ بھی بڑاروں برس پرانے آخار کے اندر . .

"تم سنناچاہتے ہو کہ اب کیوں نہیں..."

"أكرتم ساناحيا ہتی ہو تو..."

"میں سنانا تو جاہتی ہوں .. کسی نہ کسی کو شریک کرنا جاہتی ہوں..اپ لیے ہدر دی حاصل کرنے کے لیے نہیں.. صرف اس لیے کہ میر ی جگہ کوئی بھی ہو تا تو دواس طرح وقت کے بہاؤمیں بہتا ہوااپنی جڑوں سے دور ہو جاتا.."

میں ہمیشہ کسی ہمیشہ کے 'منظریا کسی بھی دشتے ہے چاہے وہ کتنا ہی عارضی اور سری کیوں نہ ہو. جدا ہونے پراس کی جدائی کا کرب ساتھ لے آتی تھی. یہاں تک کہ بیس اپنی کسی من پیند خوراک کا آخری لقمہ لیتے ہوئے..اہے منہ تک لاتے ہوئے ہی جھجکتی تشمی کہ یہ آخری ہے ..بابا کے ہم اہاواڈ ک کے باغوں بیس ون گزار نے کے بعد سراک پر آتے ہی ۔. بابا کے ہم اہاواڈ ک کے باغوں بیس ون گزار نے کے بعد سراک پر آتے ہی .. جو نبی وہ بچھے گذی پر بٹھا کر پیڈل پرپاؤں مارتے تو جھے ان در ختوں ہے الگ ہونے کا تات ہیں ہوتی تھی بہت کم پر سکون کا تاتی ہونے لگتا، میری ماں ہمیشہ اضطراب اور غصے کی حالت میں ہوتی تھی بہت کم پر سکون اور اطمینان میں ہوتی تھی اور جب ایسی ہوتی تھی تو اس کی مسکراتی تھی تو اس کی مسکراتی تھی تو اس کی مسکراہت ماند پڑنے نے بہلے ہی اس کی مسکراہت ماند پڑنے نے بہلے ہی اس کے گم ہو جانے کاد کھ میرے اندر جڑیں پکڑنے لگتا

تھا. بچھے قاتی ہو تا تھا کہ بیہ سب پچھ آخری ہار ہواہے اور اس کے بعد فتاہے ہید دوبارہ شیمیں ہوگا... امریکہ میں پہلے چند ماہ تو شدید مفاترت کھر کی اوائی اور شقول ہے جچھڑنے کے رخی میں گزرے... ہمہ وقت میرے کانوں میں باباک سائیل کی تھنی بجتی رہتی .. بچھے نیند نہ آتی .. اور آوھی رات کو میں ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھتی اور میرے ہوشل کے کمرے میں سیبوں کی مہک رہی ہوتی. بچھے میر ایڈ اوڑک کے کسی در خت تلے بچھاہے .. مال کا چرہ .. خصیانا کو کھر اہر اور کی بوت میں مہک رہی ہوتی اور پاکستان کے در میان فاصلوں کو بحرا ہر وم نظروں کے سامنے آتا. بچھی اس کے نقش و حند لانے گئے 'آؤٹ آف آف کو کس ہو جاتے اور پیر میں بہت ہی ہمہ تن متوجہ ہو کر ... امریکہ اور پاکستان کے در میان فاصلوں کو منی کرے اپنے گئے گھر میں وائی ہو جاتی .. وہاں انسان جی بچر کے رو بھی نہیں سکتا کیو فکہ آپ کی کوئی گاس فیلو 'بیدار ہو کر آجائے گی اور اس کا دیال ہو گاگہ تم اپنے کی بوائے فرینڈ کی بے و فائی پر کاس فیلو 'بیدار ہو کر آجائے گی اور اس کا دیال ہو گاگہ تم اپنے کی بوائے فرینڈ کی بے و فائی پر اپ سیٹ ہوں گھر کے رو بھی نہیں سکتا کیو فکہ آپ کی کوئی اب سیٹ ہوں گھر کے رو بھی نہیں سکتا کیو فکہ آپ کی کا وائی کے لیے رو نے کا وہاں کا نہیت

میں ایک اجنبی قبیلے کے اجنبی رسم ورواج میں تھی. میری کشتی ڈوب پھی تھی اور میں تیرتی ہوئی ایک ایسے بڑریے میں جا پینچی تھی جہاں کے لوگوں کی شکلیں اور رواج مختلف تھے' رہن سہن کے انداز عجیب سے تھے اور میں ان میں ایک گمشدہ بیچے کی طرح ٹھو کریں کھاتی کچرتی تھی..

تم جانے ہو کہ انتم و ہولو جی کیا ہے .. یہی کہ آپ اپ معاشر اوراس کی اقدار سے اور رہی ہیں ہو جاتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں .. ان لوگوں کو جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیدانسان زندگی کوایک مختلف سانچ پیل کس طور بسر کرتے ہیں .. ان کے رشتوں کی نوعیت کیا ہے .. پیدائش اور موت پران کے کیارو عمل ہوتے ہیں ... کہ بھی علم الانسان کیارو عمل ہوتے ہیں ... کہ بھی علم الانسان ہیں جے اور جانے کی کوشش کرتے ہیں .. کہ بھی علم الانسان ہے ... بیل آئی اس معاشر ہے کو جانے اور سمجھنے کی سعی کی .. لیکن اپ آپ کوایک ریسر جی سکالر کی طرح الگ تعلگ ہو کر بید مشاہد دنہ کیا بلکہ آہتہ آہتہ ہیں ایک غیرمحسوس مطریقے ہے اس معاشر ہے کہ دھارے ہیں شامل ہوگئی یہاں تک کہ اس کے بہاؤ ہیں طریقے ہے اس معاشر ہے کہ دھارے ہیں شامل ہوگئی یہاں تک کہ اس کے بہاؤ ہیں ہے اختیار بہنے گئی .. ہیں ذہنی اور بدنی طور پر اُس آ بائی دھارے کو فراموش کر گئی جس ہیں

ے کٹ کر میں اوحر ایک اجنبی قبیلے میں نکلی تھی ...اب میں ان سے جدا ہو کر ایک محفوظ فاصلے پر بیٹھ کران کا مشاہدہ نہیں کررہی تھی بلکہ اس قبیلے کاایک فرد ہو گئی تھی. ان کی طرز ر ہائش' اخلاقی اقدار اور زندگی کرنے کے ڈھنگ میرے اپنے ہوگئے 'پر ایبانہیں کہ میں نے ائیے ہی منظر اور ماضی کے رشتوں کو بکسر فراموش کر دیا..انسان تو لا شعوری طور پر ہزاروں برس کی اجتماعی یاد داشت کو بھی نہیں بھلاتا.. بس بیہ تھا کہ سائیکل کی تھنٹی کی آواز جب بھی سنائی دیتی تو پہلے کی طرح میرے کانوں کے یر دوں اور احساسات پر حاوی نہ ہوتی .. بہت دور سمی گہری غارے اندر ملفوف سنائی دیتی .. اور سیبوں کی جو مبک تھی وہ میری ڈرینگ میبل پر آراستہ بوڈی کولون اور پر فیوم کی ہو تکول میں مکس اپ ہو جاتی اور میں کوشش کے باوجو وا ہے الگ كر كے سو تكي نہ سكتى .. ان كا وجود تھا ليكن ايسے و هند لكوں بيس مم ہو گيا تھا جن تك ميري رسائی ند ہو علق تھی .. جیسے مد تول پہلے مر جانے والے ایک عزیز کی یاد ہوتی ہے .. وہ بدن کے نہاں خانوں میں کہیں نہ کہیں مقیم تو ہوتی ہے لیکن وہ لحد موجو دمیں آپ کی زید گی پر کہیں اثر انداز نہیں ہوتی ... میرا قبیلہ بنی اسرائیل کے گشدہ قبیلے کی مانندیاد کے صحر ائے سینامیں کہیں تھاتو سہی لیکن میں اس ہے جدا ہو کر ایک اور قبیلے کا فرد بن چکی تھی ..نہ صرف ان کے ر داجوں کو قبول کر چکی تھی بلکہ انہیں مکمل طور پر اپنا کر اس میں اپنی شاخت کھو چکی تھی ... خاور... وه لوگ زندگی کا تجربه نہیں رکھتے جو یہ کہتے ہیں کہ مال کی شفقت اور باپ کا سامیہ مجھی نہیں بھولتا.. خون جوش مارتاہے مجھی نہیں بدلتا.. سب پچھے بھول جاتاہے بدل جاتاہے صرف انسان اس کا قرار نبیں کرتا. میں کرتی ہوں..اوراس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے..

ڈاکٹریٹ کے بعد مجھے فوری طور پر اپنی ہی او نیورٹی میں جاب آفر ہو گئی... وہاں لوگ خواب دیکھتے ہیں ایس او پنگ کے اور میں نے اس کے لیے کوئی کوشش کوئی تر ڈورنہ کیا اور جاب کی آفر میرے ہوشل کے کرے تک خود آگئی. ویری لیوکر ٹیو.. مستقبل کے وسیع اور روشن امکانات کے ساتھ .. امریکہ دی لینڈ آف اپور چیو نئی .. اس نے مجھے گھر بیسٹھے یہ اپور چیو نئی آفر کردی.. میں پہلے سے زیادہ خود مختار ہوگئی.. اپنا کماتی تھی اور بہت کماتی تھی اور اپنا کھاتی تھی اور بہت کماتی تھی اور اپنا کھاتی تھی۔ دور میں کھی۔ اپنا کھاتی تھی۔ اپنا تھی تھی۔ اپنا کھاتی تھی۔ اپنا کھاتی تھی۔ اپنا تھی تھی۔ اپنا تھی تھی تھی۔ اپنا تھی تھی۔ اپنا تھی تھی۔ اپنا تھی تھی۔ اپنا تھی۔ اپنا تھی تھی۔ اپنا تھی تھی۔ اپنا تھی تھی۔ اپنا تھی۔ اپنا تھی۔ اپنا ت

انبی دنوں گینگ کے کسی ایک رکن کے فلیٹ میں حسب معمول کسی بہانے ایک پارٹی تھی .. کہ آج فریڈی کی تخواہ میں اضافہ ہوا ہے .. آج مبوتو.. نا یکیرین کی گوری گرل

فرینڈ نے اے پہلا بوسہ دیا ہے ... کیتھرین بالآ خراس مرد کو پھانسے میں کا میاب ہو گئی ہے جو
اے گھاس ہی نہیں ڈالٹا تھا.. وانگ واجا کہ مین کی مال نے اے بانگ کچو کی جائے کا پیکٹ بھیجا
ہے .. یا پھر کسی نے قریب آگر یہ وریافت کر لیا ہے کہ ڈاکٹر سلطانہ شاہ کی آئیکسیں نیلے
کاٹلیک لینز لگانے کی وجہ ہے اس رگمت کی نہیں ہیں بلکہ بچے مج آئرش آئیکھوں کی طرح
مسکر اتی اور نیلگوں ہیں.. اور یہ کیے ممکن ہو گیا کہ ایک پاکستانی لڑکی کی آئیکسیں نیلی رگمت کی
ہوں.. اور اگر یہ ہو گیا ہے تواسی جرت اور خوش میں ایک پارٹی..

ں ..اور اس یہ او بہا ہے وہ مال میرے مار میں ایک ہے ہی رکن کے فلیٹ یا گھر میں ایک پارٹی ... سمی بھی بہانے ہرشب ... گینگ کے سمی بھی رکن کے فلیٹ یا گھر میں ایک پارٹی ... ایک ایس بی یارٹی تھی۔

الین اس شب ہم سب .. پندرہ ہیں لڑے اور لڑکیاں ..سب کے سب پروفیشل فیچرز .. آرکی فیکشس اور ڈاکٹرز .. اس فلیٹ ہیں پینے کوجو پچھ موجود تھاا ہے اپنے اندرانڈ یلنے گئے اور پچھ زیادہ ای ڈرکٹرز .. اس فلیٹ ہیں پینے کوجو پچھ موجود تھاا ہے اپنے اندرانڈ یلنے گئے اور پچھ زیادہ ای ڈرکٹ ہو گئے .. استے زیادہ کا دوجاد ڈرکٹس کے بعد جوجو ڈے چھا اور چپھے ہے کھیک جاتے تھے کی بیڈروم میں یا جگہ ند ہو تو ہاتھ روم میں الگ ہو جاتے تھے اور پچھ دریہ بعد واپس آگر گئے گئے کو "ہائے ابوری ہاؤی" کہہ کر منہ ہو نچھے بار بار لباس درست پچھ دریہ بھی اس در ہے کے خمار میں آگئے کہ بدن اور جنس کو بھی فراموش کر گئے کہ بدن اور جنس کو بھی فراموش کر گئے۔

ہم سب دنیا کو برباد کر دینا جائے تھے۔ ہم ایسی خوشی اور مستی میں تھے کہ پورے نیویارک کواپنے نشے سے بل ڈوز کر سکتے

سے۔
جب فلیٹ میں آئی ذخیرے کی ایک بوند بھی باتی نہ رہی .. اور ہو تلوں کو اٹھا کر ان
کی بہت پر تھیکیاں دینے کے باوجود ان میں سے شراب کا ایک قطرہ بھی بر آمد نہ ہوا تو ہم
سب غل کرتے ایک اور بُوند کے لیے پاگل ہوتے 'الزھکتے اور ٹھو کریں کھاتے اور خداؤں
ایے بیتین کے ساتھ کہ ہم بھی فنا نہیں ہوں گے .. فلیٹ کے پنچ آئے .. جانے کیے ففتھ
ایو نیو سی جا پنچے اور اس کے ہر شراب خانے اور ریستوران کے دروازوں کو و تھیلتے اندر
داخل ہو جاتے .. گرتے پڑتے شراب کی ڈیمانڈ کرتے .. میزوں کے گرو میٹھے ہوئے لوگ
داخل ہو جاتے .. گرتے پڑتے شراب کی ڈیمانڈ کرتے .. میزوں کے گرو میٹھے ہوئے لوگ

سے ان کی نفرت اور ناپندیدگی کیے نظر آجاتی .. ہم ان کے آگے دھری ڈر تکس بھی اٹھا ٹھا کراپنے اندر انڈیلئے گئے .. کہال کہال سے ہمیں زبرد تی نہ نکالا گیا.. ویٹر زنے کسی ریسٹوران میں سے ہمیں دھکے دے کر نکالا .. کسی شراب خانے میں پولیس بھی آئی تھی .. ہمیں کیا پرواہ میں۔

ہم تو نیویارک کی تمام بلڈ گوں کو بل ڈوز کرویے کے موڈیس تھے..انہیں ڈھانے کے لیے آئے تھے 'دنیا فٹھ کرنے کے لیے آئے تھے..

بچھے بھی پچھ پیدنہ تھا کہ میں کہاں ہوں۔ ساتویں آسان پر ہوں یا کسی بے خود گرائی میں گرائی میں گرائی میں گرائی ہوں ہے ہوں کہ ان کار ہی ہوں 'پچھ پیدنہ تھا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں پیومنٹ پراکیلی کھڑی ہنس ہنس کر دوہری ہوتی چلی جاتی ہوں اور جس امریکی لا کے نے بھے میزے فلیٹ پر فرراپ کرنا تھاوہ کہیں آس پاس دکھائی شیس دے رہا۔ شاید وہ کسی گئر میں گرگیا ہے کہی پیدنہ تھا۔

صرف میں بھی . اور ف پاتھ پر اکیلی گوری الاکھڑاتی قبیتے وگا رہی ہے۔ بھی ہے۔ اور بیلی گوری الاکھڑاتی قبیتے دوہری میں انجائے کررہی تھی۔ میری آ کھول سے پانی بہد رہاتھا . کبھی میں ہنتے ہنتے دوہری ہو کر گھنوں پرہاتھ رکھی تو دوہاتھوں کا بوجہ نہ مہار سکتے اور میں گر جاتی ... اور گر کر پومن پر تاکیس پھیلائے کیٹ جاتی اور اسے چوم کر باربار "بیلو" بہتی . لیکن پؤمن کے پھر جواب نہ دستے اور میں ناراض ہو جاتی ۔ میں آخری بارگری تو وہیں ف پاتھ پر سوجانا چاہتی تھی لیکن نہ دستے اور میں ناراض ہو جاتی ۔ میں آخری بارگری تو وہیں ف پاتھ پر سوجانا چاہتی تھی جو میرے اندر کہیں خطرے کی کوئی تھئی بہتی تھی۔ شاید میرے باباکی سائیل کی گھنٹی تھی جو کہتی تھی۔ شاید میرے باباکی سائیل کی گھنٹی تھی جو کہتی تھی۔ اندر کہی چھے ہوتی کی نہ کی طرح پھر سے کھڑی ہوگئی لیکن میرے تھتے تھے تھے میں نہ آتے اور بھی چھے ہوتی کی نہ کی طرح پر جرے کھڑی ہوگئی لیکن میرے تھتے تھے تھے میں نہ آتے اور بھی ۔ دو کولیوں تک برہنہ ہو جاتی ... جب میں پومن کی گری تو تا گئیں پھیلانے سے دو کولیوں تک برہنہ ہو جاتی ... کونکہ میں شلوار قمین کوا یک عرصے سے ترک کر بھی تھی اور اب ایک لمباسکر نہ جاتی تھی .. لیکن کے برواہ تھی 'دوہ ہملی بار تو برہنہ نہیں ہوئی تھیں .. لیکن کے برواہ تھی 'دوہ ہملی بار تو برہنہ نہیں ہوئی تھیں ..

تم نے گھر جانا ہے. تم نے گھر جانا ہے . گھنٹی جھے خبر دار کرتی رہی ..
" نیکسی ۔ نیکسی" میں جو بھی کار گزرتی دیوانہ وار دونوں ہاتھ لہراتی اس کے سامنے آ جاتی اور میں وہیں فٹ ہاتھ

پر کھڑئ پاتھ بلاتی " نیکسی نیکسی" پارتی رہی .. بلاتا نرایک فیکسی کہیں ہے نمودار ہوئی اور فٹ یا تھ کے کنارے کے ساتھ آگی .. میں نے اس کے پیچلے دروازے کے بینڈل کو بہشکل اپنی آئکھوں سے فوکس میں کیا کیونکہ ہر شے دو ہری تہری کاور د ھندلائی ہوئی نظر آری تھی .. اور جب دو ہینڈل تین ٹیامتر تو جہ اس .. اور جب دو ہینڈل تین ٹیامتر تو جہ اس بر مبذول کی 'بار بارا ہے آپ کو کہا کہ سلطان سے بینڈل ہے .. تم نے ہاتھ برھاکرا سے پکڑنا ہے اور اے تھی گر دروازہ کھول کر فیکسی کے اندر جانا ہے ... تم نے ہاتھ برھاکرا سے پکڑنا ہے اور اے تھی گر دروازہ کھول کر فیکسی کے اندر جانا ہے ...

مجھے اصولاً تواس کیے آئی رات گئے "بیویارک شہر میں 'الیی حالت میں کسی بھی شکسی پر سوار ہونے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے تھا کیکن اس کمجے میرے لیے نہ تو کوئی اصول تھااور کوئی دن تھااور نہ کوئی رات تھی اور میر اکوئی کیا بگاڑ سکتا تھاجو پہلے ہے مجڑا ہوا نہیں تھا

میں پچھلی نشست پر جھول کر گری اور پھر سر جھنگ کر سید ھی ہو کر بیٹھ گئی اور سوہر ہونے کی کوشش میں متکرانے گئی..

فیکسی ڈرائیورنے مجھ سے دوسوال تہیں کیاجو دہ ہر سواری ہے کرتے ہیں کہ میم آپ کہاں جائیں گی۔ اس نے میرے جیٹھتے ہی فیکسی شارٹ کر دی اور اپنا بیک ویو مرر ایڈ جسٹ کیااور مائنڈ ٹیو اس کے ساتھ مر جھائے ہوئے موجے کے پھولوں کا کوئی ہار نہیں الگاتھاں

وہ کوئی سیاہ بالوں والا نہایت ہینڈ سم شخص تھا میں اس کے سر کے پچھلے جھے ہے انداز دلگا علق تھی۔

اس کے ڈیش پورڈ پر ایک چکیلا فلور وسنٹ سکر چیاں تھا جس پر جب بھی چھے

ے کوئی کار آتی اواس کی لا کٹس سے دہ اتنار وشن ہو جاتا کہ میری آتھوں میں چھنے لگتا۔
میں آتھیں چھ کراھے پڑھنے کی کوشش کرتی لیکن اس کی عبارت دوہری تہری ہو کر گڈٹہ ہو جاتی .. نا آشنا سے لفظ تھے جو میری آتھوں کے سامنے رکتے نہ تھے اور خمار کے باعث مسلسل حرکت کرنے لگتے تھے۔

وہ بہت مینڈ سم اور بہت چپ تھا اور بالکل خاموشی ہے ایک فرض کی اوائیگی کی طرح ٹیکسی ڈرائیو کررہاتھا. میں نے پچھے لیمجے تو صبر کیااور پچراس کے کندھے پرہاتھ رکھ کر

کہا"تم اتنے سو پر کیوں ہو؟ کیا کو ئی مر گیاہے.." " نہیں سسٹر..."اس نے چیچے دکھیے بغیر آہتہ ہے کہا..

سسٹر...یداس نے کیمالفظ بولا ہے.. "کیاتم نے جھے یہ کہا ہے... سسٹر؟" میں پھر ہنتے ہنتے دوہری ہو کر نشست پر گر گئ بلکہ لیٹ گئ اور پھر بڑی مشکل سے اٹھ کر پھراس کے کندھے کو تھیکا "کیامیں ٹھیک س رہی ہوں؟ تم نے جھے سسٹر کہا؟"

'بال مستر...."

میں یکدم طیش میں آگئی۔" ہے سٹر قکر.. وہاٹ دے قلنگ جیل آر بُو ٹاکنگ اباؤٹ .. ہے مین.. میں کسی کی سٹر نہیں ہول.. آئی ڈونٹ ہیواے بردر.. تم من رہے ہو.. تم نے میری بے عزتی کی ہے.. جھے ہوانی مانگو.."

" آ گی ایم سوری سستر ... "

" میں تمہیں جان ہے مار دوں گی اگرتم نے پھر مجھے سسٹر کہا تو.. مجھے کسی بھائی کی ضرورت نہیں... تم ٹیکسی رو کو.. میں اتر ناچا ہتی ہوں.. رو کو.. ور نہ میں شور مجادوں گی..." "سوری... آپ مجھے معاف کر دیں.. پلیز جیٹی رہیں.."اس نے پیچھے مڑکر پھر مجمی نہیں دیکھالس ونڈشیلڈ پر نظریں جمائے یہ کہتا رہا..

"او کے.." مجھ میں سکت بالکل نہ رہی متھی ..اور میں گھر بھی پہنچنا چاہتی تھی "محک ہے.. ڈرائیو آن.."

مجھے نیویارک کے فیکسی ڈرائیوروں کا ایک وسیع تجربہ تھا.

اگر وہ تھار و ہر یڈامریکی گورا ہے تو وہ آپ سے منزل کا پیتہ پوچھنے کے بعد چیکے سے ڈرائیو کرتا چلا جائے گا. اے ایک غیر ملکی چیرے کو پچپلی نشست پر دراز ہو کراس کا عارضی ڈرائیو کرتا چلا جائے گا. اے ایک غیر ملکی چیرے کو پچپلی نشست پر دراز ہو کراس کا عارضی آتا ہو جانا اچھا نہیں گئے گا. اگر وہ ایک ایفر و ہیائیا ان ہے تو یقینا اس کا میٹر تیز ہو گا اور وہ بہت و یکھتے ہی فلرٹ کرنے گئے گا. اور اگر وہ پاکستانی ہے تو یقینا اس کا میٹر تیز ہو گا اور وہ بہت مؤدب ہو گا اور ہا ہی آپ کو یہاں کتنا عرصہ ہو گیا ہے .. گرین کارڈ مل جیا ہے یا نہیں .. میرا ایک دوست اپنے اپار نمنٹ میں پاکستانی کھانے بناتا ہے .. چکن ہریانی اور کو نتے .. ویری پیپ .. میں اس کاکارڈ آپ کو دیتا ہوں .. ہوم ڈلیوری اور حلال میٹ .. ٹرائی کریں ہاتی .. پیپ .. میں اس کاکارڈ آپ کو دیتا ہوں .. ہوم ڈلیوری اور حلال میٹ .. ٹرائی کریں ہاتی ۔.. پیپ .. میں اس کاکارڈ آپ کو دیتا ہوں .. ہوم ڈلیوری اور حلال میٹ .. ٹرائی کریں ہاتی تھی ..

ایک کمل طور پرنشے میں وُھت شخص کے ساتھ اگر آپ کچھ و میر ہات نہ کریں تو وہ رو ٹھ جاتا ہے۔ خاموشی کو اپنی ہے عزتی سجھتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ بیہ شخص جو چپ ہے میرے خلاف ہے اور مجھے پند نہیں کر تا۔ ای لئے میں نے اس کی خاموشی کو پندنہ کیا اور پھر اس کے کندھے کو تھپک کر کہا"مسٹر.. آئی ایم ناٹ سٹوپڈ.. مجھے پنہ ہے کہ تم مجھے بیک ویو مرر میں دکھے رہے ہو.. ڈونٹ یو تھنک آئی ایم پریٹی.."

"يوآرسنر.."

میں اس کاسر توڑدینا جا ہتی ہوں.. پھروہی سسنر.. لیکن لیکسی رک رہی تھی۔
میں اس کاسر توڑدینا جا ہتی ہوں.. پھروہی سسنر.. لیکن لیکسی رک اور میں نے دروازہ کھولنے کے لئے ہاتھ مارا..اور وہ نہیں کھل رہا تھا۔
شاکداس شیسی میں فیکٹری والے وہ لیور لگانا مجول گئے تھے جے دیانے سے دروازہ کھانا تھا۔
اس نے ساہ بالوں والے ڈرائیور نے پچھے دیر توقف کیا اور پھر اپنی نشست سے باہر آکر دروازہ کھول دیا..

"تھینک ہو.. "میں باہر نکلی اور گرتی گرتی بگی.. "ہاؤی ؟"

اس نے کرائے کی کوئی رقم بتائی.. اور میں نے اپنا پرس کھول کر جے جمرت انگیز طور پر میں ابھی تک تھاہے ہوئے تھی دور قم یااس کے لگ بھگ بچھے ادا یکی کر دی اور پھر ایک دی ارکا بل اس کی جانب اچھال دیا.. اس سیاہ بالوں والے احمق نے اسے ہوا میں گرتے ہوئے فورا اسے اپنی ہتھیلی کا سہار اوے کر د بوچا نہیں.. اے فشہا تھے پر گرنے دیا..

"اس اٹھالومسٹر .. بیہ تمہاراٹپ ہے" وو نہایت مخل ہے جھکااور نوٹ اٹھالیا..

"حتبيں ہة ہے كہ ميں يہ بيوى ئپ حمبيں كيول دے ربى ہول.. ؟" "كيوں ؟"اس نے نظريں جھائے اى مخل سے پوچھا..

"صرف اس لئے کہ آئندہ تم کسی باعزت عورت کو مسٹرنہ کہو.."

میں نے اپنی اپار ٹمنٹ بلڈنگ کی طرف دیکھا تو وہ وہاں موجود نہ تھی.. مجھے پچھے نظر نہ آرہا تھا۔ صرف ایک و صند تھی جس میں اب پیٹ کے اندر ایک متلی کا احساس انجر تا تھا.. میں اپنے آپ کو سنجالتی میرے گھنے بجڑتے اور ٹانگوں میں جان نہیں تھی میں ڈولتی ہوئی اس د ھندگی طرف بڑھنے گئی۔ " ہے ڈونٹ ہو تھنگ مائی ہاڈی از بیوٹی فل.. "میں نے جان ہو جھ کر اپنے کیے سکرٹ کو کو لہوں تک سمیٹ کربے خووی کی ترنگ میں کہا..

" نُو آر بیوتی فل.. سنر.. "اس کالبجه میں نے پہلی بار محسوس کیااطالوی فتم کا تھا جو بیوٹی فل کو بیوتی فل کہتا تھا۔

اس کے سٹر کہنے پر میں گیر گڑ گئی "ہولی ہے۔. "میں نے سر جھنگ کر کہا" تم ہو کون.. پورٹور کین..امیلین.. وہائ ہیٹ آریو؟" "آئی ایم این ایرانیمن سسٹر.."

"اوہ.." مجھے شدید متلی ہو رہی تھی میرے پیٹ میں جتنا بھی مختلف اقسام کا الکوحل تکس اپ تھاوہ میرے گلے کے رائے باہر آنے کوزور کرتا تھااور منہ پر ہھیلی جمائے اے روکنے کی کوشش کرتی تھی "تم ایرانی ہو؟"

"لين تستر.."

"ہے.. ہم تو ہمائے ہیں.. " ہیں خوش ہو گئی " فیک پینڈز.. آئی ایم فرام کو کئے.. بلوچتان.. پاکستانی بلوچتان.. دوئی آر نیکسٹ ڈور نیمر ز.. فیک ہینڈز " میں نے اپناہاتھ آگ کر دیااور وہ کچھ و مرانتظار کر تار ہاکہ شائد میں ہاتھ یچ کر لوں اور پھر جسے دوایک فرض اداکر رہا ہواس نے میر اہاتھ چھوااور چیچھے ہو گیا..

اوراس کیجاس کی تیکسی کے ڈیش بورڈ پر چہاں جو سنگر تھاجس پر پیچھے ہے آنے والی ٹریفک کی لا سنیں پر تی شخیس تو وہ چمک کر میری آنگھوں کو دکھ دیتا تھاوہ سنگر میرے خمار آلود وہ فی میں تیرنے لگا. اس پر کیا لکھا تھا جو جھے ہے پڑھا نہیں جارہا تھا. "تم جھے نے کھیک طرح ہے ہاتھ نہیں ملاتے.. نہ سہی ۔ لیکن تمہارے اس سنگر پر کیا لکھا تھا. آئی کو میڈونا. آئی لو میڈونا. آئی لو فریک کے پر گیلاٹ تو نہیں لکھا تھا کہ پچھا اور لکھا تھا. گیا کو ایک فاص شرمندگی ہے مسکر لیا۔ اور اپنے گھے سیاہ ہالوں میں انگلیال وہ وہ جھے ہے ایک فاص شرمندگی ہے مسکر لیا۔ اور اپنے گھے سیاہ ہالوں میں انگلیال پھیرتے ہوئے گئے گا' وہ .. کلمہ شریف کاسنگر ہے .. سسٹر .. "

"وہائی؟ "میں نے بستر پرے اپناوند ھے بن سے اٹھنے کی کوشش کی اور پھر سے و ھیر ہو گئی ۔ اور پھر ڈولتی ہو گی اپنی کہنیوں کے سہارے اٹھ کر بیٹھ گئی" تم ان چیزوں پر یقین رکتے ہو؟ "اس نے جواب میں پچھ شمیں کہا۔ نظریں نیچی کئے کھڑ ادہا۔ "تم اپنے اپار ٹمنٹ تک نہیں پہنچ پاؤگی سسز.. " پیچھے ہے اس کاہاتھ میرے کمر کو تھامنے کے لئے آیا" میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں"

شی اب احتجاج کرنے کے قابل نہیں تھی ۔ لیکن اس نے مجھے سہار ادیا تو میں نے اپتاسار اب اختیار بوجھ اس پر ڈال دیا اور پھر مجھے پر ہنسی کا دور ہ پڑگیا" اے مسٹر ۔ تم مجھے کہاں لے جارہے ہو . میں اس فتم کی لڑکی نہیں ہوں"

وہ ایک ذاتی ملازم کی طرح میری دیکھ بھال کرتا.. مجھے سنجال گر میرے بدن ے پچتا مجھے میرے لیار ٹمنٹ تک لے حمیا..

الار شف کے دروازے کے سامنے پیٹی کریٹل نے اپنے پرس میں سے ایک جالی تلاش کرنے کی کوشش کی اور وووہ ال نہیں تقی

" یہ بیجے دہ ہے۔ "اس نے نہایت احتیاط سے پرس میر ہے ہاتھوں میں سے لے لیا اور میں بروبرداتی ربی " پر س سنچی ہیں ہولیس کو بلالوں گی .. میر اپرس دالیس کرو"لین اس نے دھیان نہ دیااور چابی نکال کر اپار شمنٹ کا در وازہ کھول دیا .. در وازے کے ساتھ ہی میں اندر لڑھک گئی .. وہ ہا ہر کھڑار ہا .. میں نے در وازہ اس کے منہ پر مار کر بند کرنے کی کوشش کی ایکن میر اہا تھ کہیں اور جا لگا اور میں اپ نہیں ہے اختیار زور میں فرش پر گر گئی اور پھر لا کھ کوشش کرنے پر بھی اٹھے ہے لاچار ہوگئی .. وہ انجی تک و ہیں کھڑا تھا" وہاں کھڑے کیا دکھے کوشش کرنے پر بھی اٹھے سے لاچار ہوگئی .. وہ انجی تک و ہیں کھڑا تھا" وہاں کھڑے کیا دکھے رہے ہو سسئر قگر .. میری مدد کرو" میں نے باز واٹھا کر کہا ..

وہ اندر آیا.. ایک احتیاط پند جھیک کے ساتھ میرے بدن کو سیٹ کر اٹھایا اور مجھے سہارا دے کر بستر پر لنادیا.. اور پھر مُنہ موڑ کر جانے لگا تو میں نے پکار کر کہااگر چہ میں مکمل خمارے بھی کہیں آگے کی منزلوں پر بھی گر جھے ایک ایک لفظ یاد ہے.. "ہے مسٹر.. تم مجھ میں .. میری باڈی میں کوئی دلچھی نہیں رکھتے.. آر یو ڈمپ؟"

اس نے جواب میں پچھے نہیں کہا.. وہ بلاشبہ ذہنی طور پر ہاؤف تھا.. ڈمب تھا.. اور وہ جھے ٹھیک طرح سے نظر بھی نہیں آرہا تھا.. وہ اس لمجھے ٹھیک طرح سے نظر بھی نہیں آرہا تھا.. وہ اس لمجھے کوئی جانور بھی ہو سکتا تھا.. کوئی بھیڑیا.. کوئی گیدڑ.. یا کوئی انسان جھی.. اگر نظر پچھے نہ آئے تو کوئی شے پچھے بھی ہو سکتی ہے.. انسان اور حیوان میں فرق مہیں رہتا۔ اس کی شکل نشے میں فرق مٹاویتی ہے.. میں پچر سے ہینے گئی۔

"آئی ایم آلسواے موزلم.. "میں نے اپنے لمبے سکرٹ کوجو کولہوں کے اوپر تک سٹ چکا تھا عقیدت کے اظہار کے طور پر تھینج کرینچ کیااور بر ہند ٹانگوں کو ڈھانپ لیا" بث آئی ڈونٹ بیلیوان دس رائٹ.. "

> "مجھے پیتہ ہے کہ آپ ایک مسلمان خاتون ہیں سسٹر.." " بیریس کی ایس کی مسلمان خاتون ہیں سسٹر.."

"ہاؤوے لک ڈویونو دیٹ؟" مجھ میں بولنے کی قوت تھٹتی جاتی تھی اور میری پُھولی ہوئی زبان ایک مرتے ہوئے سانپ کی ڈم کی طرح ہولے ہولے حرکت کرتی تھی اور لا کھڑاتی تھی "تمہیں.. حمہیں کیے پہتے ہے کہ میں کوئٹر کے ایک سکول ماسٹر کی بیٹی ہوں جس نے ایم اے کرنے کہاں ہے.. نہیں.. نہیں پہتے کہ کوئٹر کہاں ہے.. نہیں.. نہیں تو یہ بھی نہیں پہتے کہ کوئٹر کہاں ہے.. نہیں.. نہیں تا یہ جانے ہوکہ جانے ہوکہ کوئٹر کہاں ہے.. ہم تم پڑوی ہیں ایرانی پراور.. "

اس لمح اگر وہ چلا بھی جاتا تو میں اس مقام کو گھورتے ہوئے جہاں وہ کھڑا تھا ہاتیں کرتی چلی جاتی .. پید میں نہیں میر اخمار بواتا تھا جے کسی مقابل کی ضرورت نہیں تھی" حتہیں پت ہے.. ڈولونو ڈیٹ.. میں یردے میں گھرے نکلتی تھی ایک حنوط شدہ می کی طرح لینی موئی۔ ایک پارسل کی طرح بیک شدہ.. بلکہ پارسل کے تو کمیں کمیں سے تناسب ظاہر مو جاتے ہیں لیکن میرے. بھی تھیں..اور پھر سکالرشپ آھیا.. میراباپ بہت فکر مند تھا.. بہت.. "میں نے سر جھٹکا.. کیونکہ مجھے سائنگل کی تھنٹی سنائی دینے گئی.. یا شاکدید میرے ایار شنٹ کی بیل تھی. ہواز رِنگنگ. بد کون ہے. کون ہے جو تھنٹی بجاتا ہے.. میں نے کان لگا كرينا.. اور چراس كى جانب ديكهاجو بنت بنا كفر المجفى من ربا تھا.. اگريد آواز مجھے سناكى دے ر ہی تھی تو یقیناس کے کانول میں بھی آرہی ہوگ ہے.. کیاتم بھی من رہے ہو؟.. غورے سنو. کین یو میئر اٹ؟.. میرا پاپ ہمارے کچے گھر کے صحن میں داخل ہو رہا ہے اور مجھے متوجہ کرنے کے لئے سائکیل کی تھنٹی بجارہاہے.. ٹن ٹناٹن.. تم سن رہے ہو.. نہیں.. تم ببرے ہو.. یو آر ڈیف ڈیف ڈیف. انی وے میرا باپ بہت فکر مند تھا.. امریک... اکیلی الركى. اور مجھ ميں ڈر تھا ليكن ميں يہال آئى تب مجھ پر كھلا كه زندگى كيا ہے.. وہاك از لا كف وساز وساز الا كف ويم اث .. باقى سب بل شك ب . زند كى رواجول اور مد مين مموجبورز برانے کا نام نہیں ہے لیکن .. باؤڈو یونو . ویٹ آئی ایم اے موز کم .. لیکن میں حمہیں بتاتی ہوں کہ مجھے مسلم ہونے پر فخر ہے.. ہاں.. آئی ایم ویری پراؤڈٹولی اے موز لم .. "میں

ا بھی تک بستر پر بھری پڑی تھی..اب میں نے کہنوں کے سہارے اپنے آپ کو اٹھایااور ٹا تگیں سمیٹ کر آلتی پالتی مار کر کر مہاتما بدھ کی طرح بیٹھ گئی.. ہر خواہش کو پورا کرنے والے بدھ کی طرح اور بولتی گئی.."ہاں تو واُز گائے.. تم کیے جانتے ہو کہ میں..اوہ ہاں.. یہ تو بہت ہی آسان ہے"میں نے اپنے گلے کے گر دانگلیاں پھیریں تو لاکٹ ابھی موجود تھا.. تم نے اس لاکٹ پرچو"اللہ" تکھا ہوا ہے.. تم نے اسے دکھے کر انداز ولگا ہے.."

" تو پھر تم کوئی گوروہوں غیب کاعلم جائے ہوا برانی برادرں" میں اگر چہ آلتی پاتی مارے جیٹھی تھی لیکن مجھ سے جیٹیا نہیں جارہا تھا۔ غنودگی اور ٹوٹیے خمار کی بے بسی میرے اندر اہریں لیتی مجھے ڈھار ہی تھی۔

وہ بدستور اپار ٹمنٹ کے کھلے دروازے میں کھڑا تھا. سر جھکائے. میری طرف دیکتا نہیں تھا صرف سن رہا تھا. اور یہی تورنج تھا بھے. اپنے آپ کو بے عزت محسوس کر رہی تھی کہ وہ میری جانب اس نظرے نہیں دیکتا تھا جو ہر اس اسریکی کی نظر ہوتی ہے جب اس کے سامنے خار میں گم اپنے بدن ہے بے خبر ایک نوجوان لڑکی ایک اپارٹمنٹ میں تنہا ایک بستر پر بیٹھی ہوتی ہے.. میٹھی تو ہوتی ہے لیکن اے اگر ایک بیٹی ہے بھی چھو دیا جائے تو والیت جاتی ہے بھی چھو دیا جائے تو والیت جاتی ہے بھی جھو دیا جائے تو وولیت جاتی ہے ۔ اس نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا۔

رہ یہ بال ہے جانتا ہوں کہ تم..اگرچہ ڈرنگ ہو سنر..لیکن تم میں اب بھی ایک جہا ہے۔ تم دہ بد مستی نہیں ہے جوایک عام امریکی لڑکی میں ہوتی ہے.. تمہارا چبرہ بے حیا خیاب ہوسکتا تکمل طور پر.. تم ہوگر او.. تم ان کی طرح نہیں ہوسکتا تکمل طور پر.. تم جو کر لو.. تم ان کی طرح نہیں ہوسکتان اور بے شک تمہارا سارا وجود ہے جاب ہو جائے تب بھی تمہاری آ تکھول میں ایک جھجک ہے..اس جھجک نے جھے بتا ہوں "

بہی ہے ۔ ا "وہا کے بل شیف. وفع ہو جاؤ. و. و . وفع ، ہو ہو جاؤ. "میں نے چی کر کہااور استے زور سے کہا کہ میرے بیٹنے کا بیلنس ڈو لئے نگااور میں او ندھے منہ گرنے گی .. گرتے ہوئے .. جب تک میری ناک بستر کی جاور پر کریش ہو جاتی اس ور میانی مدت میں .. ان کمحوں میں جو بہت آہتہ آہتہ سلو موشن میں تھے۔ نشے میں تیرتی 'امکی ہوتی .. اپار فمنٹ کی ہرشے کے ساتھ میں بھی اڑتی پر واز کرتی تھی۔ میری سلڈی ٹیبل پر آراستہ کنا ہیں ورتی النتی تھیں

جیے جیسے میری طبیعت اُلٹی تھی. کھڑی کے پردے ملتے تھے۔ میرے پانگ کے پائے ہوا کے دوش پر تیرتے تھے۔ سائڈ ٹیبل پرر کھاا یک گاائ ... دوگا سوں میں بدانا تھا. پھر تین اور پھر در جنوں گلاسول میں بدانا تھا۔ میں اگر ہاتھ بڑھا سکتی توان میں جو حقیقی گلاس تھا اے فہیں تھا سکتی تھا کہ تھیں تھا کہ اس تھا اور پھر در جنوں گلاس تھا اور تہد در فوکس ہو کرکئی چرے دکھاتی تھی اور تہد در فوکس ہو کرکئی چرے دکھاتی تھی اس کی گئی ناکیس تھیں 'در جنوں آ تکھیں تھیں اور تہد در تہد ب شار مسکر انہیں تھیں .. وارڈر وب کے کھلے در والے میں سے میر ابلوچی ڈریس ہیگر تھیں اور دھندلاتے سے جھوانا تھا اور اس پر گول شیشوں اور ر تنگین دھاگوں کے پیٹرن جگرگاتے اور دھندلاتے سے جھوانا تھا اور اس پر گول شیشوں اور ر تنگین دھاگوں کے پیٹرن جگرگاتے اور دھندلاتے سے اور ہر چھوٹے سے شیشے میں ماضی کی شبیسہیں انجرتی تھیں 'گھنٹیاں بجتی تھیں اور ایار ٹمنٹ میں سیبوں کی مہک تیرتی تھی۔ ایار ٹمنٹ میں سیبوں کی مہک تیرتی تھی۔ ایار ٹمنٹ میں سیبوں کی مہک تیرتی تھی۔

اور اُس مغربی بہناوے میں میر ایدان آزاد اور بے پر واہد. جو بھی آیک جادر میں و فن ایک مردے کی طرح بے جان اور ب نام تھا. تب سیبوں کی تھنی مہک پر ایک اور مہک حاوی ہونے گئی .. اللوحل کی بوسیدہ اور بساند چھوڑتی مہک جو جھے میں رہی ہوئی تھی .. کیلیفور نیا کے اگوروں کا خمیر.. کسی پورٹ کسی مارٹینی یا ترم.. یا سکاچ کی دھاریں تھیں جو سیبوں کی مہک پر حاوی ہوتی تھیں.. اور بستر پر او ندھے منہ گرتے ہوئے اس بے خودی کے سیبوں کی مہک پر حاوی ہوتی تھیں.. اور بستر پر او ندھے منہ گرتے ہوئے اس بے خودی کے خلا میں تیرتے اور گرتے ہوئے میں نے ایک شیف میں.. انتظر دیولوجی کی دہنیر کابوں اس سیبوں کی مہتری کو چھو میتے.. فضا میں تیر تے اور گرتے ہوئے میں نے ایک شیف میں .. انتظر دیولوجی کی دہنیر کابوں اس سیسرج چیپر زاور سڈنی شیلڈن کے ناولوں کے در میان ایک شہاب ٹا قب کو چھو میتے.. فضا میں تیر تے.. روشنی کا جھماکا تخلیق کر کے فور آئی گم ہوتے دیکھا.. جے میری سخت گیر ماں نے ایک میر سے کپڑوں کے ایک میرے کپڑوں کے ایک ایک نہوں۔ دیکھا جس لیب کر میرے کپڑوں کے در میان رکھا تھا.. ''بیٹی اے پر حاکر کارہ ماکر نا بھا قبل نہ ہونے سے پیشتر ایک سبز رنگ کے تھیلے میں لیب کر میرے کپڑوں کے در میان رکھا تھا.. ''بیٹی اے پر حاکر کارہ عاکر نا .. عا قبل نہ ہونا.. ''

بیٹی نے امریکہ میں آگر بہت دنوں تک سر پر دوپٹہ اوڑھ کراہے ہا قاعد گی ہے پڑھاں غفلت نہ برتی نہ سجھتے ہوئے بھی ، عقیدت کی جہالت میں .. سر ہلاتے ہوئے پڑھا..

اور پھر پھر ہے ہے۔ تاعد گی آنے گئی.. غفلت کا صاس تو تھا لیکن ایک بے نام آ ہتھی اور دعیری ہے ۔ بیٹی کی روح بیں آزادی داخل ہونے گئی .. دوایک نے قبیلے کے رسم ور داج قبول کرنے گئی اور پھر ایک ایساونت آیا کہ پرانے قبیلے کی رسمیں اور عقیدے مضککہ خیز لگنے لگے ..

اے اب کتنے زمانے 'کتنے میگ بیت چکے تھے 'انتخر و پولو بی کی کتابوں.. ریسر پخ پیپر زاور بیبٹ سیلر زناولوں کے در میان کو کی ایک ادر کتاب ہوئے.. ان میں بے نام ہوئے گتنے میگ بیت چکے تھے .. وہ کسی اور قبیلے کی تحریر تھی جواب میر انہ تھا.. ہرشے پر واز کرتی تھی .. متحرک اور بس ہے ہاہر ہوتی تھی ..

دوا بھی تک وہاں تھا. میری و حملی کا اس پر پچھ اثر نہ ہوا.. وہ ذرا آگ آیا. اس کے ہاتھ میری جانب بڑھے اور وہ بجھے ور جنول ہاتھ و کھائی دیئے.. شاکداب وہ میرے بدن کی کشش محسوس کرتا تھا آخر وہ مر و تھا کتنی دیرا پیٹ آپ کو روک سکنا تھا.. اس کے ہاتھ آگئے آگئے.. میں او ندھے منہ گری کن اکھیوں ہے ان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ رہی تھی اور خوش ہور ہی تھی کہ مشرتی مر دکی میہ سسٹر منافقت ابھی انجام کو پہنچ جائے گی.. اس کے ہاتھ آگئے ہوئے اور میرے کندھوں کو تھیک کر پھر چچھے چلے گئے.. "دسسٹر.. جمہیں اس وقت آرام کی ضرورت ہے.. سونے کی کوشش کرو.. لیکن میر زندگی نہیں ہے "اور پھر وہ پلٹ کر اور قبل جانبی میں باور پھر وہ پلٹ کر ایکا ہوئے گئے .. "دسسٹر.. جمہیں اس وقت آرام کی ضرورت ہے.. سونے کی کوشش کرو.. لیکن میر زندگی نہیں ہے "اور پھر وہ پلٹ کر ایکا ہوئے گئے.. "ور پھر وہ پلٹ کر ایکا ہوئے گئے ... "ور پھر وہ پلٹ کر وہ بیٹ کو واقعی جانے لگا..

یں نے بھٹکل اپنے آپ کو اٹھایا.. اپنے آپ کو پھر سے او ندھے منہ کرئے سے
بچایا" ہے وائز گائے.. جانے سے پہلے مجھے زندگی کے بارے میں تو بتاتے جاؤ کہ یہ نہیں تو
پھر کیاہے.. "اور میں پھر قبقے لگانے گی.. میر الباس میری طرح بے تر تیب اور خمار میں تھا
اور لا پر واہ تھا کہ وہ میرے بدن کے کس جھے کوڈ ھکتا ہے اور کس کو بر ہند کر تاہے..
دو آ ہنگی سے بلنا.. "سسنر.. یوں ڈرنگ ہو کر تو ہر کوئی بنس سکتا ہے.. قبقے لگا

ے "اور میہ کرووور وازے میں سے نکل گیا..

## أس دن كے بعد .. آج تك ميں نے شراب كوہاتھ سيس لكايا۔

جولیاں کی پہاڑی پر بکھرے معبداور درس گاہ کے کھنڈر تاریکی کی گہری بکھا میں گم سکوت میں تھے.. ہوا میں جو سر دنمی تھی وہ اس اوس کی تھی جو ان کے بدنوں کو شہباز کی جاریا گی کی ادوائن کو شھنڈے دوچار کراتی تھی .....

بڑے تالاب کے گرد وہ طاقیج تھے جن میں نصب ساکیا منی کے بُت اب ہے گرد وہ طاقیج تھے جن میں نصب ساکیا منی کے بُت اب ہے گھر ہو کر نیکسلامیوزیم کے شوکیسوں میں قید تھے اور ان کے پتجروں پروھویں کے نشان سے ۔۔۔ اور جو طالب علم اور بھکشو حبّت اور چین ہے آگہی حاصل کرنے کے لیے جُولیاں آتے تھے ان کی رہائش کو تھڑیوں پر اب چھتیں نہیں تھیں ۔۔۔

گھپ اند طیر انتحااس لیے وہ ہاتھ تھاہے ہوئے چلتے تتھ.. سلطانہ الگ ہو کی اور ایک کو ٹھڑی کے اندر چلی گئی..

"اس کو مخری میں پچھ دیر رہنا چاہیے..اس میں پہتا نہیں کتنی مثلاثی روحوں کے سانس میں ..ان سانسول میں شاید وہ جواب ہول جن کی میں مثلاثی ہوں.. میں موت کی ماہیت کو سجھ نہیں سکی..ایرانین برادرنے زندگی کی جو تو جیہد کی تھی اس نے ججھے بدل کر کر کھ دیا تھا.. لیکن کیا بس بجی تو جیہد ہے.. میں ابھی تک اند چرے میں ہوں۔"

خاور نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہاں ایک تاریک آسان تھا لیکن اس تاریکی میں بچھتے ہوئے نیم روشن ستارے نمایاں ہوتے تھے۔

۔ سلطانہ کی ان نیگلوں آنکھوں میں جن میں ایرانی برادر کوایک جنجک نظر آئی تھی ان میں کوئی ایک ستار الز ااور بے حجیت کو تھڑی کے درودیوار نیلا ہٹ میں ریکھے گئے ..

" میں اند جیرے میں ہوں اور اس کے باوجود تنہاری جانب تھیخی چلی جاتی ہوں.. اب اس کی توجیبہ کیاہے؟"

بہ اجراک کے کھلے کرتے اور شلوار میں اس کا بدن ہے حد مختفر تھا۔ ایک مٹھی میں اجراک کے کھلے کرتے اور شلوار میں اس کا بدن ہے حد مختفر تھا۔ ایک مٹھی میں آجانے والا بدن .. اس کی آگھوں کے تلے اس کے ہونٹ تھے جو و کھائی نہیں دیتے تھے .. مثلاثی روحوں کے سانسوں میں پچھے اور سانس شامل ہوئے .. کیونکہ ہونٹوں کی نمی و کھنے سے نہیں محسوس کرنے سے ہوتی ہے ..

رینگ پررکھے ہاتھ کالمس جب سفر کرتے ہو نؤں تک پہنچتاہے تواس کی گرم نمی ہے اند چیرے حیث جاتے ہیںاورا کیک مٹھی میں آ جانے والابدن بھی اپنے بس ہے ہاہر ہو جاتا ہے۔

سرکپ کے شہرِ قدیم اور خاموش. نیکسلا میوزیم کی آئیوی میں ڈھی تاریکی میں روپوش...وحر ماراجیکا سٹوپا کی قربت میں ہے گزرتے..اور پھریکدم جی ٹی روڈ کے نمل اور تیز فل لائمٹس میں شامل ہونے تک ایک تھمبری ہوئی خاموشی نے ان کی میز بانی کی..

اس کی مٹی ابھی تک اس حدت میں تھی جو اُس میں آجانے والے بدن نے عنائت کی تھیں..

''کل رات پیر سباداے واپسی پر...اگر میں دائمیں ہاتھ مڑنے کاانڈی کیٹر نہ دیتا اور سیدھا چلاجا تاتو کیاواقعی تم میرے ساتھ چلی جاتیں؟''

"بل مجر سے لیے شعور کھود ہے کا کوئی لھے تھا. جھے یاد نہیں۔" "میاتم سیرٹیس تھیں؟"

"میں وہاں تھی ہی نہیں.. بار بار اس کا تذکرہ مت کرو" وہ ویسے ہی شنڈی اور لا تعلق ہو گئی جیسے اپنے ہوشل کے لونگ روم میں تھی.. ایک اجنبی وجود"ا حتیاط ہے ڈرائیو کرو.. سامنے سے آنے والی ہیوی ٹریفک کی فکل لائٹس آنکھوں کواندھاکررہی ہیں۔"

سپرمار کیٹ کے ویران چوک میں آت ہمی "مسٹر بکس" کے نیون سائن کی روشنیاں تار کول پر جلتی بجھتی اے رتامین کرتی تھیں.. چوک ہے بلیواریا کی جانب سٹیئر نگ تھماتے ہوئے خاور نے پھراس کی طرف ویکھا کہ شایداس کے چہرے پر کوئی رنگ آئے لیکن ووا یک ایسے اجنبی کی مانند لا تعلق جیٹی تھی جس نے اس کی کار میں لفٹ کی تھی..

"دائيس باتھ پرناظم الدين روؤ كاموڙ ہے.."

"باں بال میں اندھی خیں ہوں.. ادھر ہی مڑنا ہے.. "اس نے ایک بیزار کالیندیدگی سے کہا۔

وه يكدم طيش مين آهميان "مين حمهين سجھ نبيل سكان"

" میں بھی موت کواور زندگی کو سمجھ نہیں سکی..اگلے ہاہ میں ڈاکٹر ہاشم سے شادی کررہی ہوں.. دومیر اکولیگ ہے..اور جم دونوں اکثر دورا فآد ددیبات میں نُور کے لیے جاتے

رہتے ہیں. پولیو کی ویکسین کے فوا کد بتائے.." وہ تکمل ہے اعتبائی اوراجنبیت سے درواز ہ کھول کر اُتر گئی..

> پانیوں کے سفر نے سب کو تھکادیا تھا. سب سو چکے تھے.

البتہ ایک مسافر ابھی تک بیدار تھا..اور آئیمیں نہ جھپکتا تھا۔خاور کی کمر پر اس کی گرم ہواڑ کی چھونک و تفول و تفول سے آر ہی تھی اور دواس کی موجود گی ہے غافل نہیں ہو سکتا تھا۔

پلیخی نہیں سوئی تھی۔ وہ کسی ٹیلے پر بیٹھی اپنی سیاہ دراوژی آئکھیں کھولے کو کی سیاہ سحر پھونکے چلی جار جی تھی۔

طبع حرص ہے بھی آزاد نہیں ہوتی اگر چہ بدن حرص کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا.. خاور نے اپناہاتھ اٹھا کراہے یاس آنے کو کہا..

وہ اپنے بھاری کو لہوں سے ریت جہاڑتی ہو کی اعظمی اور پاؤں تلے کی ریت میں سے قدم نکالتی آہت آہت نکالتی اس کے قریب آ بیٹی ..

"جي سائين.."

"تمہارای کہاں ہے؟"

"كشى من براسو تاب سائين.."

"سروراعتراض نهیں کر تا؟"

''نه سائیں'.. روزی روزگار کا معاملہ ہے.. آپ لوگ ہمارا پکھے لے کر تو نہیں جاتے 'پکھے وے کرجاتے ہو.. پر سائیں ایک عرض گزاروں ''' ''بولو...''

"بہت بے پر واوجو سائیں .. ہمارے تو جواد حرکشتی میں آتا ہے تو پہلی رات ہی حکم لگاویتا ہے .. ہم حکم کے بندے ہیں .. پر سائیں آپ بے پر واہ ہو بُہت راتوں کے بعد خیال کیا ..اب حکم لگاؤ۔"

اس کی کا بھی بہت مفہوط بھی ..ایک وراوڑ پیٹے ریت میں دھنتی اپنے کولہوں کی چوڑائی پر بھہرتی بھی ..اس کے میلے کچیلے بھگے میں ہےاس کی چھاتیاں زور کرتی تھیں ..
وہ سلطانہ کے کہتے ہے بالکل مخالف سمت میں تھی ..
وہ ایک غیر جانبدار مبصر کی مائند بہت دیر تک اسے جانچتارہا۔
"مسم کریں سائیں ..ادھرریت پریاکشتی میں .."
"تم کشتی میں جا کراپنے بچے کا خیال کرو پکھتی ..اس کے بغیر بھی تمہارے روزی روزگار کا بندوبست ہو جائے گا .."

روز گار کابند ویست ہو جائے گا.." خاور کو محسوس ہوا کہ جب چکھتی اضی ہے تواس میں روزی روز گارہے اجتناب کی مایو ہی نہ تھی بلکہ حیاتی کے محل تجربے کے بر عکس جور دعمل خاور کا تھااس کی جیرانی تھی..

بارہ کہو کے گھر میں عابدہ سومر و کاجو نون اس رات آیا 'وہ آخری لگنا تھا.. اس کی آواز پیچانی نہیں جاتی تھی 'نر خرے کی خر خراہت اور ڈو بتی ہوئی نبعنوں جیسی ایک مرتی ہوئی کمی اور عورت کی آواز.. جس کے لفظ اٹکتے اور ڈو ہے تھے اور سمجھ میں نہیں آتے تھے..

فون بند ہوتے ہی اس نے اپنے ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کیا. کل کمی بھی فلائٹ کے لئے .. کراچی کے لئے .. میری کبنگ کردو..

ئے.. کراچی کے لئے.. میری بلنگ کردو.. کل تو نہیں.. کمی بھی فلائٹ پر کوئی نشست نہیں..البتہ پر سول... لیکن کل... چانس پر بھی نہیں ہے..

لھيك ہے .. يرسول..

" شی از پلیئنگ دو یو..."اس کی غلانی آسمون سے لبریز ہو گئیں۔" دہ تم سے تھیل ربی ہے.."

"عابده؟"

" نہیں نہیں.. یہ سلطانہ .. وہ اپنے بدن کے زورے تم سے تھیل رہی ہے.." "اس کا بدن توایک مٹی میں آسکتا ہے .. جب کہ تم .." "دون کی سِکی .. میں نے تو تمین بچوں کو جنا ہے اور ..."

"اس کے باوجود تمہارے بدن میں وہ زور ہے جس سے تم تھیل علق ہو.. تم اُس کی نسبت تہیں زیادہ تشش کی حالل ہو.."

وہ آدر اشر ما گئی. '' لکین میہ جو کہانیاں وہ تمہیں ساتی ہے.. اپنے بارے میں میہ سب وہ گھڑتی ہے تمہیں چرنے کے لئے.. کسی کو بھی میہ کہانیاں ساؤوہ تمہیں یہی کیے گا..'' ''اگر میں تمہاری کہانی کسی کو بھی ساؤں تو بھی وہ یہی کیے گا کہ میہ من گھڑت

".. ج

"بہر حال تمہیں عابدہ کو دیکھنے جانا چاہئے.. ہر صورت میں.. کسی مرتے ہوئے مخص کو انکار نہیں کرنا چاہئے.. جو شخص ہیہ جانتا ہو کہ وہ مرنے والا ہے اس کی ناامیدی اور ہے لیے انکار نہیں کرنا چاہئے.. جو شخص ہیہ جانتا ہو کہ وہ مرنے والا ہے اس کی ناامیدی اور ہے لیے اس کی نامیدی ویائے.. ہو جائے.. لیکن اس سے بچواس نیلی آتھوں والی نوجوان چزیل سے جس کے امریکی لیج سے تم متاثر ہوگئے ہو.."

نیلی آنگھوں والی چڑیل اس شب کی مغائرت اور اجنبیت بھلا پھی تھی جب اس کا فون آیا..اے امید بھی بھی اور وسوے بھی تھے.. عابدہ کی مرگ ہے بسی بین ڈولی ہو کی آواز نے سلطانہ کو ذرا پیچھے و تھیل دیا تھا..اگر وہ اس کی تشویش اور کراچی جانے میں نہ الجھا ہوتا تو وہ اب تک ایک مرتبہ پھر اس سخت گیر وارڈن کے سامنے کھڑا ہوتا.. ہے شک پھر ہے عزئت اور ہے تو تیر ہوتا لیکن اس کی ہے رخی کے باوجود وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا..

اور پچر فون آگیا.. جس بیں اپنائیت کار چاؤتھا.. ''کیا تمہارے پاس پچھ وقت ہے؟'' ''آل دے ٹائم ان دے درلڈ...''

اس کی آواز سنتے ہوئے ایک بچگانہ مسرت سے دو چار ہو تا تھا. اسے بہت وسوسے شے کہ وور دبارہ فون نبیس کرے گی ..

"ميام لي عة بي؟"

"بال.. نيكن.."

"ميرا روبيه ابيا تفاكه تم شكايت كرسكتے ہو.. نيكن ميں بس الي بى ہوں.. اور تم

ہے ملناحا ہتی ہوں.."

" مجھے آج سہ پہر کرائی جانا ہے..."

اس نے فورا فیصلہ کیا کہ نہیں .. عابدہ سومرو کے لئے دہ اب پچھے نہیں کر سکتا .. سلطانہ کودیکھنے کی ہوس اتنی شدید تھی کہ دوہر اخلاقی قدر کوپامال کر سکتا تھا..

"بہت ضروری ہے؟"

"بال..زندگی اور موت کامسکد ہے.. نیکن.."

"آج سہ پہر؟.. کیاب مکن ہے کہ تم.. آپ.. ابھی چھ در کے لئے اسلام آباد آ

جائيں.."

وہ"تم"اور"آپ" کے در میان بھنگتی رہتی تھی۔

اس کی کیا توجیہہ ہے کہ ایک عورت گفتگو کے دوران "آپ" سے مخاطب ہوتی ہے پھر یکدم" تم" کہتی ہے اور پھر سے "آپ" کی جانب لوٹ آتی ہے.. یہ پچھے لہریں تھیں اس کے اندر جو کنارے کی آخری حدول تک پہنچ کراس کی قربت سے چھوتی تھیں تووہ" تم" ہو جاتا تھااور جب وہی لہریں سٹ کر دور ہونے لگتی تھیں تو پھر" آپ" آ جاتا تھا.

''ہاں.. ڈا کمزہاشم آگر معترض نہ ہوں تو...'' وواس شب کے بعد جباے یکدم ڈاکٹرہاشم کے ہونے کی اطلاع دی گئی تھی 'وہ اس انجانے ڈاکٹر کے لئے بغض اور کینہ پال رہا تھا.. وہ جو بھی تھا.. اس کی نسبت کہیں زیادہ کم سالے اور تنهائی کی موجود کی مشی جو سال دیں بخی .

اور مجھی ایک طویل و تنفے کے بعد تھی ڈھلوان کی گھاس میں نظرنہ آتے کسی ڈھور ڈگر کے گلے میں بند ھی تھنٹی کا ارتعاش.. ثنن ثنن.. سندھ کے کناروں پر انز نے والے مویشیوں کے تزنم آویز تھنٹیوں کے بلاوے کی طرح.. ڈھلوانوں پر سفر کرتے ان کے کانوں میں آتااور پھران کی گونج مٹتے ہی پھرسے سنائے کی حکمرانی ہو جاتی..

ووالی بلندی پر تھے کہ فیکسلا ہے خان پور جاتی ہو کی سڑک پر...در ختوں کی سبز غار میں چھپی ہو کی سڑک پرٹر چک گاجو شور تھاووان تک قابنچتے کابختے دم توڑ جا تا تھا۔

اور وہ اس کی زوے باہر.. چگاو ٹروں کی سیاہ کلبلاہٹ ہے بھری اتھاہ تاریکی میں اتری ہوگی غارے وہائی کی زوے باہر.. چگاو ٹروں اور سخت گھاس پر ہراجمان آلتی پالتی مارے ہوئے بیٹھے بھے تھے اور سامنے تھیے منظر کو تکتے تھے. ان بدھ بھکٹوؤں کی طرح جنہیں یہی تاکشیلا.. یہی مقامات اور یہی وادی امن آشتی اور نروان عطا کرتی تھی.. ای لئے انہوں نے اس کی اطوانوں پر اپنی مقدس ترین خانقا ہیں ، عبادت گا ہیں اور درس گا ہیں تغییر کیس..انہیں بھی کہو ہم تھاکہ اُن کا عقیدہ بھی تا ابدہ .. یہ خانقا ہیں اور سٹوپاز بھیشہ بھیشہ قائم رہیں گے اور اُن کی جگہ کوئی اور نیا عقیدہ بھی تا ابدہ .. یہ خانقا ہیں اور سٹوپاز بھیشہ بھیشہ قائم رہیں گے ۔ اور اُن کی جگہ کوئی اور نیا موتی و صرف اپنے غہر ہب اور روایت کی قیدی سجھتی ہے .. اس کی زمین پابند نہیں ہوتی ۔ وقت اور زمانے کے تغیر اس پر رونما ہونے والے عقیدے اور زمین پابند نہیں ہوتی .. وقت اور زمانے کے تغیر اس پر رونما ہونے والے عقیدے اور بہاں یہ رخصت ہوئے ہزاروں کو یہاں ہے رخصت ہوئے ہزاروں برس گزر چکے تھے .. اور جو آج کے عبادت گزار جے انہیں بھی بھی بھی بھی .. یہاں ہے رخصت ہوئے ہزاروں برس گزر چکے تھے .. اور جو آج کے عبادت گزار تھے انہیں بھی بھی بھی .. یہاں ہے رخصت ہوئے ہزاروں برس گزر جا تھی گر رہا تھی گر ۔ کی عبادت گزار تھے انہیں بھی بھی بھی .. یہاں ہے رخصت ہوئے ہی ہیں ہیں۔

ایک پڑ پھیلاتی چیگاوڑ غار کے اندر سے نمودار ہو کی اور ایک بڑی سیاہ پڑنگ کی مانند ان کے سروں پر سے ڈولتی ہوئی گزر گئی.. سلطانہ خو فزدہ ہو کر جھی کہ اس نے چیگاوڑ کی پھڑ پھڑ اہٹ کواپنے باب تمٹ ہالوں پر محسوس کیا تھا..

''تم ہمیشہ مجھے بجیب وغریب وہم انگیز جگہوں پرلے آتے ہو'' '' یہ ان چگادڑوں کی طرح میری آماجگاہیں ہیں.. میرے خفیہ ٹھکانے ہیں..'' ''اور آپ ایک خاص منصوبے کے تحت اپنی فرینڈز کوان خفیہ ٹھکانوں پر لاتے عمر.. جینڈسم اور مردا تکی کی قوت سے مجرا ہوا تھا.. اور سلطانہ کا حقدار تھا.. لیکن خاور کے اندر بھی جو دوسر اوجو د تھاوہ اس ڈاکٹر ہاشم کے ہم پلّہ.. اثناہی کم عمر ' بینڈ سم اور مر دا تگی کی قوت سے مجر پور تھا.. بے شک حقائق اس کے برعکس تھے .. لیکن الن د نوں .. ایک نسوانی سٹایٹ کی زومیں .. قربت مرگ میں .. تمام حقائق حجنلائے جارہے تھے ..

فون پراس کی آتھے ہوں گی مرحم ہنسی اس کے کانوں تک آئی جو تہتی تھی.. "یو سلی اولڈ مین"

غار کی اتھاہ تاریکی اور گہر ائی میں ہے ... اس میں مقیم چیگاوڑوں کی پیڑ پیڑ اہنے اور ان کی چیس چیس کرتی آوازیں ایک ہلکی گوٹے کے ساتھ باہر آتی تھیں اور ان کے ہمراہ ایک سر دہواسفر کرتی آتی تھی جوان دونوں کی پشتوں ہے فکر اتی ریڑھ کی ہڈیوں کو ٹھنڈ اکرتی اس ہلندی ہے پنچ از جاتی تھی۔

پیل دھوپ کے سنہرے پن بیں آئی ہوئی کہی جنگی گھاس بھی سنہری ہوتی تھی اور پہاڑیوں پر جہاں جہاں چھاؤں تھی وہاں ڈھلوانوں پر وہی گھاس گہرے سنر رنگ بیں فرطلق سر سراتی تھی .. بچھاؤں موج کی زدیش آگر وود وہری ہوتی تھی .. چھاؤں کے آوازر بیگتی ہوئی دھوپ کی روشن اور زرو ملکیت بیں واضل ہوتی تو سنہری گھاس سائے بیں آگر سیاتی مائل ہو جاتی .. اور بہت شیچ .. بھوری 'سنہری اور سیاتی مائل گھاس کی فرھلوانوں سے کہیں نیچے ممبرا مرادو کی خانقاہ کے کھنڈرر ویوش سے .. اور ان کی روپوشی سے دھلوانوں سے کہیں نیچے ممبرا مرادو کی خانقاہ کے کھنڈرر ویوش سے .. اور ان کی روپوشی سے الشوں کے باغ سے ۔ ہماوں کی ایک سنز عار کے اندر تھی اور اس کے آگر میں مردیوں کی ایک سنز عار کے اندر تھی اور اس کے آگر میں سر دیوں کی ہلکی دھند میں پہاڑیوں کا ایک سلسلہ تھا.. تاحد نظر وہی منظر تھا جو لیاں کے گھنڈروں سے نظر کے سامنے آتا تھا اس لئے کہ بید دونوں بدھ خانقا ہیں متوازی بہاڑیوں میں واقع تھیں .. جولیاں پہاڑی کی چوٹی پر تھی اور مبرا مر اور پہاڑیوں کے وامن میں پہاڑیوں میں واقع تھیں .. جولیاں پہاڑی کی چوٹی پر تھی اور مبرا مر اور پہاڑیوں کے وامن میں چھی ہوئی تھی۔

صرف چگاوڑوں کی مجڑ پھڑاہٹ کانوں میں آتی تھی یا ہوا تھی.. جو گھاس پر سرسراتی چلتی تھی تو وہ دوہری ہوتی تھی... یا پھر اس بلند مقام پر... غار کے دہانے پر ایک

ہیں اور دوان کے سیاہ تحرییں مبتلا ہو کر آپ کے قریب ہو جاتی ہیں؟" "نہیں.. تم پہلی عورت ہو جس کے ساتھ میں یہاں آیا ہوں.." "آپ مجھے ساتھ لے کر آئے ہیں.. میں آپ کے ساتھ نہیں آئی.." "درست..."

"اس روز ہم جولیاں کے گھنڈروں میں گئے تھے. میمیں کہیں..اور آج.. حمہیں اس علاقے ہے کوئی خاص رغبت ہے ؟"

" پہلے تو نہیں تھی.. پھر غروب کی کرنوں کی نزد کی میں اور تنہائی میں چو نکہ انسان خود کھنڈ زیورہا ہوتا ہے ... عناصر میں مل جانے کا وفت قریب آنے لگتا ہے تواہے کھنڈ رہی اچھے لگتے ہیں.."

"اور چيگادڙين.. "وه دينے لکي ..

" ہاں چیگادڑیں اور چڑیلیں مجھی…" فاور کے لبوں پر مجھی مسکراہٹ مچیل گئی… اے احساس ہوا کہ منظر کا بچسیلاؤ' بلندی اور گھاس کی سر سر اہٹ اور تنجائی اس پر غالب آگئی تھی اور پچھے دیرے لئے وہ سلطانہ کے وجو دے غافل ہو گیا تھا۔

سر و دن کی و حوب میں .. فاور نے اے دیکھا تو جیسے پہلی بارا ہے نگی آگھ ہے دیکھ رہاتھا.. کلوزاپ میں اس کے چرک کوایک بروی سکرین پر دیکھ رہاتھا... کانوں کو روپوش کرتے کند حول ہے ذرااو پر جھولتے نیم سنہری بال جن میں کہیں کہیں سفیدی کی کئیریں تحقیمیں اور جھلی لگتی تحقیمی ان کے شیچے ر خساروں پر رو کیں تھے جو د حوب میں الگ الگ اور سنہری ہوتے تھے .. جیسے سونے کی کومل کو نبلیں مساموں میں ہے پھوٹ رہی ہوں اور وہ ہوا کے ہر جھونے ہے نہایت خفیف ہے حرکت کرتے تھے .. گہرے براؤن رنگ کی لپ سک کے ہر جھونے ہے نہایت خفیف ہے حرکت کرتے تھے .. گہرے براؤن رنگ کی لپ سک کے ہر جھونے ہے نہایت خفیف ہے حرکت کرتے تھے .. چدا جدا دکھائی دیتے تھے اور کے بیچے ہو نؤں کے جو مسام تھے وہ بھی زندہ اور بولتے تھے .. چدا جدا دکھائی دیتے تھے اور آئی میں جو کانچ ایسی نیا ہے تھی اوہ سیال لگتی تھی۔ جیسے ابھی بہنے گئے گی اور اس کے رفساروں پر نیک دھاریاں بنائی کر دن کے راہے اس کے سینے پر بھیل کراہے بھی نیاا کر دے رفساروں پر نیک دھاریاں بنائی کر دن کے راہے اس کے سینے پر بھیل کراہے بھی نیاا کر دے گی۔ دہ اب ایسے نظر آر دی گئی جیسے دوایک کا تیکر و سکوپ پر جھک کراہے دیکھ رہا ہو.. ہر میام اور ہر رو کیس کی تفصیل واضح اور دیکش تھی ..

اُس پرے نظریں ہٹا کر خاور نے بیچے تھیلے ہوئے منظر کو دیکھا تو بھی اس کا چہرہ

ساتھ چلا آیااوراور منظر کے سامنے حاکل ہو گیا.. وہ آنکھیں جھیکے بغیرا یک فاتر العقل شخص کی مانند ہورہا تھاجو شیشے کے نکڑے کی تیز دھارے اپنی کلائیاں چھیلتار ہتا ہے آگر دن پراس شیشے کو ایک آری کی طرح چلا تا ہے اس میں سے خون نکالیا ہے اور اسے کو کی اذبیت فہیں ہو تا صرف خون نکالیا ہے اور اسے کو کی اذبیت فہیں ہو تا صرف خون نکالیا ہے تو وہ جیران ہو جاتا ہے کہ بد کہاں سے آگیا.. وہ ایس ایک ہے حس محویت ہے اپنی آنکھوں اور منظر کے در میان حاکل چیرے کو تکتا جارہا تھا.. یہ چیرہ کہاں سے آگیا.. اس کے روئیس اور مسام چومنے کی چاہت اس میں سرکشی کرتی تھی..

سلطانہ کی انگلیاں اس کی آجھوں سے سامنے آئیں۔ "کیاتم ابھی تک یہاں ہو؟ ... کہاں ہو؟"

" متم وہاں بھی ہو" اس نے ہاتھ سے و علوان کے پارکی وسعت کی طرف اشارہ کیا اور پھر مند موڑ کراہے و یکھا۔" اور بہاں بھی ... میں کہیں نہیں ہوں۔"

ایک مقای چروابا ہے مویشیوں کو ہانگا بلند گھاس میں سے نمودار ہوا.

اس نے سر اٹھا کر انہیں غار کے دہانے پر براجمان دیکھااور شک سے دیکھا کہ بیہ شہر کے لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں.. کچر شاید اس نے ان کی عمروں کے نفاوت کو دیکھااور مطمئن ہو کر سر جھکالیااورا پنے مویثی ہانگتا نیچے چلاگیا..

وہ ایک طویل مدت کے بعدیہاں آیا تھا..

مہر و مرادو کی خانقاہ ہے بلند ایک ڈھلوان کی ادث میں پوشیدہ یہ غاراور اس کا دہانہ واؤو کی دریافت تھی۔ وہ بمیشہ انجائے 'جید بجرے اور الگ ٹھکائے تلاش کر تااور اسے بھی اپنے ساتھ گھیٹنا ہوالے جاتا کہ وہ بہت چست 'ایک بھیڑ ہے کی مانند صحت مند اور غراتا ہوا بھر بٹلا تھا۔ یہ ایسے ٹھکائے ہوتے جن کی خبر بہت کم لوگوں کو ہوتی ۔ نور پورے اوپر برازیل کے ہار شوں والے جنگلوں ایسی ایک خفیہ آبشار ۔ پیر سوہاوہ ہے کہیں آگے وہ ویران برازیل کے ہار شوں والے جنگلوں ایسی ایک خفیہ آبشار ۔ پیر سوہاوہ ہے کہیں آگے وہ ویران ریٹ ہائی جہاں راتوں کو معدوم ہو جانے والی نسلوں کے آخری پر ندے ہو لئے تھے ۔ اور نگی زیب کے زمانے کاایک کنواں اور اس عہد کی چر خوی ۔ مون ندی کے کنارے وہ ذخیر ہ جو سانیوں ہے انا پڑا تھا اور سپیروں کی مرغوب شکارگاہ تھی ۔ اس کے برابر میں ہائی وے کا دہ حصہ جہاں سر دیوں کی بخراتی میں شخر سے ہوئے سانی ریٹھتے ہوئے آتے تھے تاکہ حصہ جہاں سر دیوں کی بخراتوں میں شخصر سے ہوئے سانی ریٹھتے ہوئے آتے تھے تاک

تار کول میں جذب دن کی دھوپ کی بلکی حدّت جورات ہونے پر اس میں موجود ہوتی تھی' اس پر اوٹ سکیس اور پھرٹریفک سے کچلے جاتے تھے..اور پھر بید غار...اس کے الگ ہی ٹھکانے تھے..

مبلى باروهات زبردستى يبال لاياتها..

خانبور جانے والی روڈ سے الگ ہو کر ناہموار البیطنے کو دتے کے اور سنگدل راسے پر
کار ڈال کر.. کی غیر ملکی کے تغییر کر دہ گنبد نما گھر کے بھائک سے گزرتے.. اور اس کے
بارے بیس مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے اور اس کی تہہ خانے بیس نہ ہی
کتابوں کا ایک بڑاؤ خیرہ ہے جے وہ پڑھتار ہتا ہے اور شاید بی اپنے گھرے باہر آتا ہے یا کی
سے میل ملاپ کر تا ہے .. وہ ایک ندگی کی قربت بیس پہنچے تھے جہاں واؤد نے کارپارک کر دی
صفی ... مہرہ مرادو کی عبادت گاہ کے کھنڈروں کار کھوالا بابا طفیل بخش اس کا پرانا بیلی تھا.. داؤو
کی شخصیت بی ایس تھی کہ وہ مہلی ملا قات پر بی دوسرے شخص کو اپناگر ویدہ بنالیتا تھا۔ پرانا بیلی
کی شخصیت بی ایس تھی کہ وہ مہلی ملا قات پر بی دوسرے شخص کو اپناگر ویدہ بنالیتا تھا۔ بابا طفیل بخش نے انہیں پہلے تو ان آثار کے بارے بیس ایک راہنما لیکچر دیا... یکھ
شکتہ مجتے اور ستون د کھائے.. خانقاہ کی کو گھڑیاں د کھا ئیں اور پھر ان کھنڈروں کے اوپراس
کی رہائش میں جو بھی کو مخری مختی اس کی چو کھٹ کے برابر میں اینٹوں پر دیکھے گھڑے میں بیلی پانی پیایا جو خنگ اور شیریں قااور پھر کہا" صاحب آپ تو غار پر جانے کے گئے آتے ہو.. تم
پانی پایا جو خنگ اور شیریں قااور پھر کہا" صاحب آپ تو غار پر جانے کے گئے آتے ہو.. تم
پانی پایا جو خنگ اور شیریں قااور پھر کہا" صاحب آپ تو غار پر جانے کے گئے آتے ہو.. تم

کھنڈروں سے غارتک کی پڑھائی جان لیوا بھی. لیکن داؤدا لیک بکری کی پھرتی اور ایک بھیڑئے کی صحت مندی کے ساتھ جسٹی بجرتا آگے آگے چلا جارہا تھا اور خاور ہر دوسرے پھر کو تھام کر..اگرچہ میہ برسوں پہلے کا قصہ تھا.. تب بھی دوا پنے سائس کو ہمیشہ کے لئے رخصت ہوجانے کے خوف سے اسے بچانے کے لئے ہو نگنا ہوا کھڑ اہوجا تا تھا۔

غارتک پہنچ کروواس کے دہائے کے آگے بیٹھ گئے اور سامنے نے منظر کی سر کشی نے ان کی آتھوں کے آگے ہتھیار ڈال دیتے اور وہ صرف ان کے لئے ہو گیا۔

داؤدنے پیپر کیس میں اپنے لئے اور اس کے لئے پچھے پینے کے لئے انڈیلا اور وہ باتی کرنے لگے..

ید کوئی اور سیارہ کوئی اور کا نئات تھی جس میں وہ تنباسٹر کرنے گئے.. آس پاس

ے کہکشا کیں اور اجنبی دنیا کیں اور بلیک ہول گزرتے جاتے تھے مگروہ تنہا تھ..
"تم بھی اس غار کے اندر بھی گئے ہو؟"اس نے یو چھاتھا..

یر و سے پر رو سہ ہے ہیں۔ شام ہوئی تو ہاہا طفیل بخش ہانپتا ہوا ایک پچی ہانڈی اور دستر خوان میں بندھی روٹیاں اٹھائے اوپر آتاد کھائی دیا.. وہ دونوں کھانے کے بعد نیم تاریکی میں بھٹکتے نیچے آئے اور دنیاکے پر شورعذاب میں داخل ہوگئے..

خاورایک طویل مت کے بعدیہاں آیاتھا.

یہاں و پنچنے پر اس نے غار کے سامنے جو جھاڑیاں اور پھر تھے انہیں جھک کر غور سے دیکھا تھا۔ داؤد کے آثار تھے .. دہاں ابھی تک اگرچہ و پچکے ہوئے اور بار شوں سے بوسیدہ دہ دونوں پیپر کپ موجو د تھے .. دہ جو داؤد کا تھااد ندھا ہو کر گھاس میں اٹکا ہوا تھا .. اور اس پیپر کپ کے کناروں سے الجنے ہوئے وہ اس کی ہنسی اور لا پر داہ پوری زندگی کو من سکتا تھا .. بچھلے برس اس بھیڑیا بدن اور پچڑ کتے ہوئے مخض کادل ہے وجہ ہے جو از رک گیا

تھااور اس پر جھکنے والے دوست نے دیکھا کہ جتنی دیر میں وہ تشویش سے ابھی مسکراتے اور سگریٹ کا آخری کش لگاتے واؤد کے چبرے تک گیاہے تواتن ویر میں اس کی زندہ آ تکھیں مردہ ہو گئیں.

ای کئے وہ اتن مدت کے بعد یہاں آیا تھا..

"تم كهيل توهو.."

سلطانہ کے لیجے میں گھبر ایٹ تھی..اس کیا تن طویل خاموثی اے خدشات میں مبتلا کر رہی تھی..

"میں مہیں ہوں.."اس نے سر جھنگ کرجواب دیا۔" شاید میں عمر رفتہ کی غنود گی میں تھا۔ تم جانتی ہو کہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان میں غنود گی اور مستی در آتی ہے.."

ایک اور سیاہ پٹنگ چھاوڑ جھولتی ہوئی ان کے سروں پر سے گزر کر ایک ٹیم دائرے میں ڈولتی غارمیں واپس چلی گئی.

"تم چگاوڑوں سے ملنا پیند کروگی؟"

" نہیں.. "اس نے سر جھٹکااوراس کے بال دیر تک اس کی گردن پر ایک ایک کر کے گرتے رہے.. "تم ایک عجیب خصلت کے شخص ہولیکن.. بال.. اگر تم میر اہاتھ تھام او تو.. "

غار کے اندر پھروں کے انہار اور سلامت تھی.. باہر جنتی بھی روشیٰ باتی تھی وہ بہت دور تک نہیں اتر تی تھی دی انہار اور سلامت تھی۔ باہر جنتی بھی روشیٰ باتی تھی وہ بہت دور تک نہیں اتر تی تھی پھرم ہو کر یکدم بچھ جاتی تھی اور آگے پچھ بچھائی نہیں دیتا تھا.. آگے ایک سر د اند جیرامند کھولے ہوئے تھا.. ایک آ ہنگی ہوا کی تھی جو ان کے چیروں کو چھوتی ہوئی نگلتی تھی .. اور لا تعداد چھاوڑوں کی چیس چیں اور پروں کی سیاہ پھڑ پھڑ اہت تھی ...
نارج کی روشیٰ بھی چند قدم جاکروم توڑد بی تھی ..

اس کا بدن ایسا تھا کہ مٹھی میں آسکتا تھااور دواس کی مٹھی میں دھڑ کتا تھا..وواس سہارا نہیں دے رہاتھا بلکہ وہ تھی جواہے آسر اوے رہی تھی..

پہلی ہار دواس غاز کے اندرائر اتفااور اس کے اندر بھپن کے سب بھوت پریت تہتے لگاتے ہوئے پھرے جنم لیتے تھے ۔ وہ خو فزدہ تھالیکن اپنے خوف کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ ٹارچ کی روشنی پھر ول میں پوشیدہ ایک آبی ذخیرے پر پڑی اور وہ رک گئے ۔ ایک

باری وروس میں خاری جھت میں ہے برہ یک جبار سرے پانی میں گرتے تھے..اور ٹاریج کی روشی الاب ساتھاجس میں خاری حصیت میں ہے برہتے پانی میں گرتے تھے..اور ٹاریج کی روشی

میں تالاب کے پانی استے شفاف تھے کہ اس کی تہد برہند لگتی تھی اور عجیب بیئت اور رگوں

کے کیڑے مکوڑے اس میں تیرتے تھے۔ان میں ایک چھوٹی می سفید دود هیاسفید رنگت کی
مجھلی تھی جس کی آئیسیں نہ تھیں اور ووب چینی سے اپنی نامینائی میں او هر او هر تیر تی تھی اور
اس پاس جو کیڑے مکوڑے تھے ان کی .. ٹارچ کی لائٹ میں چند هیاد ہے والی سر اسیمگی کو
محسوس کرتی تھی ..

"کیا یکی مرگ ہے؟"اس کے بازو میں پیوست سلطانہ چٹی ہوئی.. یک جان ہو کر..اس کے مٹھی مجر بدن کی اور آئم تھوں کی ٹیلا ہٹ تحر تحر اتی ہوئی اس سے پوچھتی تھی..

"ميں نہيں جانتا."

" میں تم ہے مرگ کا جید ہو چھنے آئی تھی. کیا یہی مرگ ہے؟ گھپ اند جیرا. اور ایک تالاب میں تیر تی تنہااند ھی مچھلی . "

"مين شين جانتا.

تالاب کی شفاف سطح پر مرکوز روشتی کے دائرے کو اٹھا کر اس نے سلطانہ کے چہرے کی جانب کیا. اس کی آتکھیں بند تھیں چیے دہ دیکھ نہ سکتی ہو"۔ " یہ بیس بول.. آخ بیس نے اپنے آپ کو دیکھ لیا ہے.. "وہ بہت د طیر ن میں تھی.. اطمینان میں تھی اور بولتی جا میں نتی ... اطمینان میں تھی اور بولتی جا رہی تھی.. اپنے تیک سب پچھ دیکھتی تھی... اپنے قبیلے کو تیاگ کر دوسرے قبیلے کے رسم وروان اپناتی تھی اور ویسے تو ہر کوئی ہنس سکتا تھا اور تھیلے کو تیاگ کر دوسرے قبیلے کے رسم وروان اپناتی تھی اور ویسے تو ہر کوئی ہنس سکتا تھا اور تھیلے کو تیاگ کر دوسرے قبیلے کے رسم وروان اپناتی تھی اور دیسے تو ہر کوئی ہنس سکتا تھا اور تھیلے کے رسم وروان اپناتی تھی کھول دیں اور ان کے مقابل تاریخ کی گولائی کوروشن پایا تو جیران ہو گئے۔ "پلیز ٹاریخ کو پرے کرو... واپس چلو.. میرا دم گھٹ دیا ہے۔"

فارے دہانے ہے باہر آتے ہی پہلے سانس نے ان کواظمینان دیا کہ وہ زندہ ہیں.. غارے گھپ اند چیروں کی مرگ ہے فاق کر نکل آتے ہیں.. گھاس میں اٹکا ہوا بار شوں ہے بوسیدہ اور پچکا ہوا پیپر کپ اگر چہ زندگی کی ہے اعتباری کا شکوہ کر تا تھا..

باباطفیل بخش پی بانڈی اٹھائے دستر خوان سنجالے اوپر آرہا تھا.

کھانے کے بعد وہ تینوں ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے نابیناؤں کی طرح بھنگتے.. شوکریں کھاتے نیچ کھنڈروں تک آئے کہ شام کے بعد رات کی تاریکی بکدم الدائد کر آئی

اور ہر سوچھاگئی۔ نمبرہ مراد و کی خانقاہ بھی ہزاروں برسوں کی ایک اور رات میں پنہاں تھی اور صرف باباطفیل بخش کی لا لئین تھی جوائ کے شکتہ مجتموں .. دیواروں 'کو ٹھڑیوں اور خشک تالاب کواند جیرے میں سے پل مجر کے لئے باہر لاتی تھی .. اور اس تالاب میں سفید ر گئت کی کوئی اند ھی مجھلی نہ تیر تی تھی ..

"سٹوپاک زیارت توکریں مے ناں صاحب جی؟" "الله"

خانقاہ کے ایک کونے میں ٹین کا ایک سستااور کھڑ کھڑا تادروازہ تھاجوم تفعل تھا.. باباطفیل بخش نے گرتے کی لمبی جیب میں پورا ہاتھ ڈال کر ایک چالی نکال کراس قفل میں متعدد بار گھمائی اور در واز دوا کر دیا۔

"آؤصاحب جي.."

ایک مختراور ناکائی گرے گے اندر شاید و نیا بھر ٹین ابھی تک موجود. بزاروں برس کی شکست وریخت کو سہنے کے باوجود ابھی تک مکمل حالت بیں محفوظ چونے سے تخلیق کردہ ایک سات منز لد سٹویااس ناکائی کمرے کی قید بیں تھا..وہ ایک ایسے سر وکی ماننداو نچاہو تا تھا جے قید تنہائی بیں ایک عرصہ ہو چکا ہو..اس کی ساتوں منز نوں پر ابھرتے بدھ کی حیات کے ادوار.. بنیاد کو کندھوں پر سہارتے دیو تا.. مینڈک اور ہا تھی ابھی تک اپنی قدیم حالت بیں.. موجود تھے..

سٹوپا اور کمرے کی دیواروں کے در میان بس اتنی می جگہ بھی کہ اس بیس ہے کندھوں کوذرائر چھاکر کے ہی گزراجاسکتا تھا..

لالٹین کی روشنی صرف دو منزلول تک جاتی تھی اوران ہے او پر سات آ سانوں کی علامت منزلیں کمرے کی حیبت کی نزدیکی میں اند عیرے میں گم تھیں..

بابا طفیل بخش لالٹین اپنے چیرے کے برابر کے سٹوپے کی گولائی کے ساتھ ساتھ حرکت کرتا' ہر نشان 'ہر ابھار اور دل کشی کوروشن کرتااس کے گرد چھیرے لگانے لگا۔ اور وودونوں پجاریوں کی مائنداس کے پیچھے چھھے چلنے لگے۔ گوتم کی حیات ہر پھیرے کے ضاتے پر آگل منزل پر انہ جاتی ۔ ملکہ ملا تالاب کے کنارے بدھ کی پیدائش کے منظرے آغاز ہوتا تھااور اس کی موت کے بعد اس کی راکھ کو مختلف پیالوں میں محفوظ کر کے اونٹوں

اور ہاتھیوں پر لاد کر ملک بجرگی ریاستوں کوروانہ کئے جانے کے منظر تک... ہر منزل کا پھیر انکمل ہونے پر ہایا طفیل بخش لا کثین کواوراو نچاکر کے اگلی منزل کو روشن کرتے چلنے لگتا..

"...ll"

"جی صاحب.." وہ ایک تجربہ کار اور احتیاط پیند شخص تھااس کئے ان پر نظر نہیں ڈالٹا تھا' صرف لاکٹین کی روشن کی زومیں آنے والے چونے کی مجتمول کی طرف دیکھتا تھا۔ "آپ بیدلاکٹین رکھ دیں ... ہما بھی آجا تھی گے۔"

"جی صاحب.."ان کی جانب نگاہ کئے بغیر اس نے لاکٹین زمین پر رکھی اور ٹین کا درواز دائے پیچھے بند کر کے باہر چلا گیا۔

چوٹے کے گھیرے دار سات آسان اس مخضر کمرے میں صرف ایک لائٹین کی روشنی میں ایک ایک کر کے اویر ہوتے تاریکی میں جارہے تھے..

"بال.. حمین عیب وہم انگیز جگہوں پر آنے کا خبط تھا۔ "وہ ایک کونے میں سمت کر بیٹے گئی. جیسے ایک امریکی لڑک ہی ہے تکلفی سے بیٹے سکتی ہے.. ویوار سے فیک لگائے گفتوں پر سر رکھے.. "کوئی اپنی ڈیٹ کوالیے انہوئے مقام پر بھی لا سکتاہے 'میر سے گمان میں بھی نہ تھا۔ اور یہ مقام بھی پر اثر کر تاہے.. میں نے بہت سے قبیلے بدلے جیں اور اگر میں زیادہ دیر یہاں رہی تو مجھے پھر سے اپنا قبیلہ بدلنا ہوگا۔ انسان اپنے عقیدے اور اس کی عبادت کا ہوں کے ماحول میں بی رہے تو محفوظ رہتا ہے .. ذرااس سے باہر نگلے توشک جڑیں پھیلانے گئی ہو۔."

' لاکٹین میں تیل کم ہورہاتھا.. بتی پھڑ پھڑ اتی اور بکدم جل اشھتی.. وہاس کے برابر حاجمھا۔

مہاتما برھ... کول آئن بیں.. گیا کے جنگلوں بیں.. اگل ٹاگلوں پر جھکے اپنے گھوڑے کفتھ کا سے خورے کفتھ کا سے رخصت ہوتے ہوئے.. مست ہاتھی کورام کرتے.. اندر سالا غار بیں بلاول اور آفتوں نے نیرو آزماہوتے ہوئے.. ایک بھاری پایوں کے پلنگ پر مردہ حالت بیں اور شخع سجک و بین گرتے.. اوران کی چہا کے شعلے... سب کے سب لائین کی پھڑ پھڑاتی روشنی ہیں.. اند جرے بیں اور چھل ہوتے اور یکدم روشن ہوتے.. زندہ ہوتے.. حرکت بیں آجاتے..

"کیا پتا ہی تی ہو.. لیکن..اس کے سواایک تی ہے ... جس کا بچھے پتا ہے..اور میں کہنا چاہتی ہوں۔ "سلطانہ کے ہاتھ نے اس کے جمریوں بجرے ہاتھ کو تلاش کیا اور اپنے کمنا چاہتی ہوں۔ "سلطانہ کے ہاتھ نے اس کے جمریوں بجرے ہاتھ کو تلاش کیا اور اپنے کمن شام اپنی کینیڈین کمس سے اسے رام کیا۔ "تم نے کل صبح کراچی جانا ہے... اور جھے بھی کل شام اپنی کینیڈین این جی او کی جانب سے ایک ماہ کے لئے سری انکا کے لئے روانہ ہونا ہے... ایک انٹر تیشنل ریس جی پروجیکٹ ہے اس میں شرایک ہونے کے لئے.. ای لئے میں آپ سے آج ہی ملنا چاہتی تھی..."

" آئي هو پ يوول انجائے يورسيلف ... "

"پلیز مجھے در میان میں مت ٹو کو در نہ میں ... میں بھٹک جاؤل گی "کہہ نہ سکول گی ... اگر میں نے اُس رات جمہیں یہ کہاتھا کہ اگرتم دائیں ہاتھ پرناظم الدین روڈ پر مزنے کی بجائے سیدھے چلے جاؤ تو میں تمہارے ساتھ چلی جاؤل گی.. توبیہ بچ تھا.. اس ایک لیچے میں جو میری سوچ ادر بدن سے بادرا کمیں سے یکدم اترا تھا 'میں اتی ہی سنجیدہ بھی جتنی کہ میں اپنے باپ کی بیٹی ہول.. اگر چہ کار سے اترتے ہی میں نے اپنے آپ کو لعن طعن کی تھی.. تشویش اور شر مندگی میں جتال ہو گئی تھی کہ یہ میں نے کیا کہد دیا تھا کین .. اس لیچ کا بچ وہی تھی کہ یہ میں نے کیا کہد دیا تھا کین .. اس لیچ کا بچ وہی تھی "

" مجھے شبہ ہوا تھا کہ تم کوئی منصوبہ ساز ہری عورت ہو.." "کوئی بھی مر دیجی سوچے گا..ای لئے میں شر مندہ تھی..اظہار کے سینکڑوں اور

وں میں مرد ہیں سوچ ہا..ا ی سے بیل سر مندہ ہیں..ا طہار ہے یہ سروں اور طریقے ہیں..اطہار ہے یہ سروں اور طریقے ہیں.. لیکن ای صورت میں جب سوچ سمجھ کر اپنی کیفیت کا بیان ہو... میں نے وہ نہیں سوچا تھا جو میں نے تم ہے کہاْ.. وہ لھے مجھ پر ایک ناگہائی آ فت کی مانند ٹوٹ پڑا تھا.. اور وہی سچ تھا.."

سلطانہ تمنی ہو گیاس کے ساتھ آگی۔اس کے اندر سمنتی گئی۔ سٹوپا کے اس جھے پر جہاں مہاتما کو گیان حاصل ہوا تھا'روشنی یکدم بڑھ گئی۔ "تم مجھے بھی اپنے گھرلے کر نہیں گئے۔.. جہاں تم رہتے ہو۔ ہوتے ہو۔ جاگتے ہو۔ دانتوں کو برش کرتے ہو۔ ضبح کا پہلا سگریٹ پہتے ہو۔ وہ تح بریں لکھتے ہو جن میں مرگ ہوتی ہے جو مجھے تمہارے پاس لے آئی ہے..." مرگ ہوتی ہے جو مجھے تمہارے پاس لے آئی ہے..."

'دہمیامیں وہاں ہو سکتی ہوں؟'' پچڑ پچڑاتی اور بجھنے والی لالٹین کی روشنائی میں بھی اس کے گالوں کے رو کیں اور ہو نٹوں کے مسام ایسے د کھائی دے رہے تھے جیسے تیز وصوپ میں ہوں۔

ر ر ل انکا ہے واپسی پر... " وہ ہاتھ بڑھا کر چونے کے اس مجتبے پر انگلیاں پھیرنے لگی جو بدھ کے زوان کی شانق کی شعاعوں میں تھا۔ " پلیز انجمی مجھے ٹو کنا نہیں ... ورنہ میں بھنگ جاؤں گی. سری انکا ہے واپسی پر میں.. ڈاکٹر ہاشم سے معذرت کر سکتی ہوں اگر آپ... "

اس نے فقر واد ھوراحچوڑ دیا.

بہت دیر بعد دواس فقرے کی شدت اور یک لخت آمد کے نکراؤسے ہاہر آیا.. سلطانہ کی خانہ بدوش نیلگوں آنکھوں کی ہمزاد دو نیلی بناو ٹیس جیسے اس کے چیرے سے الگ ہو کرچونے کی سفیدی میں انجرے ہوئے مجتموں کے گرو طواف کرتی انہیں اپنے رنگ میں سجگونے لگیں ... بجز کتی روشنی بھی نیلاہٹ میں رنگنے لگی..

''میں تو…''ایک پیدائشی طور لکنت زدہ بچے کی طرح خاور بجز اور حیرت سے لڑ کھڑائے لگا۔ ایک کند ذہن طالب علم کی مائند گھبر اگیا۔ ''میں تو… آئی ایم سکسٹی… ایک عمر رسیدہ شخص ہوں… قربت مرگ میں ہوں… تو…''

"اور میں قربت محبت میں ہوں.. میں اپنے ماضی کے تجربوں کو آواز قبیں دینا چاہتی کیونکہ بہت شور ہوگا.. ہازگشت ایسی ہوگی کہ کان بہرے ہوجائیں گے... بے شارقصے واپس آئیں گے اور ان میں سے پچھ میں تمہیں سنا بھی چکی ہوں.. میں نے بہت آوارہ گردی کی ہے لیکن میں تمہارے مقام پر تخبر جانا جاہتی ہوں.. میرے گئے نہ مرگ وجودر کھتی ہے اور نہ تمہاری عمر..."

''اور نداس ہاتھ پر ابھرتی جمریوں کا نیم مر دہ جمر مث...'' ''منیں ... وہ جھے اب د کھائی نہیں دیتے.. یہ درست ہے کہ جرابوں اورُ اوئی ٹو پیوں والے کاؤنٹر سے ہٹ کر کورڈ مارکیٹ کے اندرجب میں نے آپ کو دیکھاتھا تو جھے یہ سب کچھے نظر آیا تھا جو بیتے پر سوں نے تمہارے چہرے پر چھوڑا تھا.. یہ درست.. تمہاری عمر تمہارے سراپے پر درج تھی. لیکن مرگلا پہاڑیوں میں جو شام ہوئی تھی اور پھر رات اتری

تھی اور بیر مارکیٹ کے چوک سے مڑتے ہوئے.. تب تک.. دہ سب پچھ.. معدوم ہو گیا تھا اورتم صرف ایک محض تھے.. جس کی رفاقت میں زندگی میں پہلی بار.. میں خوش تھی.. اطمینان میں تھی. جیسے میںا ہے باپ کی رفاقت میں ہواکرتی تھی.."

اویر.. مختصر کمرے کی حبیت تک.. سات آسان تھے.. سات نمر تھے.. سات رنگ اور ساتھ کیفیتیں تھیں اور سلطانہ مہاتما کے نروان کواپن انگلیوں میں جذب کرتی بولتی تھی۔ "سنو...نداس باتھ پرابحرتی حجریوں کا جال..اورنه تمہاراز وال...اورنه تمہارے ر خساروں کاماس جو ڈھیلا ہو تاہے اور نہ وہ سانس جو اکھڑتاہے اور نہ بی وہ آئکھیں جو بے دم ہوتی ہیں... ان كى ميرے لئے كوئى حيثيت نہيں ... بال يہ تو ممكن ہور تمهيں اختيار ہے كہ مير اجو كي ب وہ تمہارای نہ ہو... اور میں تم سے جواب نہیں ما گوں گی.. صرف بیہ ہے کہ اگر سری لاکا ے والیسی پر... تم ایئز پورٹ پر موجود ہوئے تو... میں ڈاکٹر ہاشم کوانکار کردول گی..."

آخری بار پھڑ پھڑا کر لا کٹین کی بتی بچھ گئی. کیکن سٹویا کے ساتوں آسان حیبت تک جاتے ہوئے ایک ملکی نیلاہث میں تھلتے جارہے تھے..

خیمہ ہوائے شر لائے مجرتے تیز و تند بگولوں کی گرفت میں آیا ہوا 'ایک جال میں جکڑے پر ندے کی طرح بے بس اور بے حساب پھڑ پھڑ اتا تھا. اس کی پیمڑ پیمژاہٹ مسلسل تھی اور سانس نہ لیتی تھی ..

وہ ایک جل مرغی تھاجس کے پنج ایک ڈورے جکڑے ہوئے تھے اور وہ پھڑ پھڑا تا تفاكه ميں اس سے چھوٹ جاؤل..

ان ہواؤں کے دباؤے خیمے کا کیڑا پچکتا تھا..اور پھولتا تھا..اس کی حیبت ہوا کے بوجھ سے بیچے آتی تھی اور خاور اپنے سلیپتگ بیگ میں لیٹا دونوں ہاتھ بلند کئے اے سہار تا ايناوير كرنے سے بچاتا تھا..

بابر كبرام برياتقا..

فنیم کی دیگچیاں اور ہر تن ... سرور کی پرات.. اڑتے پھرتے تھے.. گرتے تھے اور پھر لڑھکتے ہوئے کسی سخت شے سے نکرا کر چینے لگتے تھے...الاؤ کی جلی بچھی ثنہنیاں ہوا کے زورے گھومتی ہو کی خیے کے بردے سے عمراتی تھیں..

ہوا کے بلگام بگولے خیمے کو لیک ناتواں جھاڑی کی مانند جڑے اکھاڑ پھینگنا جاہتے تھے.. فیمے کی کچھ میخیں دیت میں ہے باہر آچکی تھیں .. ریت میں میخ اگرچہ گہرائی تک اڑ جاتی ہے مگراس کی بکڑ میں کر فت نہیں ہوتی ...اور خیمے کے فلیپ دوہرے ہو کر ہے تاب د شکیں دیتے تھے..ریت پراین ہاتھ مارتے تھے اور بھی پردے پر تیز بارش کی طرح برستے تھے..

اُس رات میں پہلے تونہ ہوا تھی اور نہ کوئی سر گوشی .. سوائے سندھ کے بہاؤ کے .. انڈس کوئین کو رخصت کر کے خاور اپنے خیمے میں آگر لیٹ گیا تھا..اور اس کمھے اتنی خاموشی اور ایہا تخبراؤ تھا کہ خیم ہے دور کنارے کے ساتھ لنگر انداز کشتی کے فرش پر اپنا جبڑا کھولے لیٹی چکھی کے خرائے بھی سائی دیتے تھے. نہ ہوا تھی اور نہ کوئی سر کو شی. سواتے سندھ کے بہاؤ کے . اور سندھ سائیں ایک بوڑھی عورت کے چرنے کی طرح بہت مرحم رُول رُول كر تابيتا تها..

انڈس کوئین کو رخصت کر کے وہ اپنے خیمے کی علیحد گی اور تنہائی میں یہ حساب کر تا رباک آج کیا تاری ہے اور سلطانہ کتنے روز بعد کولمبوے واپس آئے گی اور اسلام آباد ایئر پورٹ کے لاؤ کج میں سے باہر آرہی ہوگی..

اور کیاوہ اقرار ایک و قتی ابال تھا. اس ایک کیجے کی طرح جب وہ اس کی جیب کی ر قم کا حساب ما تکتی تھی اور بعد میں شر مندگی اور شک سے دو جار ہوتی تھی ... ایک عار ضی اور جذباتي لاوا تحاجس نے وقت كى ۋھلوان پر بہتے ہوئے كچھ دير بعد مُصْدُ ابو جانا تھا. لگاؤییں کتنی گیرائی تھی...

والیسی کاسفر بہاؤ کے ساتھ تھااور وہ ایک ووروز میں غازی گھاٹ پہنچ سکتے تھے.. اوروہاں سے اسلام آباد ... لیکن سے بھی عین ممکن تھااس کی خصلت سے مطابقت رکھتا تھا کہ وہ والی آئے تو پھر سے مختذی اور لا تعلق ہوں سب پچھ بھول چکی ہو…اسے یاد و لایا جائے تو وہ کہہ دے کہ بیں تواس کمجے میں سٹویا کے سات آ سانوں تلے لاکٹین کی روشنی میں .. وہاں متمی بی نہیں..ای کا تذکرہ مت کرو.. تو پھر کیا ہو گا..

ده اکثر وبال نبيس موتي تقي جبال ده موتي تقي ..

کروٹیں بدلتے 'سلیپنگ بیگ میں کروٹیں بدلتے سندھ کی ماھم زوں زوں کی آ ہمتگی نیند کا ہزار پاید لے آئی جو اس پر غالب آتا گیا.. اس نیند کے اندر کہیں اس کی سٹڈی

کے بک شیف کے پیچھے سے دیوار اور کتابیں مسار کر تابل ڈوزر کا بلیڈ نمودار ہو تاہے اور دہ اسے دونوں ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کر رہاہے.. اپنا پورازور لگارہاہے.. بل ڈوزر بھی ایک بُل کی مانند ہے بناہ توت اپنے آئی بدن میں رکھتاہے اور وہ ایک ناتواں بل فائٹر کی مانند اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے.. اسے پیچھے د تھیلنے.. اپنی ذات کے نہاں خانے ساڈی کو بحانے کی تیگ ودومیں ہے..

یہ مشکش جاری متحی جب سکوت ٹوٹااور باہر ایک سر سر اہت کا آغاز ہواجو کمحوں میں شر لائے بھرتی تیز ہواؤں میں بدلیاوراس کا خیمہ پھڑ پھڑانے لگا.. رات کا جانے کو نسا پہر تفا. فیمہ بھڑ پھڑانے لگا.. رات کا جانے کو نسا پہر تفا. فیمہ بھتے پہلے آب رواں پر خاموش ہے بہتا تھااوراب کسی سمندری طوفان کی زوجی آ کرد باؤک شدت نہیں سہار تا تھااورا یک ٹیمن کی ہاند پچکتا تھا... پہلے تو وہ اس یک لخت موسمی تغیر سے لطف اندوز ہوا... آوازوں اور مہیب شر لاٹوں کو غور سے سنتا اسلیپنگ بیگ جی لیٹا آئیسی کھولے تبدیلی کے عمل کو غور سے سنتار ہا.. پھران میں کسی ناگھائی المیے کی صداؤں کا عضر جنم لینے لگا..ان سے خوف آنے لگا.

فیمہ اس کے دونوں ہاتھوں سے سنجلتانہ تھا.. دواٹھ کر بیٹھ گیااور بازوسیدھے کر کے خیمے کے پیچکتے اور ہوا کے دباؤے مجبور ہو کر ڈھے جانے کے قریب وجود کو سہارادیے کی کوشش کرنے لگا... خیمے کا میخوں سے آزاد کپڑااس کے ماتھے سے نگر اکر چیرے سے چمٹتا تھا..

باہر.. دیگیجیاں اور پر اتیں اور چائے کے مگ اڑتے پھرتے تھے 'رسوں سے بندھی سنتی بار بار کنارے سے فکراتی تھی اور اتنی شدت سے فکر اتی تھی کہ اس کی دھیک ریت میں جذب ہو کر خیمے کے اندراس کے بدل تک پہنچتی تھی اور اس سے فکر اتی تھی ..

سرور اور مامال جعفر بھاگتے پھرتے تنے.. وہ کشتی کے آزاد ہو کر سندھ میں کھو جانے سے خو فزدہ ایک دوسر سے کو گالیال دیتے شور مچار ہے تنے .. فہیم کی آواز بھی آتی تھی.. ہواکی شدت میں کی نہیں آر ہی تھی.

" پلیز کم ان..." ساتویں منزل پرایک طویل اور خاموش راہداری کے آخر میں وہ فلیٹ تھاجس کی

کال بیل بہت دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد 'تذبذب اور فیصلہ ند کر سکنے کی اذبیت کے بعد.. خاور نے بجائی تھی...

ایئر پورٹ سے دوسید هاجناح ہوسیٹل پہنچاتھا..اسے پچھ پچھ یاد پڑتاتھا کہ ٹیلیفون پر آخری بار گفتگو کرتے ہوئے جب کہ اس کی آواز ایک بحراہت میں بدل پچکی تھی اس نے شاید جناح ہوسیٹل کانام ہی لیاتھا..یا کوئی اور پرائیویٹ ہوسیٹل تھاجہاں سے وہ بول رہی تھی اسے ٹھیک طرح سے یاد نہیں آرہا تھا..اس کی آواز اتنی لاغر اور خر خراہث والی تھی کہ فقرے سمجھ میں نہ آتے تھے۔

استقبالیہ کاؤنٹر کے پیچیے بیٹی تھکادے میں ڈوبی مکائی مسکراہٹ والی سسٹر نے نہایت اہتمام سے پرائیویٹ کمروں میں داخل مریضوں کی فہرست چیک کی.. دوبارہ و صیان سے چیک کی اور سر بلایا" آگی ایم سوری لیکن ... نہیں سر ... مسز عابدہ سومر و کے نام کی کوئی پیشدے یہاں ایڈ مٹ نہیں ہے ..."

یں سید ہوئی ہے ؟ "ایباتو نہیں ہے کہ ... میرامطلب ہے ..ان کی حالت اچھی نہیں تھی تو.." سسٹر نے ایک اور رجٹر افخا کر اس پر ایک سر سری نظر ڈالی" نہیں سر ... ان دو چار دنوں میں اس نام کی کوئی ڈینھ بھی نہیں ہوئی ..."

"آ... كين آئى ميك اے كال پليز..اپ لوكل كال.."

سسٹرنے فون اٹھا کر کاؤنٹر پرر کھ دیا..

عابدہ کے کمرے سے کوئی جواب نہیں آرہاتھا.. ظاہر ہے وہ وہاں موجود نہیں

ب...
اے اپنی شدید ابتر طبیعت اور حماقت کا احساس ہوا... یوں منہ اٹھا کر کراچی چلے
آنے ہے چیشتر اے کسی نے کسی طور چیک تو کر لینا چاہتے تھا کہ وہ کہاں اور کس ہوسیعل میں
ایڈ مٹ ہے... وہ اپنے آپ کو کو ستا ہو پیٹل ہے ہاہر آرہا تھا جب اے ساتویں منزل پر واقع
اس فلیٹ کا خیال آیا جس کی کھڑ کی کی چو کھٹ پر سورج تاویر اٹکارہا تھا. کیکن وہ یہ بھی نہیں
جانیا تھا کہ جس رہائش کو میلیکس میں وہ فلیٹ واقع ہے وہ کہاں ہے .. سوائے اس کے کہ اس کی
کھڑ کی کارخ سمندر کی جانب ہے ..

ایک جیسی پر سوار ہو کراس نے ایک بظاہر بے مقصد اور طویل سفر کیا.. ور جنوں بلکہ سینکڑوں ایسی عمار توں کو جانچاجو ساحل کے ساتھ جلی جاتی تھیں.. بار بار انزا.. ہر بلڈنگ کو پہچانے کی سعی کی۔ اس کے محل و قوع کا انداز ہ کیا.. کسی سے پوچھا بھی نہیں جاسکتا بلڈنگ کو پہچانے کی سعی کی۔ اس کے محل و قوع کا انداز ہ کیا.. کسی سے پوچھا بھی نہیں جاسکتا تھا اور کیا پوچھتا... اور بید محض اتفاق تھا کہ نمیسی کی ونڈ سکرین کے سامنے ''بھی ٹو ڈلرز نرسری''کا بورڈ آیااور گزر گیا...ای نزسری کے سامنے وہ محارث تھی..

'پلیز کم ان…"

در واز واندر ہے مقفل نہیں تھا..

"آئی ایم سوری بٹ... میرانام خاور ہے اور میں اسلام آباد سے آیا ہول...اور

ما بده..."

"ميں آپ کو جانتی ہوں. آپ اندر آ جائیں۔"

یہ وہی فلیٹ تھاجس کے اندر داخل ہونے پراہے محسوس ہوا تھا کہ اس کے مکین کی سانسیں ابھی تک دہاں موجود تھیں . یہی مکین تھی جواس کے سامنے کھڑی تھی ..

سندھ کا ایک چیز کاؤ، ڈیکور مغربی، پٹنگ کے سر ہانے ایک سکوت میں آیا ہوا چونی مور...اور ماند پڑتے ہوئے سات آئینے..

" میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں.. میں عابدہ کے بہت نزدیک ہوں.. اس کی کوئی بات زندگی کا کوئی بھی زخ جھے سے چھپا نہیں ہوا۔اس لئے میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں.. میرانام شہلا آفریدی ہے..."

وہ ایک نہایت نی تلی اور ہر شے سے آگاہ اور سنجیدہ شخصیت کی مالک عورت تھی.. خاور کود کیھ کراس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں انجرا.. سپاٹ رہا.. جیسے کسی پتھر کو سامنے پہلیا ہو.. وہ دکھ سکتا تھا کہ اس کے لئے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا بلکہ اس کے لیچے ہیں ہے کہیں کہیں ناپندیدگی کا عضر جھلکتا تھا...

" پليز ميك يورسيف كمفر ث ايبل..."

" تھینک یو" دہ جھجکتا ہواصونے پر بیٹھ گیا" عابدہ کی طبیعت کیسی ہے؟" " ٹھیک ہے ... " نہایت سر د لہج میں اس نے کہااور پھر اس کے سامنے سند ھی

جھولے پر بیٹے کر جھولنے گئی۔"آپ ایک ادعیز عمر کے مرد بیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا..."

"...J."

"اگرایک نوجوان لڑکی جے اپنے حواس پر اختیار نہیں آپ سے رابطہ کرتی ہے' آپ سے محبت کا اظہار کرتی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ آپ اس کے لاکق نہیں اور آپ کو پیچھے ہے جانا چاہئے تھا.."

"جی. شاید ایسانی ہونا جائے تھااور میں نے .. اس کی طبیعت کیسی ہے 'میں صرف اس کا حال جاننے کے لئے پیمال آیا ہوں.." "میں آپ کے لئے کا ٹی بناکر لا عتی ہوں..."

"جي نہيں ،شكريه "

"عابدہ ایک کامپلیسڈ چاکلڈ ہے.."وہ اپنے نظے پاؤں ہے تالین پر دباؤ ڈال کر مجھولے کو جلانے گئی۔ "یہ آپ کے لئے ایک شاک ہوگا لیکن وہ مکمل طور پر صحت مند ہے.. اے کوئی بیاری نہیں.. لیکن اس کے پچھ واہبے ہیں... اور وہ مجھتی ہے اور ان کھوں ہیں تہہ دل ہے یہ مجھتی ہے 'جھوٹ نہیں بولتی کہ.. وہ طرح طرح کی خو خاک بیار ہوں گارہے.. مر رہی ہے اور کوئی اس ہے محبت نہیں کرتا' پر واہ نہیں کرتا.. یہ اس کے نشیاتی عارضے ہیں جن ہے میں بخوبی واقف ہوں... کیا آپ کو بھی اس نے اپنی عزیز ترین سیملی کی موت کے بارے میں بتایا تھا.. بتایا ہوگا. وہ میں ہول.. میراکوئی حادثہ نہیں ہوا۔ جھے پچھ بھی موت کے بارے میں بتایا تھا.. بتایا ہوگا. وہ میں ہول.. میراکوئی حادثہ نہیں ہوا۔ جھے پچھ بھی میری لاش کو دیکھتی ہے اس پر رورو کر ہلکان ہو جاتی ہے 'شدت غم ہے بیار پڑ جاتی ہے.. ہوگل ہے بہوش ہو جاتی ہے 'شدت غم ہے بیار پڑ جاتی ہے.. ہوگل ہو بھی ہوتی ۔.. ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی ہوگل ہو بھی ہوتی ... ایسی اور قبل ہو بیان ہو باتی ہو بیان ہو باتی ہو باتی ہو بیان ہو بیان

1

'' اس وقت؟…اپنے خاوند کے ساتھ…امریکہ میں…اپنی پُگی کے ساتھ… دو روز ہوگئے ہیں۔''

"اور وه صحت منداور خوش ہے؟"

"ہاں...اور فون پر مجھ سے بات کرتی رہتی ہے.. اور اس نے بہمی آپ کا حوالہ نہیں دیا.. وہ وہاں ہے کوچ کر کے آگے جاچکی ہے جہاں آپ تتے.. میں آپ کے لئے کا ٹی کا ایک کپ بناکر لاتی ہوں..."

وحمك روحك في فحك فحك.

سمشتی تیز ہواؤں کے آگے ہے بس سندھ کے پانیوں پر ڈولتی کھونٹے ہے بندھے سمی اڑیل تیل کی مانند کناروں کے ساتھ سر نکراتی تھی. جیسے اکلوتے بیٹے کی مرگ پر ایک ماں اس چو کھٹ پر سر پٹنتی ہے جے پار کر کے وہ آخری بار گھرے نکا تھا۔

غاوراً یک سیمسن کی طرح جو معبد کے ستونوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا' خیمے کو سہارادیتا تھااور باہر فہیم کی دیگچیاں اور سرور کی پرات ہواؤں میں اڑتی پھرتی دفیں بجاتی سنائی دیتی تھیں ..

ہواؤں کی شدت میں تو کمی نہ ہو ئی البتۃ اس کے بازو تھک گئے ...اور اس کاسر نیند سے یو حجل ہونے لگا... کٹو کتی ہوا ئیں معمول ہو گئیں۔

سروراور ماماں جعفر تحشق کو قابو ہیں رکھنے کی سعی کرتے .. گال منداکرتے ہواؤں کے سنگ ان کے ٹمر میں ٹمر ملاتے شور کرتے تھے ..

دریائے ریتلے کنارے ایک مہیب آواز کے ساتھ پانیوں میں گرتے تھے۔ جیسے ان میں کی نے چھلانگ لگاوی ہو.. ان کاریتلا ہو جھ پانی میں گرتا تھااور ہو لناک گونج کو جنم دے کر گم ہو جاتا تھا..

ٹیلین ہے... ٹیلین ہے سائیں.. بید کون پکار تا تھا.. نیند کی مدہو ثی میں ... سلیپنگ بیک میں سر لیٹے بدن کی طفکن اور سیجیلی رات کے جگراتے میں ..اس نے بیشکل کروٹ بدلی.. ' ویکھااور مر دانداناپر سی کے زعم میں اس کی ہاتوں پریفین کر لیا۔'' عن ہے۔ سن ھی جھھ کہ رہے ہے۔ مین کا میں میں اس کی ہاتوں پریفین کر لیا۔''

یہ عورت... سندھی جھولے پر آہتہ آہتہ جھولتی ہوئی.. پی تلی.. ہرشے ہے آگاہ جو کچھ کہدر ہی ہے کیا یہ حقیقت ہے..یا یہ خود کوئی نفسیاتی مریضہ ہے جس کے اپنے کچھ واہمے ہیں... کیا پتا عاہدہ ایک حقیقت ہو جے سے ایک واہمہ بناکر پیش کررہی ہے..

"اس کے بورے بدن پر فیلے دھے اور کھرینڈ تھے...وہ توواہمہ شین..." " نہیں..وہ ایک عام سکن الرجی کے آثار ہیں 'اس کے سوا پچھ بھی نہیں..." " وہ کسی بھی ایسے مر د کے عشق میں مبتلا ہو جاتی تھی جو..."

"...٠٤

"اور مر د بھی تھے؟" "مال ..."

"آپاس کی نفسائی گمزور ہوں ہے آگاہ تھیں اور اس کے بادجود آپ نے سے فلیٹ اس کے سیر د کر دیا..."

" بین کر بھی کیا سکتی تھی .. وہ واقعی ان وقتوں بیں آپ کی شخصیت بیں پوری طرح الجھ بھی تھی .. آپ کے عشق بیں اس بری طرح ہے گر فقار تھی کدا پنے خاو نداور بیٹی کو بھی چھوڑ دینا جا ہتی تھی .. بیں جانتی تھی کہ یہ ایک عارضی پڑاؤ ہے ' وہ زیادہ و رہر یہاں قیام نہیں کرے گی .. بیں اس کے ساتھ بحث نہیں کر سکتی تھی 'اے روک نہیں سکتی تھی کہ ان وقتوں بیں وہ واقعی مکمل طور پر آپ کے ساتھ کو معد تھی اور اگر بیں یہ فلیٹ آپ دونوں کے لئے خالی نہ کرتی تو بیں اے کھودی ہیں ... اور وہ آتی بیاری اور عزیز چیز ہے اور اتنی معصوم ہے کہ بیں اے کھونا نہیں جا ہتی تھی ہوں ...

 کرتے تھے..ان کی دیت کوروندتے تھے 'الاؤ جلا کران کے بدن کوسیاہ کرتے تھے.. خالی ڈ ہے ' پلاسٹک کی بو تلیں .. ہڈیاں .. شاپر..ان کے کنوار پن پر بمھیر کرا نہیں چھوڑ دیتے تھے.. اور جب اگلا پڑاؤ آتا تھا تو پچھلا پڑاؤاً نہیں یاد بھی نہیں رہتا تھا..

میں جانتی تھی کہ بیدا یک عارضی پڑاؤ ہے 'وہ زیادہ دیریہاں قیام نہیں کرے گ۔
عابدہ سومرو نے بھی اسے استعال کیا تھا... اس کے بدن پر جھوٹ اور نفسیاتی
عارضے کے الاؤجلا کراہے شب مجر کے لئے استعال کیا تھا... اسے بیو قوف بنایا تھااور وہ بن
گیا تھا.. شہلا آفریدی درست کہتی تھی.. ایک او چیز عمر کے مرد کوابیا نہیں کرنا چاہئے تھا..
کیا تھا.. شہلا آفریدی درست کہتی تھی.. ایک او چیز عمر کے مرد کوابیا نہیں کرنا چاہئے تھا..

لا الميكن بير كو لَى انو تحى بات نه تهى .. پېلى باراييا نهيں ہواتھا . .

انسان بمیشہ ہے ایک عادضی پڑاؤرہاہے... ہر انسان کبی سمجھتاہے کہ دوسرے قصور دار ہیں... اس کی بیوی کواس ہے کوئی لگاؤ نہیں تھا.. دو زندگی کے ایجنڈے میں ایک آئم تھاجو گھر پلوا خراجات کابند ویست کر تاہے ' بیچے پیدا کر تاہے.. اور یہ بیچے بھی اس کے عارضی پڑاؤ میں ذرا مخبر ہے اور کوچ کر گئے .. ان میں سے ہر فرداس کمیے جب دواس میں قیام کر تا تھا انتہائی ہے لوث تھا اور اس سے محبت کر تا تھا.. اس قیام کے دوران کہیں کوئی خود غرضی شامل نہ تھی.. اس کی بیوی نے بھی اے بہت احتیاط اور گئن سے سنجال سنجال کر رکھاتھا.. بیچے بھی اے دکھے دکھے کر جیتے تھے اور ان کی بانہوں کا کمس اس سے جدانہ ہو تا کی ایکن وہ ایک عارضی پڑاؤ ہی تھا. اگر عابدہ سومر و نے بھی ای تشکسل میں اسے استعال گیا.. اگر چہ ان کمحول میں اس کی محبت میں بری طرح الجمی رہی.. تو یہ پہلی بارنہ تھا..

اور غلافی آ بھیں مجی اس تسلسل کی ایک کڑی تھیں.. وہ بھی توایک غلام ڈھونے والے سندری جہاز کے کیپٹین کی طرح بھی جواپنے خاوند اور بچوں کے عارضی پڑاؤے نگل کراس کے ہاتھ پاؤس باندھ کراہے ایک کو تھڑی میں بند کر کے چلی جاتی تھی..
کراس کے ہاتھ پاؤس باندھ کراہے ایک کو تھڑی میں بند کر کے چلی جاتی تھی..
سلطانہ کی زندگی میں بھی ایسے ان گنت پڑاؤ تھے.. اپنے کچے گھر کے صحن میں سائیل کی تھنٹی پراپنا نتھا مناانگو تھار تھی ہوئی.. اوڑک کے باغوں میں.. امریکہ کے فٹ پاتھوں سائیل کی تھنٹی پراپنا نتھا مناانگو تھار تھی ہوئی.. اوڑک کے باغوں میں.. امریکہ کے فٹ پاتھوں

ہاں وہ فون پر مجھ سے بات کرتی رہتی ہے.. اس نے مجھی آپ کا حوالہ نہیں دیا.. وہ وہاں سے کوچ کر کے آگے جاچکی ہے جہاں آپ تھے..

سائیں ہم تو آپ کے مرید ہیں 'آپ کی چو کھٹ پر حاضری دینا چاہتے ہیں.. عظم ریں سائیں..

جھڑ اور تیز ہوائیں صح تک چلتی رہیں..ان میں کی نہ آتی تھی۔ پو پھٹی تو جیسے وہ اس کی ختظر تھیں۔ پیدہ سکون ہو گیا.. ہر شے اٹھل پتھل اور بے چینی اور بے اختیاری سے نکل کر سکوت میں آئی.. سب پچھ تھہر گیا... کشتی کناروں سے خرا کر اکر اب ایک نامر او عاشق کی طرح ستار ہی تھی .. جنول رخصت ہو چکا تھا.. سب چروں پر ریت اور ہواؤں کی مندی کی نشانیاں تھیں اور پپوٹے ان کے بوجھ سے بمشکل کھلتے تھے ... بر تن اور دیکھیاں.. پیچکے مندی کی نشانیاں تھیں اور پپوٹے ان کے بوجھ سے بمشکل کھلتے تھے ... بر تن اور دیکھیاں.. پیچکے ہوئے۔.. ہوئے ان کے بوجھ سے بمشکل کھلتے تھے ... بر تن اور دیکھیاں.. پیچکے

کنارے کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی مردہ محچلیاں پڑی تھیں.. کہیں کہیں کی ایک کا ڈم لھے بھر کے لئے پھڑ گئی..

سرورنے بالس پانی کے سینے میں اتارا.. کشتی نے کنارے سے فکر اکر اپ آپ کو پرے کیادور سندھ کے بہاؤ میں آگئی۔

ا بھی پُو پھٹ رہی تھی. نیم تاریکی بہت سے سے منظر کادامن چھوڑ رہی تھی۔اس کی آ تکھول میں بھی ریت اور نیند کے جھو تکے تتے .. پوٹے کھلتے نہ تتے ..

"يى آرام كرتابول فنيم .. مجهدة سرب نه كرنا"

" ٹھیک ہے سائیں ... رات بہت ہے آرای رہی .. آپ ریٹ کرو" سندھ کی ندیاد جیرے دجیرے بہتی تھی اور کشتی ای وجیرج سے اس میں بہتی تھی اور خاوراس کے ہلکوروں میں اپنے بدن کے تھکاؤاور جگرائے کوزائل کرنے کے لئے داخل ہوااور عارضی موت کے تجربے کے اندراز ٹاگیا..

ان گنت عارضی پڑاؤ تھے جو غازی گھاٹ ہے بیٹلنے کے بعد رات کے بیپر وں کے لئے آئے.. سروٹوں کے تجھے ذخیر ہے.. ریتلے ٹاپو ' بے آباد بر برے ' پر ندوں کی چراگا ہیں.. ایسے ٹیلے جن پر صرف ایک دو خیمے بمشکل جگہ پاتے تھے اور انہیم احتیاط سے جموم ڈال تھا کہ کہیں پانی ہیں نہ گرجائے.. یہ سب عارضی پڑاؤ تھے اور وہ انہیں اپنی ضرورت کے مطابق استعال کمیں پانی ہیں نہ گرجائے.. یہ سب عارضی پڑاؤ تھے اور وہ انہیں اپنی ضرورت کے مطابق استعال

میں وہ ہموارگ پر قرارنہ تھی . . وہاں پچھ تلاظم 'پچھ بلیلے اور کرو ٹیمیں تخییں . . "کد حرفنہیم"

"سائیں وہ غوطہ لگائی ہے.. ابھی انجرے گی.. بس نظر بجر کردیکھتے رہو.. جدهر ڈولی ہے او هر سے ذرا آ گے نظرر کھو.. سانس لینے کے لئے او پر آئے گی اور نظارہ کرائے گی.. " کشی آپواآپ اپنی من مرضی ہے ڈولتی بہتی جاتی تھی..

وہ آر گوس کے سحر زدہ ملاح تھے جنہوں نے سائر نزکے گیت س لئے تھے.. ایک مدیت گزر گئی۔ اس کی ریت مجری آئجھیں تھکنے لگیں..

صرف پکھی تھی جو اس انتظار میں شامل نہیں تھی. باہن کو دیکھنے کی چاہت نہ رکھتی تھی. دداس گہما گہمی ہے لا تعلق کشتی کے پچھلے جھے میں گوٹھ مارے حسب معمول اپنا جھ گااٹھا کرا پنے بچے کو دودھ پلارہی تھی. صرف ایک باراس کی سیاد آ تکھوں نے اس تک سفر کیالیکن اس کے سانسوں کی ہواڑ میں اب وعوت کی دوگر می نہ تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اس سائمیں میں دوبات نہیں ہے جواسے میل کرنے پر مجبور کر دے..

" کرنیں نیز اور روش بھالوں کی طرح پانی میں اتر کر بھٹی جاتی تھیں..اورای پانی میں سے بکدم آئکھ کے جھپکتے ہی ایک سرمئی رنگت کی پُشت کا ابھار بلند ہوا... آبی جاور کی ہموارگی جاک ہوئی اور اس میں سے انڈس ڈولفن کا نابینا وجود امجرا... اس کی گیلی پشت پر کرنیں بھسلتی گئیں..

خادر کادم رک گیا. بیراییا پر شکوہ منظر تھا. آنکھوں میں ریت کے جو ذرے تھے وہ موم ہو گئے اور اب وہ کوشش بھی کر تا توا پنے بیوٹوں کو جھیکا نہیں سکتا تھا۔

ڈولفن انجر تی گئی۔ علیے بدن پر سورج کووضول کرتی ہوئی۔ روشن ہوتی انجرتی گئی اور پچراس گیاندھی تھو تھنی پل مجر کے لئے پانیوں سے باہر آئی اور پچرای پل میں وہ تمام کی تمام پچر سے ڈوب گئی۔ آئی چاور پراس کے عارضی پڑاؤکے چند بلبلے اور لہریں باتی رہ گئیں جو فور ان ہموار ہو کراس کی موجو دگی کے امکان سے منحرف ہو گئیں۔

"اباد هر نظر کروسائیں.. "نہیم نے وہاں سے نگا ہیں بٹائیں اور بخشی کے عین برابر میں اپنی توجہ مر کوز کی۔"اد هر آئے گی" اور وہی ڈولفن اب کے انجری تو بخشی کو تقریباً اپنے کند هوں سے دھکیلتی پانی سے پراوند حی پڑی تعقیم لگا آن اور ایک ایرانی نمیسی ڈرائیورے ایک فقرے کی سچائی پر ایمان لاکر اپنی زندگی کا نقشہ بدلتی ہوئی .. جوڈاکٹر ہاشم کے عارضی پڑاؤے اُٹھ کر اُس کی خیمہ بستی میں آنے کو تیار تھی .. اور اس عمر میں اُس کا پڑاؤ تو قدر تی طور پر بے حد عارضی تھا..

ہرانسان یبی سمجھتا ہے کہ وہ عارضی پڑاؤ کے طور پر استعمال ہواجب کہ دوسروں کواس سے بھی یبی شکایت ہوتی ہے ..

علىن بين بيان المائين بيركون يكار تاتها..

خاور نے کروٹ بدل کراس آواز پر کان دھر ااور ابھی تک ریت بھری آ تھوں کے پوٹوں کواو پر کیا.. بختی کے پلیٹ فارم پر سروراور جعفر کے سیادپاؤں نہیں ہے ، فہیم جھکا ہوا تھا۔ "سائیں آپ کو ڈسٹر ب کیا ہے مگر جاگ جاؤ.. کیاخوش بخت دیہاڑا ہے .. سندھ سائیں کے بینے پر اندھی ڈولفن امجر تی ہے اور نظارہ کراتی ہے .. سائیں باہر آ کر دیدار کرو.. منظر بخشی کرو..."

فاور باہر آگیا۔

سندھ سائیں کاوسیع حوصلہ مند سینہ ہموار تھا.. پانیوں کی ایک سچھ سپھے بہتی عیادر مخمی جس پر پو بھٹنے کے بعد ابھی ابھی سورج کی زرد کر نیں انزی تھیں اور اس چادر کو نیم سنہری رنگتی تھیں .. جہاں تک نظر کام کرتی تھی وہاں تک صرف پانیوں کی کسمساتی جیادر تھی اور اس پر کوئی ایک لہر.. کوئی ایک کروٹ د کھائی نددیتی تھی..

''انجی نظر نہیں ہٹاؤ سائیں.. دیکھتے رہو.. دیدار کرائے گی سائیں..'' فہیم بُت ہنا.. آئکھوں کو پھڑ کئے اُدھر تکتا جارہاتھا.. سروراپنے بانس کو نُجو لے ایک عقیدت اور چیرانی کواپنے سیاہ چہرے پر نقش کئے پانی کی ہموار اور ابد تک جاتی چاور کو دیکھتا جاتا تھا.. آئکھیں نہیں جھپکتا تھا۔ جعفر بھی ای حالت میں تھا.. وہ دونوں پانیوں کو ایسے تکتے تھے جیسے ان میں سے خواجہ فضر کا ظہور ہونے کو ہے..

"نظارہ کروسائیں. "فہیم یکدم چینااور سندھ کی چاور کے جس جھے پر خاور نظریں جمائے ہوئے تھااس سے بالکل مخالف سمت میں اشارہ کیا.

جتنی دیر میں بلیٹ کراس نے او هر نگاه کی .. وہاں پچھ مجھی شیس تھا۔البتہ وہاں جاور

یہ جانے کے لئے اے سفید ڈولفن کی بمسائیگی کی چاہت تھی..

مندھ کے پانی ان کے باز بارا بجرنے سے جیسے اہل دہ ہے تھے..

انہیں سانس نہ آتا تھا کہ ہر لحظ ان ہیں سے کو کی ایک ڈولفن سانس لینے کے لئے کھلی فضا ہیں پہلے اپنی پہنت نمود ارکرتی تھی اور پجراپی تھو تھیٰ بلند کرتی تھی ... نابینائی کی ہے چارگ سے بلند کرتی تھی ... ایک و بیل کی طرح نظاہر ہوتی تھی اور ڈوب جاتی تھی ...

مرور اور جعفر جو عام حالات ہیں گلم یوں کی طرح ٹرٹر کرتے رہتے تھے 'خاموش کھڑے انہیں تکتے جاتے تھے 'خاموش کھڑے انہیں تکتے جاتے تھے '

"جي ُسائين.." وه گھير آگرا پي شکوت بين سے باہر آيا..

"تم پانی کے اُونگ ہوں سندھ سائیں میں سے بی اپنارزق نکالتے ہو تو بھی اے بھی شکار کرتے ہو۔"

"فیسا کیں نہ" ہر اور نے کانوں کی لؤیں چھو کر جیسے ایک عظیم گناہ کے لئے معانی انگی۔ "نہ بہین کو پکڑنا تو گناہ ہے سائمیں ... پر مجھی گناہ ہو جاتا ہے .. ہم لوگ رات کے وقت چھل کے شکار کے لئے دریا ہیں جال ڈال کر چلے جاتے ہیں اور جب سویرے وہاں آتے ہیں تو ... مجھی سال دوسال بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ اس جال ہیں باہین بھی پھنس جاتی ہے .. اور وہ میں تو ... ہم سال دوسال بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ اس جال ہیں باہین بھی پھنس جاتی ہے .. اور وہ میں شکل سکتی اور مر جاتی ہے .. تو تک زندہ نہیں رو سکتی ... جال ہیں پھنس کر پوری رات نہیں نکال سکتی اور مر جاتی ہے .. تو ہم تو بہ کرتے ہیں کہ اس میں جارا کوئی دوش نہیں ہو تا... ہم تو باہین کو بڑا سائمیں بائے ہیں.. کیونکہ جب یہ نظر میں آوے تو ہمیں شکار ماتا ہے ... اس کا دیدار مبارک ہو تا ہے ... جان بوجھ کر مجھی نہیں مارتے ... اب سوہنا زب اس کی قضا لے آوے تو بھی ملول ہوتے جان بوجھ کر مجھی نہیں مارتے ... اب سوہنا زب اس کی قضا لے آوے تو بھی ملول ہوتے ہیں..."

سندھ کی جادرلیر ولیر ہور ہی تھی.. اس میں ایک مسلسل تلاطم کی کیفیت تھی...ان کی تعداد چھ سات سے زیادہ نہ تھی.. مگروہ جا بجاامجر تی...انگھیلیاں کرتی.. ڈو بتی امجرتی.. قلیلیں کرتی تھیں.. " یہ تواد حر گھر بنائے کھڑ می ہے سائمیں..." سرور کاجٹ انہیں دیکھنے کے ہجان نگلی...اس کی تھو تھنی باہر آئی توبے چراغ اور بے نور تھی..
وہ انہیں دیچھ نہیں سکتی تھی 'محسوس کر سکتی تھی کہ وہ وہاں ہیں..
دہ ڈولفن اگرچہ چند لمحول کے لئے نمودار ہوئی لیکن اس کی نظروں کے سامنے وہ جیسے
ساکت ہوگئی...وی می آر پر چلنے والے کسی نظر کی مانندر یموٹ کا بٹن دبانے سے تھہر گئی... تصویم
ہوگئی..اور پجرد وبارہ اسی بٹن کے وہائے سے متحرک ہوکر غزاپ سے پانیوں میں ڈوب گئی..
ہوگئی..اور پجرد وبارہ اسی بٹن کے وہائے سے متحرک ہوکر غزاپ سے پانیوں میں ڈوب گئی..

پانیوں کے اندر جانے وہ کتنی تخیں.. تھی نہ کہتا ہے۔ م

پھر سندھ کی آبی حیاور تار تار ہونے گئی.. وہ جا بجاا بھرتی تھیں.. شعاعوں کی زو میں آکر روشن ہوتی تھیں اور پھرڈوب جاتی تھیں..

جیسے وہ ایک پر فار منس دے رہی ہول..سدھائی ہوئی ہوں..اور صرف ان کے لئے جوایک کشتی پر سواران کی آماجگاہ میں آفکے تھے 'پر فارم کررہی تھیں۔
ان کے رمگ سرمئی تھے.. لیکن کشتی ہے دور ایک طویل فاصلے پر ایک بہت بری جسامت کی ڈولفن سانس لینے کے لئے پانیوں میں سے باہر آئی تو دور ف سفید تھی۔
جسامت کی ڈولفن سانس لینے کے لئے پانیوں میں سے باہر آئی تو دور ف سفید تھی۔
وہ کوئی مولی ڈک تھی۔

نہیں.. مولی ڈک توایک قاتل و جمیل بھی اس کے اندر کیپٹن اہاب کی ٹانگ کے علاوہ متعدد کشتیوں کے شختے اور ملاحوں کے بدن تھے جنہیں ووٹگل چکی تھی..

اس ڈولفن نے کوئی ایسی وار وات نہیں کی تھی .. وہ تود کھے بھی نہیں سکتی تھی .. وار دات کیسے کر سکتی تھی۔

وہ سفید ڈولفن بار بار ایک بی مقام پر ظاہر ہور بی تھی اور خاور اس کے سحر میں گر فقار ہو گیا تھا اور چاہتا تھا کہ کشتی اس کے قریب ہو جائے۔ وہ اس کے لفکیلے سفید بدن میں کوئی بار پون گاڑ کر... کوئی نیز وا تار کر اے مارنا نہیں چاہتا تھا.. بلکہ اے اپنی نزدیک ترین قربت میں دیکھنا چاہتا تھا.. کہ جب وہ پانیوں میں ہے جنم لیتی ہے تو اس کی تھو تھنی پر جہاں اس کی آئیس ہونی چاہئے تھیں وہاں آگر بچھ بھی نہیں ہے.. تو کیا اس قربت میں وہ اس کی موجود گی کو محسوس کر سکتی ہے کہ وہ وہاں ہے.. خاور وہاں ہے ... اور اس کا گھر مسار ہو چکا ہے ... وہ ہارااور ہے گھر ہے۔. اور اس کی حیات ایک عارضی پڑاؤ ہے ...

ے ذراکا نیٹا تھا۔ "اوھرپانیوں کا میل ہورہا ہے ناں... تو بچ میں جہاں دونوں دھارے زور کرتے آتے ہیں اور ان کا ملاپ ہو تا ہے توادھر پچھ علاقہ ایسا بندتا ہے کہ اس میں پانی کھڑے ہوتے ہیں جیسے گھڑے میں ہوں توان میں مچھلی بہت آتی ہے اور بائین جو ہے اسے کھانے کے شوق میں خاص طور پرادھر آ جاتی ہے. گھر بنائے کھڑی ہے ساکیں.."

ایک اور ست اور لا پر واو دو افغن نے پانی میں ہے ابھار کیا لیکن اس کی تھو تھنی ہاہر نہ آگی اور وہ ایک سمندری جہازی طرح بہت و جرے و جرے پانی میں دوب گئی..

مامال جعفرا بھی تک کچی نہیں بولاتھا..

وہ ایک ایسا ملاح تھاجو پانیوں کے گہرے بھیدند کھولئے کا و چن دے چکا تھا اور پچھے نہیں بو لٹا تھا.. پکھی اپنی حیاتی ہیں بہت کچھ و کھیے چکی تھی.. اُس کے بدن کی ریت بہت بار عارضی پڑاؤ کے طور پر استعمال ہو چکی تھی اور وہ بھی پچھے نہیں بولتی تھی ' بچے کو چھٹائے بیٹھی تھی ۔.

''مامال…'' سروراپنے بلہن کے دکھادے کے مسرت آمیز بیجان میں شرارت سے پکارا۔'' تو نہیں یو لتا… ہم تو تیرے بال ہیں بوے کہتے تھے کہ تونے ایک بار بلہن کو گھر والی کما تھا…''

یں ۔ جواب میں ماماں نے اپنی شعیبے زبان میں اس کے ساتھ کچھے گال مندا کیالیکن اپنی سکرانہ میں قالان ایسکا

'فہیم جو نچیلی رات کے جھکڑ میں ہر تنوں کے پچک کر ناکارہ ہو جانے کے رہنے میں نتھا' بیکدم کھل اٹھا۔" ہاں جعفر یہ کیا قصہ ہے . بلہن گھروالی کیسے ہو سکتی ہے . . ہیں؟"

"سائمیں کے سامنے تو زبان شہیں تھلتی فہیم..." جعفر نے چھاتی کوشر مندگ سے تھوالیا "اور بتانے کی بات بھی شہیں یو نمی مشہوری ہوگئی ہے.. جوانی میں بہت نادانی ہوتی ہے۔ بندہ جنور ہوجاتا ہے بر میں شہیں ہوا.. یو نمی قصد بنالیا ہے.."

ہے۔ بربر ہو باب ہے۔ ایک اور ڈولفن سندھ کے سینے کو چیر کراو پر آئی اور پھر پانیوں کو پچھاڑتی ہو کی نیچے چلی گئی..

''سناؤ نال مامال…'' سرور نے اپنی دائیں آنکھ بند کر کے خاور کی جانب دیکھااور مسکرانے لگا..

'' پکھی تو نہیں سنتی…'' جعفر نے پیچھے مڑکر تسلی کی اور پھر پولا'' میں بہت چھوٹا تھا بھی جوانی میں نکل رہاتھا جب میرے وادا کے جال میں ایک بلہن پھنس گئی… مامن ماسا نے بتایا تھا کہ بلہن… ایک لڑک کی طرح ہوتی ہے… اس کے اعضا بھی ایک عورت والے ہوتے ہیں اور اگر تم اسے گھروالی سمجھ کر اس کے ساتھ ممیل کرو تو ساری زندگی تنہارازور کم نہیں ہوتا۔''

" کہن کے ساتھ "

"ہاں سائمیں..پر میں جنور نہیں ہوا، پر بیہ قصے مشہور ہیں کہ ایساہو تا ہے اور اسی لئے ہمارے ہاں رواج ہے کہ اگر ایک بندہ بلہن کو پکڑ کرلے آتا ہے تو قبیلے والے اسے نہیں کھاتے...ہاں اگر دوہوں تب کھالیتے ہیں کہ پاک ہوگی..."

'''ماہاں اصل بھید نہیں کھولتے ۔'۔ چلوسائیں کو بی کان میں بتادو کہ کیا ہوا تھا۔'' فہیم اس کا پیچپانہیں چھوڑر ہاتھا۔'' قصے یو نبی تومشہور نہیں ہو جاتے ۔۔۔'' ''ہو جاتے ہیں۔'' جعفر کے چپرے پرنارا نسگی انجری۔

"اے بلهن كيول يولنے بين؟"

"اد هركى بولى ميں بلبن كسى چھلانگ لگانے والى شے كو بولتے ہيں اور اگر كوئى موثا اور بدہيئت شخص ہواہے بھى كہتے ہيں..."

فہیماس کے پاس ہوا. اپنی پر مسرت کیفیت کو رفصت کر کے نہایت سجیدگ سے
اپنی آواز مرحم کر کے اے کہنے لگا۔ "سائیم برا نہ مانٹا پر ایک بات پوچھ لوں ... یہ در ست ہے
کہ سائیم برمانی نے ہدایت کی بھی کہ خاور صاحب جہاں تک جائیں لے جائی. تم نے ان کا
ساتھ وینا ہے جب تک یہ خود لوئے کونہ کہیں .. پر سائیم آج سو رہے بھی سرور اور جعفر
نے جھے ہے بات کی تھی کہ بہت ون ہوگئے ہیں .. صاحب نے گھر کب جانا ہے .. تو سائیم
کبھی نہ جبھی تو واپس جانا ہے تو کب جانا ہے .. آپ کا گھر تو ہوگا. سب کا ہو تا ہے تو کب جانا

وو گئی رات... جب کہ ہارو کہو کے دیہات مکمل تاریکی میں سوتے تھے اور کہیں کہیں ایک آدھ بلب ٹمٹما تا تھا.. مری روڈ اجاز ہو چکی تھی اور سملی ڈیم کو جاتی سڑک پر ا پی شنج میں اپ سامنے پاکر حیران رہ سمانی آپ کدھر؟"

اسندھ سائیں پر گھر بنانے آیا ہوں "اس نے بنس کر کہا تھا۔

انہم اپنی ناوانی میں یہ سمجھ اتفاکہ ہر خفض کا ایک گھر ہو تا ہے جہاں اس بالآ فر لوشا

ہو تا ہے .. اور وہ یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ کوئی ایک فرداییا بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس لوشنے

کے لئے کوئی گھر نہیں ہو تا .. البتہ لمحہ بہ لمحہ محفق ہوئی حیات کے قبضے میں جتنے بھی

روزوشب رہ گھے تھے 'ان میں سلطانہ کی قربت ممکن تھی .. وہ گھر ہو سکتی تھی ..

تو آب تو تناہے تناہے۔'' ''آج کہیں رات کر لیں کے فہیم… تو کل سویرے ہم داپس ہو جا کیں گے۔'' بہت دیر ہے کوئی ڈولفن سینۂ آب پر نہیں انجری تھی… دہ بقول سرور پانیوں کے اندر گھر بنائے کھڑی تھیں اور لوٹ چکی تھیں۔

and the state of t

اس تک آنے ہے پیشتر وواس کے بیڈروم اور ڈرائنگ روم میں دندناتے اشیں ملیامیٹ کرچکے تھے۔

صبح ہو کی تووہ ایک کھنڈر کے در میان میں تھا..

اس کا گر کسی حد تک غیر قانونی تو تھا کہ اس کا نقشہ پاس نبیں ہوا تھا لیکن آس پیاس سینکروں گھراسی طور وجود میں آئے تھے.. اور وہ سب کے سب نبیں گرائے گئے تھے.. بل دُوزر کے آبنی بلیڈ اندھے نہیں تھے ' شخصیص کر سکتے تھے.. وود کچھ سکتے تھے کہ کون حیثیت والا ہے.. کے صرف چیونا ہے صرف چار دیواری کو گرانا ہے.. اور کے ویکھ کر حیثیت والا ہے.. اور کے کھئرر کر دینا ہے.. جن کے لئے آئیمیں کھی رکھی گئیں وہ آئیمیں بند کر لینی میں اور کے گھنڈر کر دینا ہے.. جن کے لئے آئیمیں کھی رکھی گئیں وہ اقتدار کے ایوانوں تک رسائی رکھتے تھے.. جرم کی دنیا میں ایمیت رکھتے تھے.. پچھ سیاست دان تھے اور پچھ مائینس دان اور پچھ فوجی... لیکن اس کی خاور کی کوئی حیثیت نہ تھی ... ایک دان تھے اور پچھ مائینس دان اور پچھ فوجی... لیکن اس کی خاور کی کوئی حیثیت نہ تھی ... ایک کا نمذ کا لئے کرنے والے ضحف کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے.. اس کی وقعت اور تعظیم کیا ہو سکتی ہو سکتی ہے.. اس کی وقعت اور تعظیم کیا ہو سکتی ہو گھی۔

بہت ہے دوسرے بتے جو آہ و بکا کرتے تھے۔ ان کے بچے ہم ہوئے تھے اور زندگی کے گل آخار ملے میں دے پڑے تھے۔ وہ درخواشیں تیار کررہے تھے.. حکومت کے ایوانوں میں جو بُت سے ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے.. احتجاج کرنے کے بارے میں منصوبہ بندی کررہے تھے. لیکن اس نے روشنی ہوتے ہی ملیے میں سے چند کتا ہیں نکالیس جواد ندھی پڑی تھیں وارڈر وب ابھی سلامت تھی اس میں سے چند کیڑے تھی کرنکالے اور انہیں ایک بیٹ بیٹ کیڈے کرنکالے اور انہیں ایک بیٹ بیٹ کیڈے میں تھونس کراس کھنڈر میں سے نکل گیا.. برمانی آسے بیکرم چوٹی زیریں میں انہیں ایک بیٹ بیٹ کیڈم چوٹی زیریں میں

نیم سیاہ رنگت میں سے تیز دانت مسکراہٹ اور سر خوشی میں اشکاتا فہیم آج پھر جموم ڈال رہاتھا. مرغانی کے پنجول الیم سیاہ ہتھیلیاں سرور کی تھیں جو پرات پر چنو چلاتی اس میں سے چھم جھم غنائیت ابھارتی تھیں جس پر فہیم کا پکیلا بدن لہریں بناتاریت پر ناچا تھااور وہ.. سرور نمنہ کھولے آج پھر ملاح کو بکارتا تھا..

E NAME OF THE PERSON

ملاحا... حا... ہالی نہ بیڑی ٹور ساڈھے یار و نجنال...

ملا... حا... حا... مامال جعفر دّوری میں بُوٹی گھوٹا ڈیڈے کی گولائی سے لیٹے محتقاتہ ہوئی گھوٹا ڈیڈے کی گولائی سے لیٹے محتقاتہ ووک کو ملا.. حا... حاکی تال پر چینکا تااور سر جھٹکتا تھا..

فہیم سروٹوں کے جزیرے کے پچھا کیا اور جزیرے بیں جھومر ڈالٹا تھااور الاؤکی روشنی ہے سرکنڈوں پر سائے وجود بیں آتے تھے جو حرکت کرتے رقص کرتے تھے جیسے وہ سائے فہیم کے ساتھی ہوں اور پس منظر بیں اس کی پیروی کر رہے ہوں..اس کی شکت بیں ہوں۔ پچکی ہوئی دیگھیاں.. ایک ہائڈی.. پچھ بر تن آگ کے کناروں پر رکھے ہوئے تھے تاکہ ان بیں سنگھاڑا مچھلی کا جو سالن ہے.. بھنی ہوئی مر فی اور شدید بیٹھا حلوہ اور پر الجھے ہیں 'وہ شنڈے نہ ہو جائمیں کو کلوں کی قربت میں گرم رہیں.. کہ ابھی تو ٹو ٹوئی کا دور لگ رہا تھا '

اورانبیں کھانے سے پچھ زیاد وولچپی بھی نہیں تھی ..

بُونی ان کے اندر مشک میاری تھی...اور وہ لا پر واہ ہو چکے تھے..

ریت پر رقص کرتا ایک اونٹ کی طرح پاؤں آگے پیچھے جمانا فہیم دونوں ہاتھ پھیلائے جموم ڈالٹا ہنتا ہوا پکھی کے پاس ہو تا گیاجو بظاہر ان سے لا تعلق ہیٹھی تھی لیکن بوٹی کے چند گھونٹ جواس کے حلق ہے اترے تھے دواسے بھی ایک خاص لیک اور مستی سے دوچار کرتے تھے اور دو کن اکھیوں ہے بھی بھتی تھی۔" پکھیئے.. آجا.. آ.." فہیم نے جھک کر اس کے دونوں ہاتھ جکڑ گئے۔

مرور نے پرات ہے سراٹھا کر انہیں دیکھااور خوش ہو گیا.. پوری بنتیں نکال کر پراٹ پر زورے ہتھیلی مار کر تال وی اور پھر کسی دیلے ہے بن مانس کی طرح چیجا" چل اوے مکھ "

پہھی فہیم کے جکڑے ہوئے ہاتھوں سے بند ھی اٹھ کھڑی ہوئی..اوروہ ہنتی جاتی سے بخص اٹھ کھڑی ہوئی..اوروہ ہنتی جاتی سے بخص اللہ کا مہاندرہ بدل ویااوروہ خاور سے پہچائی ندگی ...وہ صرف اس ہنسی سے ایک مختلف عورت ہوگئی تھی .. فہیم نے اس کے بازوؤں کواو نچاکیااور پچرا نہیں چھوڑ کر اس کے گردنا ہے لگا۔ سرور کی پرات کی تال سے پہھی کا بدن واقف تھااس کی ٹسر میں تھا..اس کے دو نہایت آسانی سے اس کے ہمراہ حرکت کرنے گئی ..

باماں جعفر بھی ندرہ سکااور'' پکھی اوئے پکھی' کہد کر بوٹی گھوٹنے والاڈنڈادونوں ہاتھوں میں تھام کر اٹھااس کے تھنگھر و چینکا تا نہیم کی طرح قدم آ گے چیچے رکھناان دونوں کے گر دچکر کا فنا جھومر ڈالنے لگا.

رات کی اجاز اور بے آباد سیابی میں الاؤکی ٹینیوں کے جلنے ہے ان کے سکتے ' ٹوٹے اور کو کلہ بن کردا کھ ہونے کی آوازیں اور سر سراہٹ جنم لیتی تھیں... جیسے کا نکات کا سکوت ہولے ہولے ٹوٹنا ہو۔ اُس میں دراڑیں پڑتی ہوں. اوران تینوں کے پر چھائیاں الاؤ سے دور سرکنڈوں پر بے صاب ہوتی تھیں 'لا تعداد متحرک ججوم ہوتی تھیں جیسے وہاں ایک اور دنیا ہو.. ان کے بیتے ہوئے جینے جنم تھے ان کے سائے رقص کرتے ہوں.. ہزاروں برسوں کی تنہائی اور گمشدگی ہے تنگ آئے ہوئے جنم آئ کی شب ظاہر ہوگئے ہوں.. لیکن ان کے قریب ند آتے ہوں ذرا فاصلے پر رہے سروٹوں پر حرکت کرتے سائے ڈالتے جھوم ناجے ہوں..

ان کی سرخوشی اور بے جاب سرت کاسب صرف گوٹی کے گونٹ نہ ہے ... وہ کل سویرے اس بے جواز سافت کو ترک کر کے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہے ... مازی گفاٹ کے ساحل کو واپس جارے ہے ... فہیم اپنے ٹور پور جارہا تھا.. پچپلی چندرا توں ہیں ان کے جو پڑاؤ تھے ان کے جو ڈریے ہے ان میں پہلے پہل کی رو نقیں نہیں تھیں 'خاموشی اور کھنے ہمری ہو فی اور کھنے ہری ہو فی اور ان ان کی جو ڈریے تھے .. اس کی کھنے ہم کی اور ان ان کی کھنے تھے 'کھانا بنا کر خیمے لگاتے تھے اور ایک وہم کے ساتھ سوجاتے ہا کہیں وہم تھا کہ یہ ساتھی کو فی بلا ہے .. ہوت پریت کا شکی ساتھی ہے جو ہمیں اپنے ساتھ ساتھی ہے جو ہمیں اپنے ساتھ گھیٹا ہواجانے کہاں لے جارہا ہے .. ہوت پریت کا شکی ساتھی ہے جو ہمیں اپنے ساتھ گھیٹا ہواجانے کہاں لے جارہا ہے .. جانے ہم لوشتے بھی جی جی بی یا نہیں ... نہ یہ پر ندوں کا شکاری ہے .. نہ دارو کا شوقین ہے اور نہ اس نے پکھی پر نظر کی ہے .. چنانچہ یہ صرف ساوی کے گونٹ نہ تھے .. نہ دارو کا شوقین ہے اور نہ اس نے پکھی پر نظر کی ہے .. چنانچہ یہ صرف ساوی

دہ آج تک کناروں پر ہی قیام کرتے تھے... جس ناپو پر رات بسر کرنے کا فیصلہ ہو تااس کے کنارے کشتی ہاند ھتے اور ای کے قریب چو لیے جلاتے.. خیمے نصب کرتے اور الاؤروشن کرتے لیکن آج وہ کشتی کو چھوڑ کراد هر تھنے ذفیرے کے اندر رات کرنے کے لئے آھئے تھے..

"سائیں کناروں پر توہمیشہ منظر کشی کرتے ہیں..." فہیم نے اس سے اجازت مانگی تھی۔ "آج آخری بارالاؤ جلائیں گے تو فررااو ھر سروٹوں کے اندر چل کررات کرتے ہیں' منظر کشی ادھر کرتے ہیں... ہوا بھی کم ہوگی اور منظر بھی عجب ہوگا..."

ا نہیں رہائی کی نوید مل چکی مختی اس لئے دہ مسرت سے لبریز ہورہے تھے.. خاور کے آئندہ دنوں میں ایک کھنڈر تھااور دالہی کاخوف ایک تیندوے کی طرح اس کی ایک ایک رگ سے لیٹ کراس کا سانس رو کتا تھا.. اُس نے کہاں واپس جانا تھا۔

کراچی ہے والیسی پر وہ بہت دن ایک ہے یفتین کیفیت میں ہے حس رہا... جیسے مصنوعی ٹانگوں والاایک مخص اینے نجلے و عرفیش کچھ بھی محسوس نہیں کر تا..

یہ مجت بیں ہزیت نہیں تھی. یہ نہیں کہ وہ عابدہ سومرہ کے عشق کے زیرِ آب جال میں ایک اتھ می ڈولفن کی طرح مجش گیا تھا. وہ تواس کی موت کے خدشے کے چنگل میں الجھ کر اس کے قریب ہوا تھا. وہ اس کے لئے رویا تھا... اس کی خر خراتی آواز اور قریت مرگ اس کے دل میں چھید ڈالتی تھی.. کھڑک کی چو کھٹ پر انکا سورج کا شرخ وجود ان دونوں کو جنس اور مجت کے ملاپ میں یک جان ہوتے نہیں بلکہ متوقع موت کی آخری رسوم میں الجھے ہوئے دیکھا تھا.. اور پھر یکدم شہلا آفریدی نے اسے بر ہند کر دیا.. اس کے پاس سوائے شر مندگی کے اور پھر یکدم شہلا آفریدی نے اسے بر ہند کر دیا.. اس کے پاس سوائے شر مندگی کے اور پھے باتی نہ رہا تھا.. ایک عارضی پڑاؤ پر ایک شب گزار کر وہ آگے چکی تھی ...

بہت دنوں سے غلائی آتھوں کا فون بھی نہیں آیا تھا... لاہور نے کراپی تک کے سفر میں جہاز میں جو وقعہ ہوا تھااس کے بعد وہ حقیاط کرنے لگا تھا. اس کے فون کا جواب نہ دیتا تھا. وہ ''ہیلو'' کہنے کے بعد منیں کرنے لگتی تھی کہ اب ایسا نہیں ہوگا لیکن اس کا پچھ اعتبار نہ تھا. وہ خو دائے آپ کو پاگل خانہ کہتی تھی توایک پاگل خانہ کا کیاا عتبار اور پچر دُہ پسنج گیا تھا. با قاعد گی سے تو نہیں بھی مجھار اُس سے مل لیتا تھا لیکن ..اب بہت دنوں سے اُس کا فون منیں آیا تھا. اور وہ اپنے زیرو پواکٹ پر منیں آیا تھا. اور اب اس کی دل تمنا تھی کہ اس کا فون آ جائے اور وہ اپنے زیرو پواکٹ پر کھڑے ہو کر ... چکن ٹو میٹو سینڈ وچ چہاتے ہوئے.. بارہ کہو کے دیہات میں اولین بلب روشن ہوتے ہوئے.. دیکھتے.. دیکھتے.. دیکھتے.. دیکھتے.. دیکھتے.. دیکھتے.. دیکھتے.. دیکھتے.. اسے عابدہ سومر و کی اصلیت کے بارے ہیں بتائے..اسے اپنی شر مندگی ہیں حصد دار بنائے..

خاور اس سے ردعمل کو جانتا تھا.. وہ جانتا تھا کہ اس نے عابدہ کے نفسیاتی بہاؤاور اس سے لا تعلق موت کی قربت.. عدم اور نمیستی کی داستانوں کے بے بنیاد ہونے پر نہایت "وه..امال تو.. يجهل فق ان كاانقال مو كياب.." "جي..."

اس فون پراس تک آنے والی آواز مخدوش لگتی تھی. یہ غلط نمبر تھا..
"آپ نہیں جانجے؟"

"... "

" یہ سب بچھ اچانک تھا.. وہ اکثر آپ کا تذکرہ کرتی تھیں ایک فکسیشن تھی آپ کے لئے.. اور اہا بہت خوش ہوتے تھے انہیں چھیڑتے تھے اور وہ سرخ ہو جاتی تھیں.. جی سر... آپ نہیں جانبے گرشی وازائے گریٹ فیمن آف یورس.. ان کا دسوال ہے پرسول... آپ نہیں جانبے گرشی وازائے گریٹ فیمن آف یورس.. ان کا دسوال ہے پرسول... آپ آگر آ سکتے ہیں تو ا.. شی دل بی و بری ہیں.."

اس کا ذہن منجمہ ہو گیا۔ جیسے ہزاروں برسوں کی برف انٹارٹک میں ہے حس اور سر دہوتی ہے اور اس کے پنچ کئی کلومیٹر کی گہرائی میں کوئی ایک جھیل نچ شیدہ ہوتی ہے جو اپنے بھید عیاں نہیں کر سکتی۔ "آئی ایم سور کی بیٹے … یہ کیسے ہوا؟"

" بہس ان سے بہت شکایت ہے... "نوجوان جے اپنے حواس اور آواز پر ابھی تک مکمل اختیار تھا ' بچکیاں لینے لگا۔ "انہیں معلوم تھا لیکن انہوں نے ہمیں بتایا نہیں.. چھپائے رکھا.. ایک پیچیدہ قسم کا کینسر تھا اور اس کی تشخیص ہونے پر انہوں نے ہمیں بتایا نہیں ... نہیں ... دہ ... ہمیشہ اپنے ہینڈ بیگ ہیں ہے گولیاں اور کیپسول نکال کر پھا تکتی رائی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہ وٹا من ہیں ... اور پھر ... دو تین روز کے اندر اندر ... آپ کی وقت ہمارے بال آئیں انگل .. امال کی وجہ ہے ہم بھی آپ کو اپنا اپناسا محسوس کرتے ہیں .. ابھی لوگ آپ کو اپنا اپناسا محسوس کرتے ہیں .. ابھی لوگ آپ دے ہیں .. ابھی لوگ آ

ندا ہے مجھی اس کے وجود کا یقین آیا تھا اور نہ بھی اب اس کے عدمِ وجود سے مفاہمت ہور بی تھی. بید دونوں وہم کے پر ندے تھے جواس کی ذات کے گھونسلے میں اڑے مت

اس کے ہونے کا کوئی نشان باتی ندر ہاتھا...

اے بارہ کہو کی پہاڑیوں میں جا کر اس بوے پھر کی کو کھ میں جھانکنا جاہئے..یہ ویکھنے کے لئے کہ کیادہاں واقعی خور دونوش کی پچھے چیزیں ہیں جو شایدوہ آخری باروہاں رکھ کر خوش ہونا تھا۔ اپنی غلافی آ تکھوں کو جھپکتے ہوئے مسلسل رونا تھااور خوش ہونا تھا۔ اور اس کے باوجو دوہ اسے اپنی شر مندگی کا حصہ دارینانا چاہتا تھا۔

بیلی فون نمبراس کے پاس موجود تھا کیونکد ایک روز جانے نمس کیفیت میں اُس نے کہا تھا کہ .. تنہارے پاس میرا نمبر نو ہونا چاہئے.. نیکن آج تک وہ اس کی انگلیوں سے ڈائل نہیں ہوا تھا اس لئے کہ وہ اس کی پرائیو لیک کا احترام کرتا تھا..یہ طے تھا کہ صرف وہی اے ٹیلی فون کرے گی..

کین بہت دنوں ہے..انے دن بھی نہیں گزرے تھے..اس کافون نہیں آیا تھا۔ بل ڈوزر کے بلیڈ کی آید ہے پہلے جب اس کے آس پاس دیواریں تھیں اور سر پر حیت تھی اورا یک گھر تھا..خاور نے آخری فون آسے کیا تھا..

"جی ہیلوں" تھی مر د کی رو تھی اور بےروح آ واز تھی۔

وہ جنجک گیا. جواب میں کیا کہ... کہتے کہتے رک گیااور فون بند کر دیا.. وہ اس کا نام نہیں جانتا تھا تو دہ کیا کہے کہ کس سے بات کرنی ہے..

تھوڑی در کے بعداس نے پھرڈائل کیا..

"جي ٻيلو.."

"آپ کون بول رہے ہیں؟"

"آپ نے کس سے بات کرنی ہے.." کہیج میں تھکاوٹ اور بیزاری تھی.. شاید

اس كابيثاتها.

"آپِ کی والدہ اگر گھر پر ہیں تو..."

"آپ کون بول رہے ہیں؟"

"جی میرانام خاور ہے اور ... میں ان کو جانتا ہول.. آپ.. آپ ان کے بیٹے بول ہے جن؟"

"جی..." لہج میں شاسائی آگئے۔" جی.. میں آپ کو جانتا ہوں سر.. آپ سے ل چکا ہوں ایئر پورٹ پر.. جب امال کراچی جارہی تھیں اور میں نے آپ سے ریکو کشف کی تھی کہ آپ ان کے ہرابر میں بیٹے جا کیں.. میں سر آپ کو جانتا ہوں.." "تھینگ یو.. توان سے بات ہو سکتی ہے؟" یوٹی کی مُشک میں رچا ہوااور ان دونوں کے در میان پکھی اپنے پچھلے جنم میں رات کی سیابی کو اپنی سیاہ تر آئنھوں سے چیرتی . . ان دونوں کی موجود گی سے لا پرواہ اپنے آپ میں گم ٹاچتی تھی۔

الاؤ کے گروجو ہانڈیاں اور برتن خوراک کے وحرے تھے.. اس آس بیس پڑے تنے کہ گرم رہیں گے وواب ٹھنڈے ہورے تھے اوران پر راکھ کی تہد جمتی جاتی تھی۔ خاور کو بھی بھوک نہ تھی..

اگر چہ اس نے بنہیم ہے خصوصی فرمائش کر کے سنگھاڑا مچھلی کا سالن بنوایا تھا حلوے کی خواہش کی بھی لیکن اس کی اشتہا خصہ ہو چکی بھی ..

وہ متنوں اس کے وجود ہے جس غافل ہو چکے تتے.. وہ ان کے لئے فالتو ہو چکا تھا کیونکہ کوچ کا نقارہ نئے چکا تھاوہ اگلی صبح گھروں کولوٹ رہے تتے اس لئے اس کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی..

ریت کی گرفت میں سے خادر نے اپنے آپ کوذراز در لگا کراٹھایا.. کچھ دیرا نہیں دیکھتارہا.. بہی وہ کمجے تھے اس بیابان میں.. اس سروٹوں سے گھرسے جزیرے میں جو ان تینوں کو اس سے ممتاز کرتے تھے.. وہ برتر ہوتے تھے اور دہ حقیر ہو تا تھا کہ وہ اپنے تہذیبی پس منظر میں اسیر ان کی روح میں شامل نہیں ہو سکتا تھا اور وہ تینوں قیود میں نہ تھے آزاد بھ

انہوں نے ذراہ م کے کراس سے نہیں پو چھاکہ سائیں کدھر جاتے ہو.. کہ دہاس سے عافل ہو چکے تھے.. ہاں پکھی کے کولہوں نے اور چھاتیوں نے اس پرایک نظر کی اور پھر سے اپنے پچھلے جنم میں چلے گئے..

سروٹوں پران متنوں کے سابوں کا تھیل حرکت کر تاتھا.. ووان کی پر چھائیوں سے ان متنوں کوالگ الگ پہچان سکتا تھا..

جو سایہ سرگنڈوں ہے مجھیاوپر نکانا تھاوہ فہیم تھا.. جھکا ہوا.. کچھے تلاش کر تاسامیہ جعفر کا تھااوران کے پیچ مکھی کی پر چھائیاں سرور کی تال کے ساتھ ساتھ چلتی تھیں.. منی ہو...اینے ہونے کے نشان کے طور پر...

ں است کی اور ہیں ہو جیہد متی اس کے مختلف اجزاء سے بنے ہوئے کردار کی.. اس کی شخصیت کے البحاد کی .. اس کی شخصیت کے البدر البحاد کی .. تشخیص کے بعد ہی اس نے فیصلہ کیا ہوگا کہ وہ اس مہلت کے اندر اندر جواسے ملی تھی 'وہ کچھ کر گزرے جواس کا جی چاہتا تھا..

تېمىدەروتى بېت ئقى..

ا پی موت کے لئے خود ہی پیٹنگی روتی رہتی تھی.. غلافی آنکھوں میں ای لئے آنسو بہت تھے..

موت کے ڈرامے میں نیلے در صول کے بدن کے ساتھ وہ... عابدہ سومرو اداکاری کرتی تھی۔ اگر چہ ان لیحول میں جب وہ سٹیج پر ہوتی تھی 'اپنے کردار میں ڈوب کر حقیقت ہو جاتی تھی.. اور وہ جسے مرگ کی سٹیج پر دھکیل دیا گیا تھا' ظاہر نہ کرتی تھی.. صرف تنسووں سے ہری ہوئی آ تکھیں بتاتی تھیں کہ وہ ایک بڑی اداکارہ ہے.. اسے بہترین اداکاری کاکوئی بھی ایوارڈ نہیں مل سکتا تھا..

وداس كانام بهي نبيس جانتاتها..

لاسٹ ٹینگوان پیرس کی طرح ... میں تواس شخص کانام بھی نہیں کا نتی ... کل کلال کسی بھی قبرستان میں کسی کتبے کو پڑھ کر وہ یہی نہیں جان سکتا تھا کہ وہ ..

يهال دفن ہے...

لما حا...

بإلى نه بيزى مخيل سادْ ھے يار و نجناب

پہنی کا دراوڑی بدن... رات کے سیاہ اکلاپے میں .. کہ الاؤکی طرف کسی نے دھیان نہیں کیا تھا اور وہ راکھ میں بدل چکا تھا. تو پکھنی کا دراوڑی بدن گھنے سروٹوں پراپنے سائے بھیجنا تھا' اپنے بچھلے جنم کو لوٹا تھا' بے خود' بے راہر و اور آزاد ہوتا تھا۔ اس کے کولہوں پر ابھی تک ریت کے ذرے چٹے ہوئے تھے...اور اس کی چھاتیوں میں مو بجو ڈلندو کے ریٹ کی کا تختہ الف دینے کی صلاحیت تھی ...

کے پریسٹ کڑگ کا تختہ الف دینے کی صلاحیت تھی ...
فہیم ہاز و بلند کئے ... سرور کی پرات کی تال پر حرکت کر تاہوا ... مامال جعفر جھکا ہوا

کے لئے تیرتی ہوئیاس کی قربت میں آنگی اور پھر سنائے نے اے نگل کر اجل میں دھکیل دیا...

> کل سوریاً ہے کہاں واپس جاناتھا؟.. آ تکھیں جھپکا تاخاور سامنے ویجھار ہا.. ریت خصندی ہور ہی تھی.. سائمیں سندھ اند جیرے کی اجرک میں لپناکر ولمیں لے رہاتھا.. اور وہاں روشنی تھی..

کا نئات کے آغاز میں یہی کرو ٹیس بدلتے اند جیرے تھے اور ان پرپانیوں کی روح تیر تی تھی جباذن ہوا کہ روشنی ہو جا. اور دہاں روشنی تھی..

و بی چادر جو انجی تاریکیوں میں پوشیدہ تھی انجی اس پر روشی بچھنے گی .. دہ جگرگانے گی .. اس پر سازے اتر نے گئے .. دائیں جانب سے انڈس کوئین ایک منجھی ہو گی .. دائیں جانب سے انڈس کوئین ایک منجھی ہو گی .. داکارہ کی طرح .. جو ہر شب ایک خاص وقت پر سٹیج پر داخل ہو تی ہے .. دہ نمودار ہو رہی تھی۔

عرشے پررسوں سے بندھے بلب جھولتے تھے.. اس پرایک دنیا آباد تھی.. مسافر خوش گپیوں میں مصروف تھے..

ان کے چیرے اور ان کے لبادے پہانے نہ جاتے تھے کہ وہ گئے و تتول کے

۔۔ راج کے رکھوالے سفید فام... گورالوگ اور ان کے غلاموں کی آ تکھوں کو چکا چو ند کر دینے والی شاہانہ ور دیاں .. پر چچ موم ہے اکڑی مو مجھیں جو ہر صاحب یا میم صاحب کو رکھتے ہی پکھل کر ڈھیلی ہوتی گر جاتی تھیں اور دوانہی کے تناسب سے صاحب بہادر کے سامنے گرتے اور جھکتے چلے جاتے تھے...

کوئی سولا ہیٹ اور خاک وردی میں ملبوس بظاہر آوارہ گرد سیاح جو ہلوچ و حشیوں کی سر زمین کو پہلی بارد رمیافت کرنے کے لئے آیا تھااورا پے سفر کے نقشے اس اہتمام سے بنا تا تھا کہ برطانوی راج کو بہ وقت ضرورت تہذیب پھیلانے کے لئے مددگار ٹابت ہوں.. اور سر کشی اختیار کرنے والے بلوچوں کو مطبح کرنا آسان ہو.. پر چھائیوں کے اس تھیل کے اندر خاور نے قدم رکھا تو سروٹ شروع ہوگئے..
ان کی شاخیں جیکھی اور تیز دھار کی تھیں.. دہ اند طیرے میں ان میں راہ بناتا 'اپنے ہاتھ پھیلائے ان میں سے راہ بناتا آگے ہو تا تھا تو اس کے گالوں اور ہاتھوں پر اُن کی دھاری وار کرتی تھی اور خراشوں میں سے خون پھوٹا تھا.

سروٹوں ہے نگل کر رہتے گنارے کم اند جرے پیل تھے اور کشتی نظر آری متی متعدد کھونٹوں ہے بند ھی رستوں میں جگڑی کشتی اتنی مطبوطی ہے بند ھی رستوں میں جگڑی کشتی اتنی مطبوطی ہے بند ھی ہوئی تھی کہ پانیوں میں کسمسا بھی نہیں سکتی تھی ..نہ یہاں سرور کی پرات کی تھاپ سنائی دیتی تھی اور نہ بیہ شک ہوتا تھا کہ یہاں ہے چھو فاصلے پر ذخیرے کے اندر تین وجود حجومر ڈال رہے ہیں کیونکہ انہیں رہائی کی خبر مل چکی ہے .. گشتی ہے ذرافاصلے پر ریت کا ایک ابھار تھا ..

رات میں وہ پوری طرح عیال تو شمیں ہوتا تھا لیکن اس کا ابھار ایک گمان کی صورت میں اس کا پتاویتا تھا اور جب وہ کنارے کی ریت پر چلتا ہوااس تک پہنچا تھا تو قدم بتاتے تھے کہ اب وہ او پراٹھ رہے ہیں..

آلتی پالتی مارے ہوئے وہاں جیٹھا بہت دیر تک دہ ایک تاریک خلامیں رہا.. ایک
ریت پر رہ جانے والے ڈولفن کی مائند نامینارہا.. اور یہاں ہے.. اگر ایک جخف بہت دیر تک
آئنجیس جھپکا تارہ بواے احساس ہو تا تھا کہ بخشی کے پہلومیں سے نکلتی ایک سیاہ چاور ہے
جود عیرے دھیرے کروٹیس بدلتی ہے.. ہولے ہولے بہتی ہے..

سندہ ساگر اس کے لئے .. ایک عارضی پڑاؤ تھا جہاں ہے اس نے کل سویرے کوچ کر جانا تھا.. لیکن کہاں جانا تھا.. اس کے بارے بین کلمل نابینائی تھی .. عابدہ سوم و جانتی تھی کہ ایک عارضی پڑاؤ کے بعد کہاں جاتے ہیں.. غلائی آ تھوں کو بھی خبر مل چکی تھی کہ اس نے کہاں جانا ہے .. ان دونوں نے اسے ایک عارضی پڑاؤ کے طور پر استعال کیا تھااور چلی آس نے کہاں جانا ہے .. ان دونوں نے اسے ایک عارضی پڑاؤ کے طور پر استعال کیا تھااور چلی گئی تھیں.. سلطانہ اگر چہ تھی لیکن وہ اس ناظم الدین روڈ پر مڑنے کی بجائے سیدھا چلے جانے کی خواہش کا اظہار کرنے کے باوجو و سب کچھ فراموش کر کے لا تعلق ہو سکتی تھی .. جسے لا تعلق ہو سکتی تھی .. مرک لاکا ہے واپسی پر ایئر پورٹ پر اے بچھانے بغیر آگے جاسکتی تھی .. جسے لا تعلق ہے ایک عارضی پڑاؤ کو جھوڑ کر آگے جایا جاتا ہے ...

ہوا پہلو بدلتی ہو گی آئی تو سروٹوں کی جانب سے سرور کی پرات کی تال لیجے بجر

میں ڈو بنے لگا. ہے جواز... بغیر کمی وجہ کے ... کمی بر فائی تودے سے فکرانے کے بغیر.. وہ آہتہ آہتہ نیچے جانے لگا.. ڈو بنے لگا..

لیکن عرشے پر کھڑے اور طبلتے ہوئے لوگوں کے چیروں پر کوئی تبدیلی ظہور پذر یہ نہوں پذر کے اور طبلتے ہوئے لوگوں کے چیروں پر کوئی تبدیلی ظہور پذر کے نہوں پذر کے دووجیتے آگاہ ہی خیری خیری کے انڈس کوئین اتنی دیر تک آگرا کیک ہماری ہم کی طرح نیچے جارتی ہے تو کیوں ... وہ مشغول تھے اور آگاہ ہی نہیں تھے ..

وہ ب ای طور اپنی اپنی حالتوں اور کیفیتوں میں بر قرار رہے اور انڈس کوئین کے عرفے تک پانی آئے۔ اور ہوتے گئے . ان کے لیم کوٹ پانی کے انجر نے سے اٹھتے . . ان کی نیک ٹائز تک یائی آتا تووہ سطح آب پر چیتھڑوں کی طرح تیرنے آئتیں ...

یوے گیرے والی بلوچ شلواریں پانی ہے بجر کر پھولنے گلیں.. سر داروں کی مو چھوں سے بل کھلنے گئے.. ہماری پگڑیوں پر پانی کی روانی غالب آنے گلی لیکن اس کے باوجودا نہیں احساس نہ ہوا کہ ہم ڈوب رہے ہیں..

بروروں میں است میں ہوچکا تھااس کئے کہ عرشے پر سندھ سائیں کی عادر بہنے لگی تھی..

پوربہ میں ہے۔ یہاں تک کہ کموڈ پر اطمینان سے براجمان پھولدار بڑے ہیٹ اور گھٹوں تک آتے پولکاڈوٹ ڈرلیس میں ملبوس معزز لیڈی صاحبہ کو بھی فراغت کے ان کمحول میں پچھے علم نہ ہوا کہ پانی ایک بے نام آ ہنگی ہے کموڈ کوڈ بوکراس کے چینی پر لڑکے ہار تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ ای اطمینان سے بیٹھی رہی جیسے ایک تصویراتر واتی ہو..

وہ من ہیں ہوں ہے۔ وہ سب... جو انڈس کوئمین کے مسافر تھے.. پانی پر اٹھتے ایک بلیلے ایسی ہے آواز کیفیت میں انڈس کوئمین کے ساتھ نیچے ہوتے گئے..

سندھ کے تاریک پانیوں کے اوپرانڈس کوئمن کی تدفین کا آخری نشان وہ بھو نپو تھا جوایک کھو کھلے ستون کی مانند سطح آب میں ہے نکلا ہواد کھا کی دیا.. پچھے دیراس کی آٹھوں کے سامنے رہااور پچروہ بھی پانیوں میں چلا گیا..

سندھ سائیں کی جادر پھرے اپنی آبائی تاریجی میں چلی گئی.. وہ جس مقام پر رکی تھی.. انڈس کوئین جہاں پانیوں میں آ جنگی سے تحلیل ہو کی ایک سفید روی پوڈل.. کیوٹ اینڈ کڈلی... جیران اور پریشان.. اپنی سفید فام مالکن سے چچٹرا ہوا.. بجوم سے ہراسان.. عرشے کے ایک تھمبے کے قریب ہو کر ٹانگ اٹھائے اپنے آپ کو ہلکا کرنے میں مصروف.. اور متعدد معززین اسے دکھے کر لاڈ سے مسکراتے ہوئے اپنی اچکنوں کی بالائی جیبوں کی طرف ہاتھ برھاتے ہوئے اور ان میں ہے ریشی رومالوں کو تھینج نکالنے کی آلرزو میں.. تاکہ خوشنودی کے لئے ان سے عرشے کو پو نچھا جا سکے..

لیکن ان سب سے الگ تھلگ..

عرشے کی ریانگ پر دونوں ہاتھ جمائے..اپنے سامنے تاریکی میں گھورتی..اس ٹیلے کی جانب ہے نور آئکھوں ہے تھی.. پہلے شکلیں تھیں..

وہ ہر لمحہ بدلتی تقییں . تغیر سے دو جار ہو تی تقییں .. بمجھی وہ عابدہ سومر و تھی جو اسے پہچانتی نہ تھی ..اور بمجمی غلانی استکھیں تھیں جو خاک ہوتی تقییں ..

انڈی کوئین.. اس کے سامنے ایک روال منظر کی طرح... سندھ سائیں کے تاریک سینے پرروشنیاں بھیرتی 'تیرتی گزرتی جاتی تھی..اور پھراس گزرن میں کوئی ایک لمحہ ایسے رکا کہ وہ مظہر گئی.. وہیں ایک ہی مقام پر ساکت اور سنائے میں آگر جہاں تھی وہیں مخمبر گئی...

اس کے عرشے پر جورونق بھی وہ اس کے بختبر نے سے ماند نہ ہو گی.. جاری رہی.. کسی کو بھی احساس نہ ہوا کہ وہ سکوت میں چلی گئی ہے.. روانی بھم گئی ہے۔ جیسے اس نے اپنے بھاری کنگر گراد ہے ہوں..

خادر کے سامنے سندھ کی سیاہی میں اس کی روشنیاں ایک ہی مقام پر جگمگاتی رہیں..روئق میں فرق ند آیا..

خاور تادیراس کی پھر سے روانی کا منتظر رہا..ایک علی لا نَف پینننگ کی ما نندا ہے دیکھتار ہاجس میں جان نہیں ہوتی ..

ذخیرے کے اندر پکھی اپنے پچھلے جنم کولوٹ کر سروٹوں پر پر چھائیں ہوتی تھی.. وہ صدیوں ہے اس ٹیلے پر براجمان اسے دیکھتار ہااور انڈس کوئین وہیں کھڑی رہی.. اور پھر بغیر کسی اطلاع کے ... کسی تشخیص کے بغیراس کار کا ہواوجو د نہایت و حیرج سے یا نیوں

تحتی. دہاں اس کے وجود کے کوئی آٹار ہاتی نہ تھے. جیسے ایک ڈولفن .. دجیرے سے بیچے چلی گئی ہو.. نہ سطح آب پر کوئی تلاطم ہو.. نہ بلبلے انجرتے ہوں ... پانیوں کی وہی تاریک ہموارگی اور روانی ہوجواس کے منظر میں جگرگائے ہوئے واخل ہونے سے پہلے تھی ..

اوراس لیح... محمنی گھاس اور سرکنڈوں کے ذخیرے کے اندر ہے.. جہاں فہیم جموم ڈالٹا تھا.. پکھی کاوراوڑی بدن سروٹوں پراپنی پر چھائیاں ڈالٹا چھلے جنموں کولو ٹا تھا اور مامال جعفر کے اندر یوٹی مشک مجاتی تھی وہاں.. ایک مور بولا... مہی آؤں... میں آؤں... میں آوک...

"موت ... مجھے تہارے قریب لے آئی ہے .. ڈیتھ!"

کسی مجھی موت گاایک مخصوص طے شدہ ماحول ہوتا ہے.. عمر رسیدہ... پگی... ناگبانی... حادثاتی... ہے وجہ... کسی مجھی موت کا.. زمین کی پہلی موت پر جب کؤے اترے تھے چو گئے ہے مٹی کھود کر تد فین کی مجھارت سلجھاتے تھے.. تب ہے اب تک لھے موجود کی آخری موت تک...وہی ایک مخصوص طے شدہ ماحول ہوتا ہے..

بُوہوتی ہے...

اور ابو کے سوامین ہوتے ہیں...

اور بُوبتاتی ہے کہ چارپائی پر سفید چادر کے پنچے جو تخص ہے اس نے آخری پیگی سب لی تھی..اوراس کے تکوؤں سے فنا کی جو شھنڈک شر دع ہو کی تھی وہ اس کے بدن کو مر دہ سرتی سب اس کی آتھوں تک پیچی تھی اورانہیں بے جان ڈھلکا ہواشیشہ کر دیا تھا..

عمررسیده موت متوقع ہوتی ہے اور اس کاروعمل میکا تکی ہوتا ہے ..

پکی موت میں بدر دی بہت ہوتی ہائی تشکر کے ساتھ کہ وہان کے گھر نہیں آگئی.. بیتین سے ماور ابو جانے والی موت حادثاتی ہوتی ہے..

اور بے وجہ موت کی کوئی وجہ مہیں ہوتی..

لیکن ہر مقام پر چار دیواری کے اندراس کی بُوِضر ور موجود ہو تی ہے..

وہ شخص جو سفید جا در تلے عامل معمول ایسے تھیل کی طرح لیٹا ہو تاہے وودم بخود ہو تاہے اور یہ نہیں بتاسکنا کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے یا نہیں.. صرف بُو بتاتی ہے۔

اس جادر كاليك كوند اشاكرات ويكها جائے تواس كا چيروزر د پاصفكرى جوگا..اور

اس پرایک عجیب حماقت آمیز تأثر ہوگا'منه کھلا ہوا.. رگیں ڈھیلی اور شنڈی ہو پھی ہو کیں

زبانوں کے گرووہ بنیوں جبومر ڈالتے تھے..ای لئے وہ صاحب کاناشتہ لے کراد ھر آرہاتھا.. محمد مکا میں مختر ہے ، سے مند اس میں ان اس میں آتا تھی

ا بھی ہلکی دھند تھی جو سندھ کے پانیوں پر تیر آن تھی.. جیسے تخلیق کے پہلے دن تیر تی تھی.. لیکن ابھی میہ تھم نہیں اترا تھا کہ روشنی ہو جا.. صرف طلوع کا مٹیالا سونا تھا جو سندھ سائیں کی آبی چادر پر بچھا ہواد کھا کی دیتا تھا جس کے کنارے وہ تشتی نہیم کے آخری ناشتے کے قریب آتی جاتی تھی جس کے اندر صاحب ابھی

یک موہاں... کشتی سے تختوں پر جو گل ہوئے نقش تنے وہ بھی بلکی و هند میں و هندلاتے تنے پر آہت آہت قربت میں آنے پر د کھائی ویتے جاتے تنے..

تنہیم نے چھابے میں و حرے پراٹھے کواپنی پوروں سے چھوا..ا بھی تک گرم تھا.. انڈے کی زردی میں بھی ایک نامعلوم سی حدّت قائم تھی اور پھراس نے اپنا گنگنانا مو قوف کر کے کشتی کے اندر جھانکا..

"ناشتہ کریں مجے سائمیں.."

سائمیں.ایخ سلینگ بیگ میں منہ کھولے ... بے نمدھ پڑاتھا..

سندھ ساگری اس سویریس ... انڈس کوئین کو خازی گھاٹ کے پانیوں سے دور ہوئے...

برکار زنگ آلود جنگ میں بدلے .. کھیتوں کی سنر روئیدگی میں خشک اور ہے بس پڑے .. زنگ کے

ذروں میں روپوش ہوئے.. سٹیئرنگ و الیل کے فیچے گئے کے پھوک ... ایک مردہ لا نف

جیکٹ ... عرشے پر بر ہنے حالت میں ایک کموڑ ... صوفوں میں سے نکلتے بگولا سپرنگ ... د جمیوں میں

بگھرا ہے رنگ قالیین .. شکتہ اور کھنڈر ہوئے انڈس کوئین کو جب مدتمی گزر چکی تھیں اور دہ کی

دیوانے کے خواب میں بی دوبارہ سندھ کے پانیوں پر روال ہو سکتی تھی ... و بھی خواب جس میں پوا

جی کا کنڑی کا جہاڑ اڑتا تھا اور ان کی سفید لٹیس ایک عیلے کی مانند ان کے ریشی کندھوں پر لہراتی

تھیں ...

جب ایک سرخاب کے ترپاؤں کی دھمک سے فضامیں بلند ہوتے تھے اور ہر تر ایک سرخاب میں بداتا تھا.

سر حاب ہیں ہر مات. اپنی بیاری جان کے بچاؤ کے لئے جب ایک جل مر فی پانی میں بار بار ڈبکی بگاتی تھی اور اجل کی ڈور اس کے پنج سے بند ھی اے تھینچق تھی کہ اس ڈور کے آخری سرے پر اور کھلے منہ کے اندر تالواور مسوڑھے زردی کی کھنڈت میں..

صرف دو مواقع پر انسان اپنے اختیارے باہر ہو کر بے بس ہو جاتا ہے اور حمالت کے قریب چلاجاتا ہے .. ایک نسل بڑھانے کے آخری کھول میں یا پھر موت کے بعد...

موت بھی چونکہ اختیارے باہر ہوتی ہاں گئائی بی ہا اختیاری ہوتی ہے..

اگریہ کھی فضاؤں میں آئے.. کسی ہر فانی دراڑ میں گر کر.. مرنے کے بعد رسوائی کے ڈرسے غرق دریا ہو کر آئے.. محرامی بیاس سے بدن خشک ہو جائے.. یا پھر پانیوں کی چادر میں ڈولتی ایک کشتی کے اندر آ جائے تو بھی دہاں ہُو ہوتی ہے.. لیکن وہاں اس کا شک نہیں ہوتی۔ یہ پانیوں کے دھیرے دھیرے خشک ہونے کی.. ہستیوں نہیں ہوتی۔ یہ پانیوں کے دھیرے دھیرے خشک ہونے کی.. ہستیوں کے برباد ہونے گی.. ان پر ندوں گی جو شکاریوں کے چیئر وں سے زخمی ہو کرپانیوں اور ٹاپو دُل پر گر کر پیڑ پھڑاتے رہے اور پھر جان ہارگئے ان کے مردہ پروں اور سڑتے گوشت کی.. مردہ پروں اور سڑتے گوشت کی.. مردہ کے انگ بیجائی نہیں جاسکی مہک ان کے مردہ پروں اور سڑتے گوشت کی.. مردہ کے انگ بیجائی نہیں جاسکی .. اگر چہ وہ دہاں ہوتی ہے.. ای لئے صرف مرگ کی مہک ان

تقیم سروٹوں سروٹوں کاہاں سر بھوندرے کا کی اور ابنا کے بوٹوں اور جھاڑیوں میں ہے راستہ بناتا... اور سروٹوں پراب بچھلے جنم کے سائے جھوم رنہ ڈالتے تھے.. اب وہاں سور کی و هند میں تھلی ہلکی د حوب تھی... وہ ملاحا... حا... ہالی نہ بیڑی شمیل ساڈھے یاد و نجناں ... گنگاتا.. آخری ناشتے 'آخری پراٹھے اور غروب کی زردی والے و لیمی انڈوں کی زردی سنجالتا اتر تاہے.. سروٹوں کے گھنے وجود میں سے نکل کر دیتلے کنارے پراتر تاہے.. اور رہاؤے جس پر پاؤس رکھتا وہ سندھ سائمیں کے پانیوں میں اور رہائے جس پر پاؤس رکھتا وہ سندھ سائمیں کے پانیوں میں کھم رواپسی کی مسرت میں دمکتا جم تنگناتا آتا ہے اور سنجان کی قید کا آخری دن تھا۔ آخری ناشتہ تھا..

صاحب رات مِشق مِن بى رو گياتھا..

ان سے جدا ہو کراد حر آیا تھااور او حربی رہ گیا تھا.

سویرے ناشتے کے لئے وہ سروٹوں کے ذخیرے کے درمیان پوشیدہ اس آخری پڑاؤ میں واپس نہیں آیا تھاجہاں پچھلے شب آگ کی سرخ توانائی کی بحزی لیکتی اور پھر مسنڈی ہوتی مسلسل بجتی چلی جاتی تھی کیونکہ اس کی تاریل ڈوزر کے دانتوں میں آگر کٹنے ہے نگا گئی تھی ..

ایک بیجے نے گونڈر کی خاموشی میں کان لگا کر سنا کہ بیہ آواز کہاں ہے آرہی ہے۔.. اس کے دونوں ہاتھ فارغ نہیں تھے.. ایک میں وہ وادی گالاش کا ایک چونی گھوڑا فاے ہوئے تھاجو ہالکل محفوظ تھااور دوسرے ہاتھ میں مٹی ہے بھراایک پراناالارم کلاک تھاجس کی سوئیاں ابھی تک درست ہندسوں پر تھیں اور وہ نیک فیک کر رہا تھا.. دوسرے بیج فزانے کی تلاش میں ملے کو کھود رہے تھے لیکن اے ایک آواز سنائی دے رہی تھی.. اس نے چوبی گھوڑے اور الارم کا ک کو ایک نیلے اور مٹی ہے آلودہ چیتھڑا نما سویٹر کے اس نے چوبی گھوڑے اور الارم کا ک کو ایک نیلے اور مٹی ہے آلودہ چیتھڑا نما سویٹر کے قریب رکھا.. کان لگا کر خور ہے سنا.. پھر پچھائیٹیں ہٹا کیں جن کے نیچے خاک بسر ٹیلی فون دہا پڑا تھااور اس کی گھنٹی کی آواز اینٹوں کے اٹھانے نے بلند ہو گئی تھی.. اور اس کے چو نگے کو اٹھاکر... جیے دہا یک پلاسٹک کا بنا ہوا تھلونا نملی فون ہو.. نیچے نے اپنی بھی پر قابو پاتے ہوئے جی کھر کہا۔

"بيلوجى ... كون ٢٠

"خاور... كيايد آپ بين...؟"

" ہاں جی..." بچ کی خزانے کی تلاش میں یہ کوئی آواز تھی جے وہ نہیں سمجھتا تھا...اور ہنتا جاتا تھا..

"میں کولبوے بات کررہی ہول.. سلطاند..."

"بال جى ... " بىنچىنے چر كہااورزورے سر بلاياكديد توز بروست كھيل تھا..
" يو ساؤنڈ سر بينج ... ليكن ميس پر سول صبح كى فلائث سے اسلام آباد پہنچ رہى

مول... حمهين ... آپ كودبال مونا جائي ... كيا.. تم دبال مو ي ؟"

یجے نے اپنے نظے باز و پر اپنی ناک رکھ کر اسے پو نچھااور پھر ریسیور کی تار تھینج کر اس ٹیلی فون کو بھی چو بی گھوڑے اور الارم کلاک کے ساتھ اپنے خزانے میں شامل کر

سائیں جاگانہ تھااور فہیم آوازیں دیتا تھا. کشتی کے اندر جمانکتا ہوا کہ.. صاحب ناشتہ تیار ہے.. صاحب منہ کھولے اپنے سلیپنگ میں بے سدھ پڑا تھا.. شاہ حسین نہ تھاجو لگ مُجیپ لگ مُجیپ ڈور تھینچتا تھا بلکہ موٹا بدھا عطااللہ اپنے تہبند کو سنجالتا اے بھوننے کو تھینچتا تھا.

بنسوں کی چراگاہ کے آسان پران کی ڈاروں کو بلٹتے.. شور مجاتے..

سندھ کے کناروں پر پانی پینے کے لئے آنے والے مویشیوں کے گلوں میں بندھی تھنٹیوں کی سمفنی بلند ہو کراہے ایک آلی مندر میں بدلتے .. ٹن نتن ثنن

اور اندھی ڈولفنوں کی پشتوں پر ہومر کی سوریوں کی جنائی اٹگلیوں کے اتر نے کے بعد ... مدتیں بیت چکی تھیں ..ایک زمانہ گزر چکا تھاجب فہیم نے تشتی میں جھانک کر کہا تھا۔۔۔

> ''ناشتہ کریں گے سائیں'' سائیں جاگتانہ تقا۔ اور فہیم نے دوبار دیکارا۔

"ناشتہ کرلیں سائمیں.. باہر آگر منظر کشی کرلیں پھر... آج تو گھریار کولو ثناہے" لیکن سائمیں..اپنے سلیپنگ بیگ میں منہ کھولے... بے سدھ پڑاتھا..اور جا گتانہ تھا..

کھنڈر میں ... ملبے کے اندر ... بارہ کہو کے مسمار شدہ کبل ڈوزر کے دانتوں سے کیلے ہوئے ہام دور کی تہد میں .. د ہے ہوئے ایک ٹیلی فون کی تھنٹی بجتی چلی جاتی تھی۔

پے ہوئے ہام دور می مہدیں .. دہے ہوئے ایک بی بون می می بی جات ہے۔

چو نکہ خاور ایک ہتھیار ڈال دینے والے سپائی کی ہائند ہاتھ کھڑے کر کے ..

اختاج کے بغیر .. در خواست گزار ہونے اور اپنی محرومی اور ناانصافی کاچر چاہے بغیر ایک بیگ اشخاکر چیکے ہے رخصت ہو گیا تھائی گئے ۔.. بلکہ اس کی اینیش ... پچھے دیواریں .. بللے اس کی اینیش ... پچھے دیواریں .. بللے کے نیلے آس پاس کے گاؤں کے مکینوں اور ان کے بچوں کے لئے ایک خزانے کی خلاش بن چکھے تھے .. وہاں کھوج کرنے سے اور کھوو نے ہے بچھے ہمی بر آید ہو سکتا تھا. شکتہ صوفے اور بیزیں .. پکن کا سنک .. کموڈ اور پانی کی ٹوٹیاں .. دب چیلے قالین .. ایش ٹریز .. در وازے ... بیزیں .. بیکن کا سنک .. کموڈ اور پانی کی ٹوٹیاں .. دب چیلے قالین .. ایش ٹریز .. در وازے ... بیزیں .. بیکن کا سنک .. کموڈ اور پانی کی ٹوٹیاں .. دب چیلے تالین کی وائیاں .. اور وہاں کوئی موتی ہے اس ملمے میں سے دریافت کی جاسمتی تھی .. اور وہاں کوئی والی وارث نہ تھا جو اس کی رکھوائی کر تا. اس لئے آس پاس کے لوگوں نے کھود کھود کر اس والی وارث نہ تھا جو اس کی رکھوائی کر تا. اس لئے آس پاس کے لوگوں نے کھود کھود کر اس خزانے کو دریافت کیاورائے گھروں کو لیے گئے۔ صرف ملمے کے اندر دفن نمیلی فون کی تھنی فرن کی تھنی

اوراس کے چبرے پرایک مکھی بیٹھتی تھی.. پچھ دیر بیٹھتی تھی...اور بھنبھنا کراڑتی تھی چبرے سے ذرااو پر ہو کراڑتی تھی اور پھر اپنے پروں کی بھنبھناہٹ موقوف کر کے اس کے چبرے پر بیٹھ جاتی تھی..

یہ کمی بھی موت کا.. سب سے پہلی... جہاں کوؤں نے آگر راہنمائی کی تھی... یا سب سے آخری... موت کا ماحول تھایا نہیں.. صرف دہ ایک مکھی جانتی تھی جو سائیں کے اور جنبھنا کر اڑجاتی اور جنبھنا کر اڑجاتی تھی اور چنبھنا کر اڑجاتی تھی اور چنبھنی تھی ..

اوراس مکھی ہے یہ خبیں پوچھا جاسکتا تھا کہ آیاتم جہاں بیٹھی ہو.. وہاں تہہارے باریک پاؤں تلے ن جبیتگی کی مردہ ٹھنڈک اور مرگ ہے... یاتم زندگی کی آخری مق پر بیٹھتی ہواور تہہارے پاؤں کے بیچے کوئی ایک رگ پھڑتی ہے جو زندگی کی علامت ہے۔ زندگی کی راکھ بیس کوئی ایک چنگاری ہاتی ہے یا نہیں.. ایک مکھی ہے یہ نہیں پوچھا جاسکتا تھا..